

# بسلسله



الافاضات اليوميه من الافادات القوميه

# عِيْمُ الْمُثَنِّةَ وَالِمِنْ مَصْرَةِ مُولانًا **التَّرُفُ عَلَى تَصَالُونَ** مِنْ الْمُثَرِّفُ عَلَى تَصَالُونَ

کی مجانس اورا مفار نشست و برخاست میں بیان فرمود کا نیماء کرام علیہم السلام اولیا و عظام رہم اللہ کے تذکروں عاشقانِ اللّٰبی ذوالاحترام کی حکایات و روایات دین برحق ند بہب اسلام کے احکام ومسائل جن کا ہر فقرہ حقائق و معانی کے عطر ہے معطر 'ہر لفظ صبغة اللّٰہ ہے رنگا ہوا 'ہر کلمہ شراب عشق حقیق میں ڈوبا ہوا 'ہر جملہ اصلاح نفس واخلاق 'اکات تصوف اور مختلف علمی و ملی عقلی نفتی معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا و فینہ ہے۔ علمی و ملی عقلی نفتی معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا و فینہ ہے۔ جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آئے بھی چیش کردیتا ہے۔

# اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِيكُ

پوک قواره مستان پاکستان Email:taleefat@mul.wol.net.pk Ishaq90@hotmail.com

نرئبس و نزنب كم جهد حفوق محفوظ بس نام كتاب المستجد المفوظات تحكيم الامت جلد - 9 ناريخ اشاعت مفرالمظفر ١٣٢٥ هـ ماشر الدَّالَةُ تَالِيتُ فَاتِ أَمَنْتُ رَفِيتَ مُ جُوكَ فواره ملتان طباعت مسلامت اقبال بريس ملتان

صسر ورح ورق آن مجید احادیث ایک مسلمان جان بوجه کرقر آن مجید احادیث رسول این اوردیگردی کتابوں میں خلطی کرنے کا تصویر بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی خلطیوں کی تھیجے واصلاح کیلئے بھی جارے اوارہ میں ستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھیجے پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پیم بھی کسی خلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قار مین کرام سے گذارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو اوارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئے نئرہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے دیکی کے اس کام میں آپ مطلع فرمادیں تاکہ آئے نئرہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے دیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

افطہ ارضی کے تحسیان :

از صفرت قدی مرشدی مرقی مرقی الحاج محدثہ لونی حصا ہوائی المحد المحدث ا

ه التح الحي

حضرت قدس داكمتر عبد المحيى معاصب عارى دامت ركاتم خاليف كالمنت عكم الممت حضرت الأناشاه محداثة وعصما مقانوي الأمت حصرت الأناشاه محداثة وعصما مقانوي الأمت حصل مقانوي الم

سنفتی و محری واست برکاتیم — اسام علیکم و رحمته النتر و برکاته مواعظها عنایت بلمرای بند می و مرحمته النه علید کے مواعظها عنایت بلمرای بند می و مرحمته النه علید کے مواعظها عنایت بلمرای به والب آپی ای واراه کوم تحفیت ای ناکا ده کو ارسال فراتی بست ای آپی ای فیال فرائی کا به دل ممنون بهول ، اور دل سے دخاکراً بهول النه تعالی ایک لسله کو مهنیته قائم کومیس اور سمانوں کو اس این عمت علوم دینیہ سے زیادہ سے دیادہ سند نیاوں برطاح کے ایسے علم مترایعہ ایسا بھوں بروا ہے کہ ایسا میں میں ای سے محدورت دیمته الله مسنون بریان فرا بسے این برگی خواص و دوام اب می محدوس کر ایسے ایس سے محدرت دیمته الله مسنون بریان فرا بسے این برگی خواص و دوام اب می محدوس کر ایسے ایس سے محدرت دیمته الله کی شائی جددیت تعالی بوتی ہے ۔ الله تعالی آپ کے ادارہ کے جذر تبلین کو اور زیادہ قوت عطا فرائے ۔ اور معلم وعالی بالی بالی ایسے محدورت دیمته الله و دور معلم و علی بالی ایسال محدورت کی شائی محدود اس معنون بالی ایسال محدود الله محدود الله تعالی محدود الله و معلی بالی ایسال محدود الله تعالی محدود الله و معلی بالین ایسال محدود الله تعالی محدود الله محدود الله کی محدود الله کا محدود الله کی محدود الله کی محدود الله کا محدود الله کی محدود الله کی محدود کی محد

| معفى     | لمفوظ نمبر                                               |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 10       | (۱) حضرت حکیم الامت کی احکام کی و قیق رعا نمتیں          |
| . //     | (۲) اضطراب میں محکم خداوندی                              |
| 11       | (۳) طر فین کی راحت کا طریق                               |
| 34       | (۳) شیخ اورطالب کے فرائض                                 |
| 14       | (۵) واخل سلسله کرنے کی ورخواست کا جواب                   |
| "        | (۲) میخانه کا محروم بھی محروم نہیں ہے                    |
| 11       | (۷) نیچریت کالژ                                          |
| 11       | . (۸) سنت کا مفهوم                                       |
| 1.0      | (4) ہر چیز کے حدود                                       |
| <i>u</i> | (۱۰) ہزر گول کی صحبت میں نقع ہی نقع ہے                   |
| "        | (۱۱) اعمال مامور بهما طریق ہیں                           |
| 19       | (۱۴) ہر امر کے قواعد واصول                               |
| "        | (۱۳) تمام وین خود نظم ہے                                 |
| 71       | / (۱۴۳) حفرت مولانا استعمل شهید کا خلوص                  |
| 48       | / (۱۵) تماز ذات ہے اور روح اس کی صفت ہے                  |
| "        | الر۱۷) اجتنادی اختلاف کی مثال                            |
| "        | / ۱) ذوتی اور وجدانی چیزول کا انکشاف مشایده پر مو توف ہے |

41 (۱۸) شیخ ہے ہے تکلفی میں ضرورت اعتدال ۲۲ (19) بدنگای کے مرض کا علاج (۴۰) ایک حکیمانه سوال (۲۱) نماز میں آئکھیں ہند کرنا خلاقب سنت امو ہے (۲۲) تکثیر عبادت کی ممانعت کااصل مفهوم ۲۳ (۳۳) آخرت کے معاملات کاسی کو علم نہیں ۲۴ (۲۴) ظاہری صورت کے حقوق (۲۵) اور ادو و ظا كف كو مقصور سمجسنا غلط ب (۲۷) اعتقاد عدم اہلیت کے ساتھ امامت کا کوئی حرج شیر 18 11 (۲۷) ایک مخص کا جاہلانہ مکتوب 11 (۲۸) حسن صورت بھی ایک نعمت ہے (۲۹) مشائب میں حکمتیں بوشیدہ ہیں 11 (۳۰) نفس کا کید ۲۲ (٣١) اول ملا قات مين مناسبت شين جوتي 14 (۳۲) مصلح کے حامع بین الاضداد ہونئے کی ضرورت // (٣٣) غير متقى كالشيخ ہونا ممكن ہے (۳۴) شیخ کے انقباض کا ایک سبب ۲۸ 11 (۳۵) زمادت معرفت کے حقوق 79 (۳۲) کچھ وقت خلوت کی ضرورت // ( ۲ س ) مختلف الاحوال بزر حول سے ملنے میں تنتع (٣٠٨) حفرات إنبياء عليهم السلام كوہر عيب ہے پاک رکھنے كا سب ۳, (۳۹)اینے شیخ کو سب ہے افضل سمجھنا ضروری نہیں (۴۰) بدئتوں ہے ملنااجھا نہیں (۴۱) ہزرموں کی تربیت کااثر

| rı | (۴۲) حضرت حکیم الانمت کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی بشارت         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| "  | (۱۳۳۸) حضرت حاجی ساحب کااپی مدح کی تاویل فرمانا                       |
| "  | (۴۴) حضرات انبیاء علیم انسلام کے علوم کی عجیب شان                     |
| 77 | (۵۷) غرض کی قیمت                                                      |
| ۳۳ | (۴۶) پیلے امراء کاادب                                                 |
| ,  | (۷۷) حضرت تحکیم الامت تفاتوی کا مدعی محبت ہے معاملہ                   |
| "  | (۴۸)آجکل کی حالت پر اظهار اقسوس                                       |
| ۲۲ | (۹ م) حضرت تحکیم الامت کے ہاں ہر بات کا صاف ہونا                      |
| "  | (۵۰) ملامتی کا مفسوم                                                  |
| "  | (۵۱) جائے ناز کے ضرورت نیاز                                           |
|    | (۵۲) این فکر مقدم ہے                                                  |
| 10 |                                                                       |
|    | ( ۵ م) مطالعه تربیت السالک کے ساتھ میں بزرگ سے اصلاحی تعلق کی ضرورت ا |
| ۳. | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               |
| ,, | 1                                                                     |
| ۳  | (۵۷) قادیانیوں کے کفر کی حقیقت                                        |
| ,  |                                                                       |
| ۲  | (۵۹) يورگون کې د عا کې پر کټ                                          |
| 1. | · ·                                                                   |
| ۳  |                                                                       |
| /  | (۱۲) بد فهول کے تعلق کی مثال                                          |
| ,  | ۱۲) بیلی کی روشن میں ذکر                                              |
| ŗ  | الا) ذکر میں توجہ کی ضرورت                                            |
|    | ) اہل حق کو بھارت<br>) اہل حق کو بھارت                                |
|    | . 2,00,5 0 0.4                                                        |

| - |
|---|

| · —      | <del></del>                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .بم      | (۲۲) این فکر اصلاح کی ضرورت                                                                         |
| "        | (۷۷) پن میں میں الامت کے سفر بند قرمانے کی اصل<br>(۷۷) حضر یہ تکیم الامت کے سفر بند قرمانے کی اصل   |
| 14       |                                                                                                     |
| "        | (۲۸) آغالور آئ                                                                                      |
| "        | (۱۹)آلیک کام کَ بات                                                                                 |
|          | (۷۰) تبجد نه چھوڑنے کی دعا                                                                          |
| "        | (21) کسی کافر کے مسلمان ہونے بر زیادہ اظہار خوشی نمه موم ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۲       | (۷۲)آجکل فیموں میں مجی کااثر ہے                                                                     |
| "        | (۷۴) نفع کا مدار نیت پر ہے                                                                          |
|          | (۴۷) شاگروی کے حقوق                                                                                 |
| "        | (۷۵) متواضع اور متکبر میں فرق                                                                       |
| "        | (41) متعارف طرز مناظرہ ہے سود ہے                                                                    |
| ~ ~      | ر<br>(۷۷) معاشرت کی تعلیم پر ضرورت عمل                                                              |
| "        | (۷۸) طریقه پر عمل کیلئے سلیقه کی ضرورت                                                              |
| "        | (۷۸) مربیعه پر سال میسان مرد در د                                  |
| 77       | (۷۹) ہرچہ بیروسی علاقے سود کا سوم<br>(۸۰۰) ساری جدوجہ کا حاصل                                       |
| "        | (۱۸۰) ساری جدو بهند ه می س<br>(۸۱) امر اض باطنه کی تشخیص و تدبیر شیخ کا کام ہے                      |
| "        | .•                                                                                                  |
| m3       | (۸۲) خاموش تیٹھنے سے تقع ہوتا ہے<br>میں میں میں جات                                                 |
| "        | ( ۸۳ ) شیطان خاصان حق ہے خود ڈر تا ہے<br>- میں میں ن                                                |
| <i>"</i> | (۸۴) مسئله قضاو قدر محل خوض خبیں                                                                    |
| ۲۳م      | (۵۵) اور اک بالعند محال ہے                                                                          |
| اے"،     | (۸۶) تمنا اور اراده میں قرق                                                                         |
|          | (۸۷) بلاج کے لئے حسب ضرورت ہر چیز کی ہے                                                             |
| ")       | (۸۸) مخلوق کی ہر محبت مذموم شیں                                                                     |

|            | Δ                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| MA         | (۸۹) جذب یوی نعمت ہے                                             |
| "          | (۹۰) حزب البحر کی اجازت ہے زیادہ نافع وعا ہے                     |
| 49         | (٩١) مسلمان دوزخ میں تطهیر کیلئے جا میں سمے                      |
| "          | (۹۴) تکمیر کور د عوی کا علاج                                     |
| 11         | (۹۳) تا تل کی سزا                                                |
| 21         |                                                                  |
| "          | (۹۴) نقصان کے وقت صبر و رضا کے دھیان کی ضرورت<br>دیا             |
| 37         | (۹۵) طبعی چیز میں انسان معذور ہوتا ہے                            |
| 31"        | (۹۲) ایصال نواب اور اس کا طریق                                   |
| 88         | (۹۷) ولقد زينا السماء الدنيا تمصايح كالمغهوم                     |
| 44         | (۹۸) قوت خیالیہ کے کرنتے                                         |
| 42         | (۹۹) ایک طالب اصلاح کو لا کھوں روپوں کا ایک تسخہ                 |
| 45         | (۱۰۰) ہر عالم کا سیاست میں ماہر ہونا ضروری شیں                   |
| 44         | (۱۰۱) محبت کی دو قشمیں                                           |
| 40         | (۱۰۲) حضرت لقمان عليه السلام کے نبوت قبول نه کرنے کا سبب         |
|            | (۱۰۳) طریق سے مناسبت کے بعد مواعظ و ملفوظات سے امراض نفس کا علاج |
| ,,-        | خود کر سکتا ہے                                                   |
| እ <b>ሳ</b> | (۱۰۴) شجاوز عن الحد كا سبب                                       |
| 91         | (۱۰۵) طریق باطن عی سب ہے اہم چیز ہے                              |
| 98         | (۱۰۶) جاہ عند الحالق بھی مذموم ہے                                |
| ۳و         | 1                                                                |
| 90         | 1                                                                |
| 97         | <u> </u>                                                         |
| 92         | 1                                                                |
| 9,4        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                            |
| 1.7        |                                                                  |

```
1..
                                                          (۱۱۲) مراقبهٔ رویت
 1.1
                                       (۱۱۳) جھوٹے بزر محول کی صحبت سے نفع
                               (۱۱۴) شیخ کامل کی تعلیم میں خودرائی سخت مصر ہے
 1.7
1.0
                                                      (۱۱۵) قلب كااصل مقام
        (١١٦) حضرت سهارن يورى كاحضرت تحكيم الامت كے مواعظ كى تعريف كرة
1-8
1.4
                                                (۱۱۷) کثرت استغفار کی فعنیلت
 //
                                                        ۴ (۱۱۸) اہل اللہ کی شان
                              (۱۱۹) خواب کی تعبیر جانتا بزرگی کے لوازم سے تمیں
ŀΛ
 //
                                                          · (۱۲۰) اصل تصوف
1.4
                             (۱۲۱) نمازے مقصود عظمت وحلالت الی کا اظہارے
                   (۱۳۲) مولانا احمد حسن کانپوری کی حضرت علیم الامت سے محبت
                               (۱۲۳) مسلمانوں کی موجودہ پستی سے تدابیر تحات
۲J-
 111
                              (۱۲۴) فن سلوك ميں اصل محامدہ ترك معاصى ہے
                              (۱۲۵) طالب پر حقیقت متکشف ہونے کی ضرورت
 11
                          (۱۲۷) یاد کی تمنااور کی پر حسرت بھی ایک متم کی یاد ہے
                             (۱۲۷) فیض باطنی کا مدار شیخ و مرید کی مناسبت پر ہے
                    (۱۲۸) خواب میں رسول کی زیارت بندہ کے آختیار سے باہر ہے
112
                    (۱۲۹) خط میں دوسر المضمون لکھتے وقت تمسی علامت کی ضرور ت
110
                                               (۱۳۰) نیک لوگول کی دو قشمیں
114
                                       (۱۳۱) طریق باطن میں انقیاد ہوی چیز ہے
 u
                              (۱۳۲) مال كو اين اولاد سے بے انتا محبت ہوتى ہے
114
                                                  (۱۳۳۰) بزرگان سلف کا حال
                                       (۱۳۴) ذكر كا ثمره آجله رضائے حق ب
```

(۱۳۵) ہیت کے تین اساب i۲۰ (۱۳۲) شریعت میں خواب کا درجہ اور تھم 144 (۲ ۱۳) طریق باطن بیس اصل مقصود اعمال ہیں 127 (۱۳۸) اجل مقصود رضائے البی ہے ۔ 144 (۱۳۹) معیت حق تعالی شانه رونق بردهانے کے ملئے کانی ہے IYA (۱۴۰) صوفیاء محققین نُصُوبِ کے مجتند ہیں (۱۳۱) کیا عوام کے خوف ملامت سے مستحسن عمل زک کیا جا سکتا ہے (۱۳۲) ہر بزرگ کے ساتھ توجہ حق کا معاملہ جدا ہوتا ہے ۳۲ (۱۳۳) شخ ہے نفع پاطنی ہونے کی ایک ضروری شرط 1324 174 (۱۳۳) بزر گول کے اوب حاصل کرنے کا طریقتہ (۱۴۵) صوفیاء کی مصور اصطلاح عالم عین حق ہونے کا مفهوم الها (۱۳۶) مبتدی کو ہر موقع پر تواضع کی ضرورت // (۱۴۷) مرید کو اتباع شیخ میں صرورت اعتدال ۱۲۲ ۱۴۸) جذبات ير مواخذه بنه جو گا 11 (۱۳۹) مختلف نداق کے لوگول سے ملنا کیوں مفتر ہے // (۱۵۰) مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کو ضرورت تبلخ ٣٣ (۱۵۱) ازیت کی بات پر روک ٹوک کرنا سنت ہے 154 (۱۵۲) حفزات صحابه برعشق نبوی کااژ (۱۵۳) اساء اور مسمیات مین شکھے مناسبت ضروری ہے الهر (۱۵۴) علم تيافه كاحاصل JP'A (۱۵۵) د نیا کے انتظام ہے دینی امور میں اعانت ہوتی ہے ۱۵۰ (١٥٦) آجكل كي خوش اخلاقي (۷۵۱) بزا ہونا ہر شخص کے لئے مناسب نہیں اھا م( ۱۵۸) ہزر کول کی صحبت افادہ ہے خالی شیں

| —           |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 100         | (۹۵۹) اجنبی مهمان کا اپنا تغارف کرانے کی ضرورت                  |
| 180         | ( ۱۹۰ ما) تازہ غم میں وعظ و تصبحت أنتائی مصریح                  |
| 104         | . (۱۲۱) کام میں لگے رہنے کی ضرورت                               |
| 104         | (۱۶۲) دوراان ذکر کوئی کام یاد آجائے تو کیا کر ہے                |
| "           | (۱۲۳) مرض باطن کی حقیقت                                         |
| 101         | (۱۲۴) ہزرگول سے عقبیرت کا مفہوم                                 |
| 109         | (۱۲۵) بر گمانی ہے بچنے کا طریقہ                                 |
| 11          | (۲۲۱) بد گمانی کا علاج                                          |
| 17          | (۱۶۷) مرید کاوارد نیبی شیخ کی رائے پر موقوف ہے                  |
| "           | (۱۲۸) شیخ کو صاحب فنا ہونے کی ضرورت                             |
| 141         | (۱۲۹) حب عقلی اور حب طبعی                                       |
| //          | (۱۷۰) ملکہ یادواشت کو نسبت کہنا غلط ہے                          |
| 147         | (۱۷۱) ہزر گول کی اولاد کا لحاظ کرنے کی ضرورت                    |
| 11          | (۱۷۲) باری تعالیٰ کے علم کی کنہ تھی کو معلوم نہیں               |
| 171         | T                                                               |
| //          | (۱۷۴) حن تغالی شانه کے سواتمام اشیاء حادث ہیں                   |
| 171         | (۱۷۵) قلب کی شمادت سے احتیاط کابر تاؤ جائز ہے                   |
| //          | (۱۷۱) حضرت خواجہ صاحب منبط ملفو ظائت کے مشورہ کا جواب           |
| 143         | (۱۷۷) مجین میں فوت شدہ چول کا اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کے |
| "           | اشکال کا جواب                                                   |
| 144         | (۱۷۸)آزاد طبیعت کا تمیجه                                        |
| <i>1</i> 11 |                                                                 |
|             |                                                                 |
| [44         | (۱۸۱) مرعت اور گناہول سے سخت کیوں ہے                            |

| -    |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 1744 | م من ماريم اور سنت حماوت على فرق                          |
| ۱۲۸  | (۱۸۳) حفرت حليم الامت كو زياده إشاء ملكية . من مدواكد . ت |
| 124  | (۱۸۴۷) فضرت جلیم الامت کا حضرت پیرانی ہے عجبہ جس سار      |
| "    | (۱۸۵) مفسده پرواز جماعت کی نمروری کی دعا                  |
| 144  | (۱۸۶) کشف کوئی حجت شرعی نهیں                              |
| 144  | (١٨٤) حضرت تحكيم الامت. كاسب استغناء                      |
| 11   | (۱۸۸) بعض تواضع بھی کبر ہے                                |
| 149  | (۱۸۹) شریعت کے قوانین اٹل ہیں                             |
| 11   | (۱۹۰) بزر گوں کی پر کت                                    |
| IAL  | (۱۹۱) صرف مرید جونا کافی نسین                             |
| 148  | (۱۹۲) سلطنت کے لئے ہیت ضروری ہے                           |
| IAY  | (۱۹۶۳) حضرت تکیم الامت کی تواضع                           |
| 144  | (۱۹۴) ہم لوگوں کا معصیت ہے پچتا ہی بوی دولت ہے            |
| 149  | (۱۹۵) ایک ہزرگ کی صاحبزادی پر اپنے والد کا اثر            |
| 191  | (۱۹۲) علم کی حقیقت                                        |
| 197  | (۱۹۷) حسرات مجهتدین کااعلی مقام                           |
| 197  | (۱۹۸) اشغال ہے مقصور کیسوئی ہے                            |
| 194  | (۱۹۹) طریق میں ہر ایک کا معاملہ جدا ہے                    |
| 194  | (۲۰۰) محیت عقلی مامور ہے                                  |
| 199  | (١٠١) حفرت حكيم الامت كاجوش فيض رساني                     |
| 7    | (۲۰۲) حضرات چشتیہ پرید عتی ہونے کا الزام غلط ہے           |
| 717  | (۲۰۳) تکدر کا سب قبض بھی ہوتا ہے                          |
| "    | (۲۰۴۷) نفع کا پر ار مناسبت پر ہے                          |
| 714  | (۲۰۵) رسومات نے حقائق کو مستور کر رکھا ہے                 |

| r19         | (۲۰۱) حضرت حکیم الامت کی لطافت طبع                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 775         | (۲۰۷) خودرانی کا مریش                                         |
| 224         | (۲۰۸) حضرت حکیم الامت کااصل مذاق                              |
| rra         | (۲۰۹) حفترت تحکیم الامت کی منقم طبیت                          |
| 774         | (۱۰۱۰) حضرت تحکیم الامت پر الله تعالیٰ کی خصوصی عنایات        |
| 734         | (۲۱۱) مقسبین حضرت حاجی صاحب کوبھارت حسن خاتمہ                 |
| "           | (۲۱۲) حضرت حکیم الامت کی شان علم                              |
| 777         | (۲۱۳) جبرا چندہ وصول کرنا ناجائز ہے                           |
| ۲۲۳         | (۲۱۴) مناظرہ ہے نفرت کا سبب                                   |
| //          | (۲۱۵) حکایت سکندر رومی                                        |
| 220         | (۲۱۷) صحیح معیار ہر امرز میں وحی ہو تا ہے :                   |
| 774         | (۲۱۷) توت اور تدبیر دونول کی ضرورت                            |
| "           | (۲۱۸) ذراعیه مقصود میں سهل صورت انتیار کرنا افضل ہے           |
| <b>1</b> 54 | ار ۱۱۹) معون و شمار ہے تھا قت بڑھ جان ہے                      |
| ۲۳۸         | (۲۲۰) حضرت حکیم الامت کا تربیت میں اپنے خدام کی مگرانی فرمانا |
| //          | (۲۲۱) شکایت مدعی محبت و عقبیدت سے ہوتی ہے                     |
| اسم         | (۲۲۲) قاضی شریح کی زمانت کی عجیب حکایت                        |
| 77          |                                                               |
| 448         |                                                               |
| ۲۲۲         |                                                               |
| 414.4       |                                                               |
| 741         | • • •                                                         |
| "           |                                                               |
| ror         | (۲۲۹) حضرت عليم الامت كي لطافت طبع كے چند واقعات              |
| "           | ۲۲۸) ہدیہ ہے منعلق ایک عجیب واقعہ                             |

(۲۳۰) حفزت تحکیم الامت کی مدایات میں احتیاط 109 (۲۶۳۱) حفترت امام اعظم کی ذبانت ا . (۲۳۲) نجمی تکلفات ۳۲۳ (۲۳۳) عزت بالذات توحق تعالی کے لئے ہے 573 (۲۳ ۴) حضرت مليم الامت کے غصه كا منشاء بھى شفقت ہى تھا 44.4 (۲۳۵) نضول گوئی کی ندمت ۲۸۲ (٢٣٦) حضرت تحكيم الامت عي لطافت طبع **7** A A (۲۴۷) بوے ہوتے میں بوی ومہ داریال 224 (۲۳۸) أخرت ين غرمحقق ك مراري <u>የ</u>አሳ (۹ ۳۳) اختیاری اور اضطراری مجامده ر ۴۴۰۰) بد وینی اور بے عقلی میں فرق 11 (۲۴۱) وقت میں وسعت 491 (المسلم) بزرگول کے کیڑے کم سیٹنے ہیں 495 (۲۴۳) ملقوظات قلمبند کرنے کیلئے ایک تعبیحت 797 (۴۴۴) ارتفاع مکانی فصیلت کی دلیل تهیں . 79 r (۲۴۵) ترک سنت سے ظلمت پیدا ہوتی ہے 794 (۲۴۶) ملفوظات قلبند كرنے كے لئے بوے سلقے كى ضرورت ہے 494 (۲۴۷) حفرت حکیم الامت کی طبیعت کا ایک خاصه س-س (۲۴۸) نسبت باطنی مخفی مول س 4.6 (٣٣٩) قبر في البناء وبهاء على التيرين فرق (۲۵۰) . اسلام میں مجی تکلفات شیں ۱۲ (۲۵۱) ہربات کیکھنے کے قابل نیس ہوتی ۳)9 ( ۲۵۲) حضرت تفانوي كاطبى خاصد تفاكد بركام كو بعد وجود يورا فرمات 11 (۲۵۳ حفرت عليم الامت كي طبيعت من فهيد تقم كوث كوث كر عمر القا ٣٢٠

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۱) . حضرت حکیم الامت کی احکام کی وقیق رعائتیں

فرملیا کہ آج ایک صاحب نے مدختم میں دعاء کے لئے مجمد رقم بھیجی ہے اور کوین پر پات صاف نمیں لکھا۔ میں نے اس کو واپس کر دیا۔ اس لئے کہ یمال پر جو رقم آتی ہے اس میں صاحب رقم کا بورا پتہ اس لئے تکھا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ درمیان میں صاحب رقم کی رائے بدل جائے یا جس مقصد کے لئے رقم بھیجی تھی وہ مقصد پورا ہو جائے اس وجہ ہے پورا پ= لکھھ لیا جاتا ہے ٹاکہ اس پتہ پر بقیہ رقم واپس کر دی جلوے اور میہ بھی ممکن ہے کہ صاحب رقم کا انقل ہو جائے تو اب یہ رقم اس کی ملک نے خارج ہو کرور یہ کی ملک ہو جائے گی میال پر اطلاع ہونے کے ساتھ ہی وہ بقید رقم واپس کروی جاتی ہے کیا یہ وہم کی باتیں ہیں جس میں حرام حلال جائز ناجائز کاسوال ہے ایک پیرجی پیال پر بطور معملن آئے ہوئے تھے ان کو احکام ہے تو کوئی غرض ہوتی نہیں ان کے سامنے نہیں صاحب رقم کے معللہ کا ذکر ہوا اس کئے کہ صاحب رقم کا انقل ہو کیا تھا۔ کہنے گئے کہ دابس کرنے کی ضرورت کیاہے رقم کو رکھا جائے اور مردے کے واسطے دعاء مغفرت کرا دی جایا کرہے ، 'ی<del>ں کما کہ جی لان حلوائی کی دکان پر ناتا جی</del> کی فاتحد ملک سی کی دعاء کی کے واسطے احکام کوید ہوگ سجھتے ہیں اس وجدے کہ اخکام کی قید ے جو جی میں آئے وہ نمیں کر سکتے۔ اور یمال ہر بھر اللہ تعالی اپنے بزرگول کی دعاء کی برکت ے احکام کے طاف ایک انج بھی کوئی کام سیس ہوتا یہ ایک بست برا فضل ہے اور بری زبردست نعمت اور دولت ہے کہ ہر چیزانی حدیر ہے۔

# (۲) اضطراب میں تھم خداوندی

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں جنہوں نے اضطراب کی شکایت کی تھی فرمایا کہ ضرورت ہی کون ہے سکون کی اگر سکوں رہی عمر بھی نعیب نہ ہو تو ضرر کیا ہوا اس گئے کہ اضطراب بھی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس میں بھی سکھیں ہیں

# 

ا يك سلسله منقطكو ميس فرماياكه اس على لئة آنے والوں كے متعلق ميرى رائے ہےكه

چند روز خلو ذہن اور بندہ بن کے ساتھ یمال پر رہیں مجلس میں خاموش بیٹھ کر جو میں بیان کروں سنتے رہیں۔ اس کے بعد اگر میں پند ہول اور میرا طرز اور مسلک پیند ہو رجوع کریں ورنہ سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو واپس ہو جائمیں اسی میں طرفین کی راحت ہے ورنہ سوائے بے لطفی اور مکٹکش کے کوئی امید نفع کی شیں۔

# (m) مینخ ادرطالب کے فرائض

فرمایا کہ ایک مخص کا خط آیا تھا لکھا تھا کہ جھے کو بیعت کر لیجئے۔ میں نے لکھا کہ بیعت مروری نہیں۔ اس پر لکھا کہ بہت مروری ہے۔ میں نے لکھا کہ جب تم خود محقق ہوتو غیر محقق ہوتو غیر محقق ہو تو غیر محقق ہو تو غیر محقق ہو تو غیر محقق ہو تو خیر محقق ہوتو ہیں یا تو میں منروری کو غیر منروری سمجھ رہے ہو۔ اس صورت میں یا تو میں جلتل ہول یا تم جلتل ہول یا تم جلتل ہوں ایا تم جلتل ہوں ایا تم جلتل ہوں ایا تم جلتل ہوں۔ آج خط آیا ہے لکھا ہے کہ حضرت میں تی جلتل ہوں۔ میں نے لکھ دوا کہ میں بھی متعق ہوں۔ میں تے لکھ دوا کہ میں بھی متعق ہوں۔ میں تک لکھ دوا کہ میں بھی متعق ہوں۔ میں تے لکھ دوا کہ میں بھی متعق ہوں۔ میں تکھا ہے کہ دا تھی بیعت منروری نہیں۔

اس سلسلہ بیل فرہایک ایک فیض نے لکھا تھا کہ مجھ کو بھی اپنی فرزندی بیل وافل کر

اور بیل نے لکھا کہ شربیت بیل دو مخصول کا فرزند ہوناجائز نہیں اپنے باپ کے تو فرزند ہونی

دو سرے کے کیے ہو سکتے ہو۔ میرے اس لکھنے اور کینے سے مقصودیہ ہے کہ ایسے تکلیف کے

الفاظ سے بچا اور پر بیز کرنا چاہیے یہ سب رسی پیروں کے یساں کے الفاظ بیل اور دہ ایسے الفاظ

سے خوش ہوتے ہیں اور سجھنے ہیں کہ یہ شخص جس کے یہ الفاظ ہیں اچھی طرح ہمارے

پھند سے اور جال میں پھن چکا ہے خوب شکار بنا۔ مجھ کو ایسے الفاظ سے وحشت ہوتی ہے جیسے

کوئی کسی کو بتایا کر آ ہے۔ یساں رسی باتوں کی بھر اللہ مخوائش نہیں ہو بات ہو صاف ہو سید ھی

ہو۔ ب لوث ہو۔ ان باتوں اور لفظوں بیل رکھا کیا ہے۔ کام کی بات ہے مصلح کی طرف سے

تعلیم اور طالب کی طرف سے اتباع بس چھٹی ہوئی تحراس کو ضابطہ سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سے

تعلیم اور طالب کی طرف سے اتباع بس چھٹی ہوئی تحراس کو ضابطہ سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سے

خرا اتباع کرد اور نہ میں تمہارا اتباع کردں تم بھی اصول سمیرہ کا اتباع کرد اور میں بھی لیعنی میں

میرا اتباع کرد اور نہ میں تمہارا اتباع کردں تم بھی اصول سمیرہ کا اتباع کرد اور میں بھی لیعنی میں

وقت کو دائین باتوں میں برد کر خراب اور برباد کرتے ہو۔ اللہ تعالی سب کو قیم سلیم عطافرہا کیں۔

وقت کو دائین باتوں میں برد کر خراب اور برباد کرتے ہو۔ اللہ تعالی سب کو قیم طبیم عطافرہا کیں۔

#### (۵) داخل سلسله كرنے كى درخواست كاجواب

فرمایا کہ ایک مخص کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ مجھ کو بھی واخل سلسلہ کر ایا جائے میں نے لکھا ہے کہ مجھ کو بھی واخل سلسلہ کر ایا جائے میں نے لکھا ہے کہ کس فائدہ کے لئے اور کیا وہ فائدہ بدون واخل سلسلہ ہوئے نہیں ہو سکتا ہے سب تعلیم ہے خدا نخواستہ کوئی مواخذہ یا مطالبہ تھوڑا ہی ہے یمال تو ہر صورت میں پہلے ہی سے تعلیم شروع ہوجاتی ہے۔

(۲) میخانه کامحروم بھی محروم نہیں ہے

ایک سلسلہ مختلکو میں فرمایا کہ جو مخص بیال سے خفا ہو کرجاتا ہے یا میں کسی حرکت پر
ناراض ہو جاتا ہوں اور نکال دیتا ہوں وہ بھی محروم نہیں جاتا۔ خواجہ صاحب کا ایک شعرب
اس کا ایک مصرع یہ ہے۔ ع۔ میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ سب مجھ سے
راضی رہیں۔ نہیں ناراض رہیں مگر پچھ لے لیں۔

#### (۷) نیچریت کالژ

ای مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ یہ بلااہمی پھیلی ہے پہلے کہیں بھی یہ تکافات نہیں مولوی صاحب اور اب تو شخ الدیث حتی کہ اکثر اکار کو موانا تک بھی نہ کئے ہے صرف مولوی صاحب اور اب تو شخ التنسیر شخ الدیث امام الشریعت امام الند و شخ المند سے شخ المند کالقب حضرت مولانا محمود حسن صاحب دلویندی رحمت الله علیہ کے لئے تجویز کیا گیاہ حضرت مولانا کی قدر کی کہ شخ العالم کو شخ المند کتے ہیں۔ یہ مدعیان محبت ہیں۔ یہ سب نیچ بہت کالثر ہے۔ ایک دو سری قشم کے القاب بھی نکلے ہیں جن کی نسبت میں کماکر آموں کہ آدی ہو کہ جانوروں کے نام افتدار کئے گئے گئی بل بند ہے۔ کوئی شیر و بنجاب ہے کوئی طوطی ہند ہے۔ جانوروں کے نام افتدار کئے گئے کوئی بلبل بند ہے۔ کوئی شیر و بنجاب ہے کوئی طوطی ہند ہے۔ اب آگے کوئی گرگ ہند ہو گاکوئی اسپ ہند۔ کوئی فیل ہند۔ کوئی خرہند۔ کیا خرافات ہیں۔ اب آگے کوئی گر ساوہ روش کو لوگوں نے قطعا " نظر انداز ہی کردیا۔ اس طرح یہ ہاتھ چو سنے کی رسم اب ہو گئی ہے۔ آگر دس میں کا مجمع ہو تو اس میں اچھا خاصہ دفت صرف ہو آ ہے خواہ اس میں اچھا خاصہ دفت صرف ہو آ ہے خواہ اس خریب مخدوم کو بیشاب ہی کانقاضا ہو۔

#### ۰ (۸) سنت کامفهوم

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں نے ایک وعظ میں بیان کیا تھا کہ سنتہ اس کو مست کے کہ جو حضور کے عادت عالبہ ہو پھر وہ غلب خواہ عکمی ہویا جو خضور کی عادت عالبہ ہو پھر وہ غلب خواہ عکمی ہویا جس ہو جیسے تراوی کو سنت مؤکدہ کہا جا تا ہے اور تاکد دوام پر موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ اس بر دوام حسی نہیں ہوا مگر حضور کے ایک خاص عارض یعنی خوف فر ضیت کا عذر ظاہر فرماد ہے ہے دوام کا مطلوب ہونا معلوم ہوار دوام حکمی ہے۔

#### (۹) ہرچزکے صدور

ایک صاحب نے حضرت والا کے لئے کچھ وعائیے الفاظ کے۔ فرملیا کہ سے مجھ کو کیوں سالیا خواہ مخواہ رشوت کا شبہ ہو آ ہے چیکے سے وعاء کر لیتے۔ ہر چیز کے حدود ہیں۔ جو چیز حد سے گزرے گی وہی تالیند ہے میں کئی حدود بتا آ ہوں ان کا حصول موقوف ہے طالب کے عمل پر محض شیخ کی تعلیم اس میں کانی نہیں۔ میں اس کی ایک مثل عرض کر آ ہوں۔ یہ طبی مسللہ ہو گئے کی تعلیم اس میں کانی نہیں۔ میں اس کی استعداد پیدا ہوتی کہ عورت کے نطقہ سے بچہ بنمآ ہے اور مرد کے نطقہ سے اس میں اس کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی کام کرنے والے کے کام کرنے ہی سے بچھ حاصل ہو آ ہے اور شیخ کی تعلیم سے اس میں برکت اور اعائت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس میں غلو ہو گیا ہے جو ایک ورجہ میں عقائد کی جہ اس میں برکت اور اعائت ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس میں غلو ہو گیا ہے جو ایک ورجہ میں عقائد کی حجہ ہو ایک اور جگہ اس کے خلاف تعلیم ہے کہ شیخ ہی کر آ ہے جو بچھ کر آ ہے ہی وجہ ہیں اور نہ خود پچھ نہیں کہ اس کی بدولت لوگ سمجھ کہ شیخ ہی کہ سینے میں سے دے تولیں اور نہ خود پچھ نہیں کہ اس کی بدولت لوگ سمجھ کر حقائق کو ظاہر کر آ ہوں۔

المعتلن المعظم سندامه الهماله مجلس خاص بوقت صبح يوم بسنجشنب

(۱۰) بزرگول کی صحبت میں نفع ہی نفع ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے ہیں کسی خاص نیت کی ضرورت سے فرمایا کہ بھی نیت کانی ہے کہ ہم کو نفع ہو۔ اب وہ نفع عام ہے جس متم کا بھی نفع ہو واب وہ نفع عام ہے جس متم کا بھی نفع ہو جائے۔ علمی عملی حال ۔ اور بزرگوں کی صحبت ہیں تو نفع ہی نفع ہے نقصان کا تو بچر اللہ وہاں نام بھی نہیں۔

(۱۱) اعمال مامور بهاطریق بین

اك مولوى صاحب كے سوال كے جواب ميں فرماياك صوفيہ سے جو بعض خشك مزاجول کو وحشت ہے اس وحشت کی وجہ میہ نہیں کہ وہ ذکرو متعل کرتے ہیں مجلدات ریاضات کرتے ہیں ان چیزوں کی تو اصل نصوص میں ہے بلکہ وجہ وحشت کی بیہ ہے کہ اس جماعت کا نام صوفیہ رکھ دیا گیابس اس سے لوگوں کو وحشت ہے اس لقب سے اس کا ایمام ہو تاہے کہ میہ جماعت علاء کی جماعت کے علاوہ کوئی جماعت ہے اور ان کے مقاتل ہے اس جماعت کا نام بھی علاء ہی ہو آنو احپما ہو آاکی تولوگوں کو وحشت نہ ہوتی دو سرے علماء میں ان کا درجہ اعلی شار ہو <sup>آا</sup>س لئے کہ طریق احکام سے کوئی جدا چیز نہیں بس طریق کے عالم احکام بی کے عالم ہیں اس لئے ان کالقب علاء نمایت صحح ہو آاور دونوں کے جدانہ ہونے کابیان سے کہ یمی نماز روزہ حج وزکوۃ د غیرہ تصوف ہیں ان ہی کی تکمیل کے لئے ذکرو شغل کرایا جا ناہے۔ میں نے تو قر آن د صدیث بحدالله مامل تصوف کو ثابت کردیا ہے اور بید د کھلا دیا ہے کہ بھی اعمال مامور بما طریق ہیں اور رضاء حق مقصود ہے اس کے علاوہ تبیری کوئی چیز نہیں۔اور میہ بھی طابت کر دیا ہے کہ مشاکخ کے پہاں جو خاص طریق کی تعلیم ہوتی ہے وہ سب تدابیر کے درجہ میں ہیں مقصود نہیں ہاں مقصود کی معین ہیں۔ غرض قرآن وحدیث تمام تصوف سے پر ہیں البتہ سیجھنے کے لئے فھم کی

#### (rr) ہرامرکے تواعدواصول

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرانیا کہ بحد اللہ یمان پر ہر کام اور ہربات
کا قاعدہ ہے بدوں قاعدہ کوئی کام نمیں اور نہ ہے قاعدہ کوئی تعلیم ہوتی ہے۔ پہلے قاعدہ کی بھر
اور چیزوں کی تعلیم ہوتی ہے حتی کہ میرے یہاں اس کابھی قاعدہ اور قانون ہے کہ آگر کمیں
سے مثلا کھانا دیا ہوا آئے یا دودہ وغیرہ آئے سواگر لانے والاشناسالور معتمد ہے تولیا جاتا ہے
آگر غیر شناسا ہے نمیں لیا جاتا ہے ان قواعد پر کوئی اعتراض کرے تواس کاکیا علاج۔

(سوا) تمام دین خود نظم ہے

ایک سلسلہ مختلومیں فرمایا کہ آج کل یہ بھی ایک رسم ہے جو نمایت گندی رسم ہے کہ مشاکخ کے یہاں گھروں پر مریدین براہ راست ہدیہ بھیج دیتے ہیں پیرصاحب کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بعض کے یہاں تو خدام ایسے ہیں کہ چیز آئی اور فورا" اٹھا کر بھاگے اور پیرصاحب کے ہوتی۔ بعض کے یہاں تو خدام ایسے ہیں کہ چیز آئی اور فورا" اٹھا کر بھاگے اور پیرصاحب کے

مکان میں پنچائی۔ پیرصاحب کو خبر تک بھی نہیں ہوتی یہ خدام تکتے رہتے ہیں اگر ان جزئیات پر پیرصاحب کی نظرنہ ہواور ضروری تحقیق نہ کی جاوے تو بعض او قات حرام سے بہیں بھرنے کی نوبت آجاتی ہے۔ یوں سجھتے ہیں کہ نظم کو دین سے کوئی تعنق نہیں۔ طالا نکہ تمام دین خود نظم ہی نقطم ہو دیمن سے نماز روزہ ہے مگروہ بھی سراسر نظم ہے۔ سرف نظم ہی نظم ہی ویک قیدیں ہیں ایک چیزے جس میں بظاہر کوئی قید نہیں معلوم ہوتی اور وہ ذکر اللہ ہے مگروہ کی قیدیں ہیں شااس حدیث میں ہے کہ اگر نیزد کاغلبہ ہوتو ذکر چھوڑ دویا نجاسات کے موقع پر احتیاط رکھو۔ شااس حدیث ہیں ہے کہ اگر نیزد کاغلبہ ہوتو ذکر چھوڑ دویا نجاسات کے موقع پر احتیاط رکھو۔

#### (۱۲۷) حضرت مولانااسلعیل شهید کاخلوص

ا یک مولوی صاحب غیرمقلدین کی علمی بداستعدادی اور عدم قابلیت کاذکر کر رہے تھے حضرت والانے من کر فرمایا کہ پہلے غیر مقلد جامع ہوتے تھے اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ یملے جامع ہوتے تھے پھر غیر مقلد ہوتے تھے اس لئے جامع ہوتے تھے۔ غیر مقلد ہو کر کوئی جامع نہیں ہو سکتابال جاہے ہے باہر ہو سکتا ہے۔ ای سلسلہ میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ و ہلی میں آمین با بھر پر تمسی مسجد میں تمسی مسافر شخص پر سختی کی گئے۔ حضرت مولانا شہید صاحب رحمت الله عليه نے يه و كيم كر آمين بالمركمنا شروع كردياكه مجد كوكوئى رو كے ميرے ساتھ سختى کرے لوگوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ مولانا اسلعیل صاحب کو منع کر دیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آگر منع کرنے پر انہوں نے حدیث پیش کردی تو میں کیا کروں گائم میرے سامنے ان سے مخفتگو بحروبه میں غالب کے ساتھ ہو جاؤل گا۔ان سے کون گفتگو کر تا۔ پھر میں شکایت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب ّ ے کی۔ شاہ عبدالقادر کے حضرت مولانا شہید ہے کہا کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے عوام میں شورش ہو تی ہے۔ مولانا شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے سو شہیدوں کا نواب ہے چونکہ مید سنت مردہ ہو چکی ہے میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمته الله عليه نے حضرت شهيد صاحب رجت الله عليه كوجو جواب ديا ہے ميں اس جواب يرشاه صاحب رحمته الله عليه كاب حد معقد ہو كيا۔ عجيب عى جواب ہے۔ يه فرماياك استعیل ہم تو سمجھے تھے کہ تم مولوی ہو محنے تکرمعلوم ہوا کہ سمجھ کچھ نہیں آئی۔ حدیث اس سنت کے باب میں ہے جس کے مقابلہ میں بدعت ہواور جس کے مقابلہ میں بھی دو سری سنت

ہو وہ حدیث میں مراد نہیں تو ایک سنت کا بھی زندہ رہناسنت کا زندہ رہناہے چو تکہ وہ حضرات مناظر نہ تنے حضرت مولانا شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مان لیا جی کو یہ بات لگ گئی قبل و قال کرنا ہو آ تو بہت مخبائش تھی کو عمل کا تبدیل کرنا تو نہیں سنا نگر جواب پچھے نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ ان حضرات کا ہر کام خلوص پر جنی تصالب یہ باتنیں کمال۔

## (۵) نماززات ہے اور روح اس کی صفت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیہ تو جملاء کی ہاتیں ہیں کہ ہم کو نماز کی روح حاصل ہے اس لئے ہم کو نماز کی صورت سے کیالیما ہم فلاہر برست نہیں ہم کو اعمال فلاہرہ سے کیالیما۔ ہم کونہ جنت کی پرواہ ہے نہ دو زخ کی الی اڑنگ بردنگ جملاہا نگا کرتے ہیں جس کا تام انہوں نے روح رکھا ہے وہ تو نماز کی صفت ہے اور نماز ذات اور ذات اہم اور اصل ہوتی ہے اور مفت اس کی آلجہ دو سرے روح جو مقصود ہے وہ خاص وہ روح ہے جو اس ہوتی ہے اور صفت اس کی آلجہ دو سرے روح جو مقصود ہے وہ خاص وہ روح ہے جو اس ہیت میں پائی جاتی ہے جیے انسان کہ اس کا جزو اعظم روح ہے گراس شرط ہے کہ وہ اس خاص قالب میں ہوتو اس میں انسانی شرف نہ خاص قالب میں ہوتو اس میں انسانی شرف نہ ہوگا۔

#### (۱۲) اجتهادی اختلاف کی مثال

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اجتمادی اختلاف کی ایسی مثال ہے کہ جیسے نوکر سے بید کما جائے کہ گلاس میں پانی لاؤ۔ اب دو نوکروں میں اختلاف ہوا آیک بیہ سمجھا کہ اصل مقصود پانی منگانا ہے اور گلاس کی قید اتفاقی ہے گلاس نہ ملاتو کٹورے میں لے آیا۔ دو سرایہ سمجھا کہ وہ قید بھی مقصود ہے اس لئے وہ گلاس ہی ڈھونڈ آپھر آ ہے

# (١٤) زوتی اور وجدانی چیزوں کا انکشاف مشاہدہ پر موقوف ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ذوتی اور وجدانی چیزیں جن کی حقیقت کا انکمشاف مشاہدہ پر موقوف ہے محض تحریر اور تقریر سے کیسے سمجھ میں آسکتی ہیں نہ ان کے بیان پر قدرت ہوتی ہے جیسے ایک نامرد کو عبستری کی حقیقت کوئی نہیں بتلا سکتا۔

# (۱۸) شیخ سے بے تکلفی میں ضرورت اعتدال

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرملیا کہ شخ سے بے تکلفی کا ورجہ مطلوب اور مفید ہے جو درجہ بے حجابی تک ہو مطلعب یہ کہ حجاب نہ رہے۔ نہ کہ الی بے تکلفی کہ گستاخی اور بے اولی تک تورت پہنچ جائے ہر چیز کے حدود اور آداب ہیں اور یہ سب باتیں چند روز صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتی ہیں ۔

٢٦٠ شعبان المعظم سنه ٥١ سياه مجلس بعد نماز ظهريوم سبختب

#### (19) بدنگانی کے مرض کاعلاج

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ مجھ میں بدنگائی کا مرض ہے اس کاعلاج فرمائیں۔ میں نے لکھا ہے کہ اس سے بچتا اختیاری ہے یا غیراختیاری اب اگر لکھیں سے کہ اختیاری ہے تو لکھوں گاکہ بچو اور اگر لکھیں گے کہ غیراختیاری ہے تو میں لکھوں گاکہ پھر گزاہ ہی نہیں فکر کیوں ہے۔ بچھ جواب نہ بن پڑے گا۔ اور واقع میں چو نکہ اختیاری ہے تو بجزاس کے بچھ علاج نہیں کہ ہمت ہے کام لے۔

#### (۲۰) ایک حکیمانه سوال

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اپنے ایک دوست کے متعلق نکھا ہے کہ باوجود مکہ
ان کو زنا ہے نفرت ہے اور ہر ممکن ذریعہ سے بہتے کا طریق اختیار کر بچے گراس وقت تک
نمیں رک سکے اب ان کو اس کی فکر ہے کہ پہلی بیعت باتی رہی یا تجدید بیعت کی ضرورت
ہے۔ اب اگر نکھتا ہوں کہ بیعت باتی ہے تو جرات بردھتی ہے اگر نکھتا ہوں کہ باتی تہیں رہی تو
غلط ہے۔ میں نے نکھا ہے کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے اس پوچھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ
بیعت کی حقیقت کیا سمجھے ہوئے ہیں اس سے ان کو یہ سمجھ لینا بھی آسان ہو گا کہ وہ حقیقت باقی
بیعت کی حقیقت کیا سمجھے ہوئے ہیں اس سے ان کو یہ سمجھ لینا بھی آسان ہو گا کہ وہ حقیقت باقی

٢٣ شعبان المعظم سنداه سالط مجلس بعد نمازجمعه

(۲۱) نمازیس منگصی بند کرناخلاف سنت امرے

ا يك مولوى صاحب في عرض كياك حضرت أكر نمازيين ذات بحث كاتصور مواور معافي

# (۲۲) تکشیرعبادت کی ممانعت کااصل مفهوم

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بی ہاں تعثیر عبادت ہے جو صدیث میں ممانعت ہے اس کے متعلق محققین نے تکھا ہے کہ تحثیر عبادت ہے ممانعت نی المحقیقت ہے اس لئے کہ عبادت کی تحثیر مفرط ہوجہ ملال وکھیل مغنی ہو جاتی ہے اس کی تقلیل کی طرف ورنہ تحثیر عبادت فی نف مطلوب ہے۔ وکھال مغنی ہو جاتی ہے اس کی تقلیل کی طرف ورنہ تحثیر عبادت فی نف مطلوب ہے۔ ممانعت کی چز نمس اور برچز میں بمی عالت ہے کہ کثرت کرتا کی چز کا سب ہو جاتی ہے۔ اس کی تقلت کا۔ بعض طلباء برد قت تماب میں مشغول رہتے ہیں گر بعد چند روز کے جنا کام کرتا ضروری تھا اس ہے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس لئے یہ چاہیے کہ جنا شوق ہو اس سے بھی کام کرتا ہو کی یاد ہو وری تھا ہو گئی ہو گئی اور ایس کے جو روایس لوٹانے کے کھیے ہو اور ایس کے جو روایس لوٹانے کے ایک جو استہا ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے لڑکے چکئی کو بھیکتے ہیں تو چروایس لوٹانے کے لئے بچہ ڈو را لیا بہ چھو ڑ وہے ہیں۔ اس طرح اگر بھوک رکھ کر کھایا جائے تو دو سرے وقت خوب اشتہا ہوتی شہرت بنے ہیں۔ اس طرح اگر بھوک رکھ کر کھایا جائے تو دو سرے وقت خوب اشتہا ہوتی شہرت بنے ہیں۔ نہی باتوں کی وج سے جی کھاکر آ ہوں کہ ہرچیز میں شیخ کال کی ضرورت ہے۔ اب شریت بنے ہیں۔ خیرے بنے ہیں۔ آگ کاانداز کہ چاشی نہ بگر جائے جیے اس کو دواساز سمجھ سکتا ہے اس کو موالاتا روی

# قال را گذار مرد عال شو پیش مردے کالطے پاہل شو (۲۳) آخرت کے معاملات کا کسی کو علم نہیں

ایک مونوی صاحب نے ایک فیض کی عملی حالت بیان کر کے اس پر اخروی مواخذہ کا تھم لگا دیا۔ حضرت والا نے من کر فرمایا کہ وہاں ہمارے فقوں پر تھوڑای فیصلہ ہو گا۔ بعض بات الی ہوتی ہے کہ خود صاحب عمل کو بھی محسوس نہیں ہوتی اور وہ نجلت کاذر بعہ بن جاتی ہے۔ اس لئے کہ بات تو وہ بظاہر چھوٹی ہوتی ہے گروہ ایسے خلوص کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ بہت بین ہو جاتی ہے اور وہ سبب بن جاتی ہے نجلت کا۔ کسی کو کیا خبر کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور وہ سروں کی توکیا خبر کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور وہ سروں کی توکیا خبر ہوتی خودا نی ہی خبر نہیں۔

## (۲۴) ظاہری صورت کے حقوق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل تو گڑ بڑے ورویشوں کی صورت بنانے ہیں طالا مکہ ورویش شمیں بلکہ صورت بنانے کی طرح صورت بھی شمیں بناتے کو فکہ صورت بنانے کی طرح صورت بھی تو حقوق ہیں اس کو نبھانا کیو فکہ صورت بنانا بھی کوئی آسان چیز تو نمیں اس لئے کہ ظاہر کے بھی تو حقوق ہیں اس کو نبھانا بھی بڑا کام ہے معمولی کام شمیں اور صورت بنانے پر جو ملامت کی جاتی ہے یہ ملامت اس نقل پر ہے کہ جو محق لوگوں کی نظر میں اس جماعت میں شار ہونے کی نیت سے ہواور آگر اس تھد بر سے کہ جو محق لوگوں کی نظر میں اس جماعت میں شار ہونے کی نیت سے ہواور آگر اس تھد سے ہو کہ اس صورت کی برکت سے مجھ میں بھی حقیقت کا اثر آجاوے تو پھر پچھ ملامت شمیں۔

# (۲۵) اوراددوظائف كومقصود سمجھناغلط ہے

فرملیا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں کمیں جا مقبول کی اجازت چاتی ہے اور کمیں حزب البحری اجازت لی ہے۔ پھر کھتے ہیں کہ امید ہے کہ حضور میرے ان مقاصد پر توجہ فرہا کر ممنون فرہائیں گے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ تمہاری مرضی کے موافق یا اپنی مرضی کے موافق اس کی بالکل البی مثال ہے کہ جیسے خمیرہ عزراور خمیرہ مروارید خود تجویز کرکے اور طبیب سے محض پر کت کے اجازت چاہے۔ تجویز تو اپنی اور توجہ اور برکت دو سروں کی۔ یہ حالت محض پر کت کے اجازت چاہے۔ تجویز تو اپنی اور توجہ اور برکت دو سروں کی۔ یہ حالت ہے۔ تن کل لوگوں کی کسی چیز کی بھی خمر نہیں اول تو وظائف اور اور اور کو مقصود لذاتہ سمجھتے

میں۔ پھراس کو بھی اپنی رائے سے تجویز کرکے دو سروں کو اپنا آبلع بتاتے ہیں

# (۲۷) اعتقادعدم ابلیت کے ساتھ المست کاکوئی حرج نہیں

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں جس مبجد میں نماز پڑھتا ہوں لوگ مجھ کو امامت کے لئے کہتے ہیں۔ میں اس متم بالثان کام کی اپنے اندر اہلیت نہیں پا آب خیال ہے آگر بھی آخیر کر کے مبجد جا آ ہوں تو ترک جماعت کا افسوس ہو آ ہے۔ میری رہبری فرمائے۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ آگر اعقاد عدم اہلیت کے ساتھ امامت کی جاوے کچھ حرج نہیں۔ اس پر فرمایا کہ اس جواب سے نہ تو اپنے کو اہل سمجھیں گے اور نہ ترک جماعت کی نوبت آئے گی دونوں باتوں کی رعابت سے جواب لکھا ہے اس لئے بھی رعابت کی کہ کمیں اہل سمجھ کر عجب نہ بیدا ہو جاوے۔

#### (٢٧) أيك شخص كاجابلانه مكتوب

فرمایا کہ ریاست بماولوں ہے ایک صاحب کا خط ایک تعوید کی درخواست میں آیا ہے اس میں ایک بزرگ کی کرامت تمہید میں لکھی ہے کہ پانی کا تھی ہو گیاتھا اس ہی لئے آپ سے تعوید ما نگا ہوں کہ بزرگوں کی الیم برکات ہوتی ہیں۔ میں نے لکھ دیا کہ آپ نے ان بزرگ کی کرامت لئے عذر کو آسان کردیا وہ سے کہ میں ایسی برکت اور کرامت والا نہیں تو میرے تعوید ہے کیا فائدہ ہو گا۔ یہ مخص کیسے جمل میں جتلا ہے اب مروجہ اخلاق آگر اختیار کروں تو اس کا تحفیاتی تعوید کے مقالہ تعوید لکھ دیتا گریہ غریب تو ساری عمر جمل میں جتلا رہتا۔

#### (۲۸) حسن صورت بھی ایک نعمت ہے

ایک سلسلہ مخفظو میں فرمایا کہ حسن صورت بھی ایک نعمت ہے مقاصد حسنہ میں صدیث ہے اطلب والدخیر عدد حسان الوجوہ جس سے معلوم ہو آہے کہ حسن صورت اکثر حسن میرت کی علامت ہے شیخ سعدی علیہ الرحمتہ نے ای کولکھا ہے ۔ اکثر حسن میرت کی علامت ہے شیخ سعدی علیہ الرحمتہ نے ای کولکھا ہے ۔ گذر عفو کرد آل بیتفوب را کہ معنی بود صورت خوب را

۲۵شعبان المعظم سنه ۱۵۱۱۱۱۵ مجلس خاص بوقت صبح یوم شنبه . (۲۹) مصائب میں صمحتیں یوشیدہ ہیں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرملیا کہ مصائب میں جو سکمتیں ہوتی ہیں وہ حق تعلیٰ ہی کو معلوم ہیں آگر بندہ کو معلوم ہو جائیں تو وہ مصائب کی تمناکیں کرے اور دعائیں کرے جب اس میں حکمت ہے تو ہر مصیبت میں یہ استعنار کرے کہ اس میں میرے لئے حکمت ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ حکمت کیا ہے اس کی کلوش فعنول ہے کیونکہ وہ حکمت بھی ایک واقعہ ہو گاتو پھراس کے بعد پھراس ایک واقعہ ہو گاتو پھراس کے معلوم کرنے کا سوال ہو گااس کے بعد پھراس حکمت کی حکمت کے معلوم کرنے کا سوال ہو گااس کے بعد پھراس حکمت کی حکمت کی حکمت کی مرورت سمجھی جلوے گی تو اس سلط کا منقطع ہونا محل ہو گا۔ یہ سلط صرف بول منقطع ہو سکتا ہے کہ حق تعلیٰ ہے تعلق پیدا ہواس کا طریق یہ ہے کہ سوالی کا وسوسہ می نہ ہو گا اب یہ بات رہ گئی کہ اللہ سے تعلق پیدا ہواس کا طریق یہ ہے کہ سوائی کا وسوسہ می نہ ہو گا اب یہ بات رہ گئی کہ اللہ سے تعلق مع اللہ کا منقطع کر سکتا ہے۔ اس سلط کو منقطع کر سکتا ہے۔

#### (۳۰) نفس کاکید

 خاصیت کہ بید مرح سے فرعون ہو جا آہے۔ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نفس ازیس مرح ہا فرعون شد کمن ذلیل النفس ہونا" لاتسد

# (۱۳۱) اول ملاقات میں مناسبت شمیں ہوتی

ایک صاحب نے کسی در خواست کے لئے پرچہ پیش کیا۔ حضرت والانے ملاحظہ فرہا کر فرہایا کہ الی درخواستوں کے لئے میں جس درجہ کااطمینان چاہتا ہوں وہ یمال کی محدد موجودگ بھروہ بھی اول ملاقات میں میسر نہیں ہو سکتا۔ یمال آناتو صرف ملاقات کے لئے ہونا چاہئے اور دو سری باتیں اس میں کچپتی نہیں۔ دو سرا فرق ہے کہ جب آنکھیں سامنے ہوتی ہیں آزادی ہے کہ جب آنکھیں سامنے ہوتی ہیں آزادی ہے کہ کہ کمنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور اکثر ضرورت ہوتی ہے کہ جب سامنے نہ ہول تو ہے جہ کہ منازرا مشکل ہوتا ہے اور آخر ضرورت ہوتی ہے کہ دول اور اصل بات ہے کہ اول ملاقات بے حیاین کرجو وہ چاہے لگھ دے جو میں چاہوں لگھ دول اور اصل بات ہے کہ اول ملاقات میں نہ مناسبت ہوتی ہے نہ موانست اس لئے نفع ہو نہیں سکتا۔ یہ سب تجربات کی بناء پر عرض میں نہ مناسبت ہوتی ہے نہ موانست اس لئے نفع ہو نہیں سکتا۔ یہ سب تجربات کی بناء پر عرض کر رہا ہوں۔

#### (mr) مصلح کے جامع بین الاضداد ہونے کی ضرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بے اصول کمال کام چلا سکتا ہے نفع میں ضرورت اس کی ہے کہ مصلح جامع بین الاضداد ہو وہی اصلاح کر سکتا ہے شا الاول میں تواضع ہوا اور بر آؤ میں صورت تکبر کی ہو۔ ان دو تول چیزوں کے جمع کرنے کی ضرورت ہے بدول اس کے انتظام ہو نہیں سکتے۔ انتظام میں ان ہی چیزوں کی ضرورت ہے تج تو یہ ہے کہ حکومت کرنا بھی صوفیہ ہی کاکام ہے آج کل زیادہ خرابیاں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ناائل حکومت کر رہے ہیں۔

# (mm) غیرمتقی کاشیخ ہوناممکن ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرملا کہ غیر متقی کا شیخ ہونا ممکن ہے جیسے بد پر ہیز کا طبیب ہونا ممکن ہے کیونکہ شیخ کہتے ہیں ماہر فن کو اس میں متقی ہونے کی قید نہیں۔ ہاں متقی اور غیر متقی میں بیہ فرق ضرور ہو گا کہ شیخ اگر متقی ہے تو اس کی تعلیم میں برکت ہوگ اور غیر متقی شیخ کی تعلیم میں برکت نہ ہوگی متقی کا ایک جملہ کمہ وینا ساری عمر کی رہبری کے لئے

کافی ہو گا۔ متقی اور غیر متق کے اس فرق پر ماہ آیا۔ ایک برزگ کے پاس ایک بچہ کو لاما گیا اور عرض کیا کہ بیہ گڑبہت کھا تاہے اس کو منع فرماہ پیجئے کہ بیہ گڑ کھانا جھو ژوے بزرگ نے فرمایا کہ اس کو کل لانا اسکلے روز لایا گیا آپ نے اس بچہ کو گڑ کھانے ستے منع فرمایا کہ میاں گڑ زیادہ نہیں کھلیا کرتے بچہ پر اٹر ہو گیا کھانا چھوڑ دیا۔ بزرگ ہے تھی نے دریافت کیا کہ اگر کل ہی منع فرما دیتے تو کیابات تھی۔ فرمایا کہ کل تک میں بھی کھایا کر تا تھامیں نے بھی کل ہے نہیں کھایا خود چھوڑ کر کہنے کا اثر ہوا اور جس طرح تقوی شرط برکت ہے بھنے کے لئے اس طرح اور بھی بعض چیزیں اس برکت کی شرط ہیں مثلا <del>فی</del>نغ کا کو **کی وقت خلوت کامعمول نہ ہو تو اس** کی تعلیم میں بركت نه موكى - فن تعالى فرملت بي ان لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيْ لا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَوَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا تبتل ﴾ يِلح إنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيُلَّا فرملا بعنی دن میں کام زیادہ رہتاہے اور اس وجہ سے ذکرد تبل کے لئے فراغ نہیں ہو آپاس لئے شب کا وقت اس کے واسطے تجویز کیا گیا اور اس کا رازیہ ہے کہ برکت تعلیم کے لئے ضرورت ہے نور کی اور نور پیدا ہو آ ہے ذکر کامل سے اور ذکر کامل کے لئے ضرورت ہے خلوت کی۔ اس لئے بزرگول نے یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ قلب کو بجز ذات واحد کے کسی طرف متوجه نه کرناچاہے اور وہ ذات حق تعالی کی ہے اس کو فرماتے ہیں۔

ولارا میک واری ول ورویت وگر چیم ازیمه عالم فرویت

# (۱۳۲۷) شیخ کے انقباض کاایک سبب

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو شیخ کو طالب کی کسی حرکت پر تکدریا
انتہاض ہو جاتا ہے کیاوہ حرکت معصیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے فیض برتہ ہو جاتا ہے
فرمایا کہ بھی کیا ضرور ہے کہ معصیت ہی پر شیخ کی طبیعت سنقبض ہو اور بہت می باتیں ہیں جن
سے انتہاض اور تکدر ہو جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس حرکت ہے انتہاض اور تکدر پیدا
ہوا ہے وہ حرکت مشابہ معصیت کے ہوتی ہے تو طالب کو چاہئے کو جو حرکت مشابہ معصیت
کے ہاس ہے بھی بیخے کا اجتمام کرے اور احتیاطا "خداکی جناب میں استغفار کرے۔

#### (۳۵) زیادت معرفت کے حقوق

ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرملیا کہ یہ کیا تھوڑا مرض ہے کہ جب

ا پنے متعلق کال ہونے کاشبہ ہوا اور اپنے کو اصلاح و مجلمہ سے فارغ اور مستعنی سیجھنے لگتا ہے یہ سخت غلطی ہے اس کو تو اور زیادہ ضرورت ہے اعمال ظاہری و باطنی کے اہتمام کی اور مشغول مع اللہ ہونے کی۔ دد وجہ ہے ایک بیہ کہ اس کی معرفت زیادہ ہے اور زیادت معرفت سے حقوق میں زیادتی ہو جاتی ہے دو سرے بیہ کہ اس کا اثر دو سروں تک متعدی ہوتا ہے۔

# (١٧٧) (مندلق ملفوظ مرمسابق) مسيحه وقت خلوت كي ضرورت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا نے ابھی فرمایا کہ تعلیم کے لئے ضرورت ہے نور کی اور نور کے لئے ضرورت ہے خلوت کی تو خلوت کائی ہوگ۔

می تو خلوت کے لئے اگر شب و روز میں پچھ وقت معتذبہ مقرر کرلیا جائے وہ خلوت کائی ہوگ۔
فرملیا کہ جی ہاں کائی ہوگی جیسے کہ کنوال کہ چروقت پانی کھینچنے سے پانی ٹوٹ جا آ ہے اس لئے ضرورت ہے کہ بچی دیر بند رکھا جائے آگہ چشمہ آب سے پر ہو جائے طویل مدت کی ضرورت میں میں۔ ایسے بی چیچ کو ضرورت ہے کہ تعلیم اور ارشاوسے فارغ ہو کر پچھ وقت خلوت کا مقرر کرلے۔

# (٤٣٧) مختلف الاحوال بزرگوں سے ملنے میں نفع

ایک سلسلہ مختلو میں فرمایا کہ ہے تونی می بات محرمیں کہنا ہوں کہ زیادہ بزرگوں ہے ہیں نہیں ملنا چاہئے۔ اس میں بوی مختب الاحوال ہمی نہیں ملنا چاہئے۔ اس میں بوی مخربو ہو جاتی ہے اس لئے کہ بزرگ بھی مختلف الاحوال ہوتے ہیں۔ سب احوال کے جمع کرنے ہے کچھ بھی نہیں بنتا آدھا تینز آدھا بٹیر ہو جاتا ہے۔ بعض کو عادت ہوتی ہے یہاں گئے وہاں گئے ان کی بیہ حالت ہوتی ہے۔

لخة برداز دل گزرد بركم زيشم من قاش فروش ول معواره خويشم

# (۳۸) حعزات انبیاء علیهم السلام کو ہرعیب سے پاک رکھنے کاسبب

ایک مونوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ اپنے شیخ کوانفع سمجھے افضل سمجھنا ضروری نہیں۔ بیر کس کو معلوم ہے کہ خدا کے نزدیک کون افضل ہے اور کون مضول۔ عرض کیا کہ اپنے کو اکمل سمجھنا کیساہے فرمایا کہ اکمل سمجھنا جائز ہے افضل سمجھنا جائز نہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک مخص کو پندرہ پارے یاد ہیں اور پہاس جگہ بھولتا ہے۔ اور ہم کو سارا قرآن پاک باوہ اور پیاں برس تک بھی ہم پیاں جگہ نہیں بھولے تو ہم اپے مقابلہ ہیں اس بھولنے والے کو اکمل کیسے سمجھیں کے بلکہ اپنے ہی کو سمجھیں کے ہاں اختلا "افضل سمجھیں کے باعتبار مال کے۔ اور بیہ بہت ہی سمل ہے بعنی بیہ سمجھے کہ ممکن ہے میرے انجام سے اس کا انجام بمتر ہو اور باعتبار حال کے بھی اس طرح زیادہ ستعد نہیں کہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی الی خوبی ہو جس سے خدا کے نزویک بیہ زیادہ مقبول اور پہندیدہ ہو اور جھ میں وہ خوبی شد ہو بیہ عنوان فیم اور عمل میں بہت سل ہے۔

# (۳۹) این چیخ کوسب سے افضل سمجھنا ضروری نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرات انبیاء علیم السلام کو ایسی
چیزے بھی منزہ رکھا جاتا ہے جو عرفا "عیب ہو اس لئے کہ ان کے سرد تبلیغ ہے اور اس کے
موٹر ہونے کے لئے مبلغ کی عظمت کی ضرورت ہے اور ایسے عیب سے عظمت نہیں رہتی۔
اس کی ایک فرع ہے کہ بیوی کا فحش بھی عرفا "عیب ہے اس لئے اس سے بھی انبیاء کو پاک رکھا
گیااور کفرعرفا "عیب نہیں اس لئے بعض انبیاء کی بیویاں مومن نہ تھیں۔

#### (۴۰م) بدعتیوں سے مکناامچھانہیں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بر عیوں سے ملنا کیسا ہے۔ فرمایا کہ اچھا نہیں۔
کانپور کے بر عیوں کاذکر فرماتے ہوئے حضرت والانے فرمایا کہ مجھ سے کوئی خفانہ تھاسب محبت
کرتے تھے اور مالی خدمت بھی کرتے تھے۔ میں قبول کرلیٹا تھا اور یہ جو میں نے کانپور کے
بر عیوں کاذکر کیا ہے وہ ایسے برعتی تھے جیسے ایک شخص کا گدھا کھویا گیا تھا وہ اس کی تلاش میں
پر رہا تھا ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے گدھا تو نہیں دیکھا اس نے کہا کہ ایک گدھی تو دیکھی
ہے رہا تھا ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے گدھا تو نہیں دیکھا اس نے کہا کہ ایک گدھی تو دیکھی
ہے کئے لگا کہ وہی ہوگی اس نے کہا کہ تم تو کتے تھے کہ گدھا ہے کہنے لگا کہ ایسا زیادہ گدھا بھی
نہیں تھا۔

#### (۴۱) بزرگول کی تربیت کااثر

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں جس وفت کانپور کے مدرسہ فیض عام میں مدرس ہو کر گیا ہوں تقریبا" ہیں برس کی عمر تھی مجھ سے کھا گیا کہ آپ وعظ میں مدرسہ کے چندہ کی ترغیب دیا کریں۔ میں نے کہا کہ نقل کے تو خلاف ہے ہی مگر عقل کے بھی تو خلاف ہے۔ اگر میں وعظ میں ترغیب دیکر مہینہ میں دو سو روپیہ جمع کروں تو بونے دو سو تو تم کو دیدوں اور بچنیں روپیہ میں لیا کروں۔ اگر میہ کام کروں تو خود ہی دو سو کیوں نہ رکھوں۔ مجھ کو دیدوں اور بچنیں روپیہ میں لیا کروں۔ اگر میہ کام کروں تو خود ہی دو سو کیوں نہ رکھوں۔ مجھ کو بچد اللہ اس متعارف چندہ کے کام سے شروع ہی سے وحشت ہے میں نے اپنے بزرگوں کی آغوش میں برورش بائی ہے ان کی تربیت کا اثر ہے۔

# (٣٢) حضرت حكيم الامت كوحضرت مولاتا محد يعقوب صاحب كي بشارت

ایک سلسلہ مختلو میں فرملیا کہ اللہ کے فضل سے اور اپنے بزرگوں کی دعاء کی برکت اور توجہ سے علم کی ہر ضروری چیز قلب میں بفتر رضرورت اللہ تعالی پیدا فرمادیتے ہیں۔ بیہ ان کی ایک بہت بڑی تعمت ہے۔ ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں ہی حضرت مولانا محر بیحقوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرملیا تھا کہ تم جمال جاؤ گے تم ہی تم ہو گے مہدان خالی ہے۔ خیر خالی تو نہیں دیکھا تمر مثل خالی کے دیکھا جمال گئے مخالف مغلوب ہی رہے۔

#### (۳۳) حضرت حاجی صاحب کااین مرح کی تاویل فرمانا

ایک سلسلہ محفقگو میں فرہایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی یہ حالت متھی کہ جب کوئی بزرگ مشائخ میں سے آتے اور حضرت کی تعریف کرتے ان کے چلے جائے۔ کے بعد فرہایا کرتے تھے کہ اللہ میاں کی ستاری ہے کہ اہل تظری نظرے بھی میرے عیوب چھیا رکھے ہیں کیسی شان ہے ان حضرات کی بالکل ہی فائی محض ہیں۔ معلوم ہو آئے کہ اس عالم کے دہنے والے ہی نہ تھے ہروقت اس طرف کا استغراق اس طرف کا وھیان ول میں رچا ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ اہل بھیرت کی مرح سے کمال کا گمان ہو آخود مدح کی آویل فرماتے ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ اہل بھیرت کی مرح سے کمال کا گمان ہو آخود مدح کی آویل فرماتے ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ اہل بھیرت کی مرح سے کمال کا گمان ہو آخود مدح کی آویل فرماتے ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ اہل بھیرت کی مرح سے کمال کا گمان ہو آخود مدح کی آویل فرماتے ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ اہل بھیرت کی مرح سے کمال کا گمان ہو آخود مدح کی آویل فرماتے ہوا

# (۱۹۹۷) حضرات انبیاء علیهم السلام کے علوم کی عجیب شان

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علوم عالی اور عنوان سل بیہ انبیاء ہی کو عطا ہوا ہے اگر انبیاء علیم السلام کے علوم ایسے عالی نہ ہوتے تو افلاطون اور ارسطو کو نبوت عطا ہوتی مگر حق تعالی کو تو علم تھا کہ افلاطون اور ارسطو انبیاء کے سامنے ہیں کیا بلا۔ فی الحقیقت انبیاء کے سامنے یہ سب گرد سے آگریہ بات نہ ہوتی تو یہ تو انبیاء کو بنا لیتے۔ انبیاء کے حقیقی علوم کے سامنے فلاسفہ کی رسی و لفظی تحقیقات میں کیا رکھا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک صحف ہے اس کو مشعائی کی بوری فہرست یاد ہے اور ایک کے پاس مشمائی ہر قتم کی ہے یہاں سے اٹھائی کھائی وہاں ہے اٹھائی کھائی محمائی کو اب قائل خوریہ بات ہے اٹھائی کھائی دوالے کا اس معمائی دوالے کا اس بات ہے کہ آیا مشعائیوں کا مالک محماج ہے ہا والے کا یا نام والا محماج ہے مشعائی دوالے کا اس طرح جس پر حق تعلی اپنے حبیب کی امت میں ہے اپنا فضل فرماتے ہیں اس کو بھی مشابہ انبیاء علیم السلام کے علوم عطاء فرمادیے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا واللہ علیہ کا اس سے خلومیت کا تعلق خود بتلا رہا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ان سے خلومیت کا تعلق خود بتلا رہا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ان سے خلومیت کا تعلق خود بتلا رہا ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ علیہ اس حسل کی دجہ سے اور جس کی طلب بیں ان حضرات نے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیا اس معنی ہیں۔ الفاظ ہیں اور حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیا معنی ہیں۔ الفاظ ہیں اور حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیا معلیہ اہل معنی ہیں۔ الفاظ ہیں اور حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیا معلیہ اہل معنی ہیں۔ الفاظ ہیں اس قدر فرق الفاظ ہیں اور حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اہل معنی ہیں۔ الفاظ ہیں اس قدر فرق الفاظ ہیں اس قدر فرق ہیں اس قدر فرق ہیں اس قدر فرق ہیں اس قدر فرق

#### (۴۵) غرض کی قیمت

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے نہ طلب کا اظہار۔ نہ مطلوب کی غابت۔ نہ اپنی ضروری حالات کا تعارف۔ نہ پہلی بھی ملاقات جس ہے احمال حالات کی اجمالی اطلاع ہو بس ایک دم سے لکھ دیا کہ مجھ کو بیعت کرلو۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ خواہ مخواہ ۔ کیونکہ ای خنگ درخواست کا بھی جواب ہے۔ اس پر فرمایا کہ اپنی غرض کے پوراکرنے کو لوگ اصل سمجھتے ہیں اور جس سے غرض کا تعلق ہے اس کی کسی بلت کی بھی رعایت نہیں کرتے کہ اس پر ہمارے اس طرز کا کیا اثر ہو گا اس کو محض ابنا آلع سمجھتے ہیں۔ اس غرض پر ایک لطیفہ یاو آیا۔ کانپور ہیں مدرسہ کے لئے ایک زمین خریدنا تھی جس وقت سودا ہوا تو مالک زمین نے دو ہزار روہیہ کے میں نے کہا کہ زمین کی قیت تو دو ہزار نہیں۔ البت غرض کی قیت ہے دو ہزار مہتم صاحب نے میں نے کہا کہ زمین کی قیت ہے دو ہزار مہتم صاحب نے کہا کہ غرض کے عدد بھی انقاق سے دوئی ہزار ہیں۔

(۲۷) يملے امراء كالوب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اکثر امرامیں اب پچھ عرصہ سے

یہ بات پیدا ہوگئی ہے کہ ان کی نظر میں دین اور اہل دین کی وقعت اور عظمت نہیں رہی اور
اس کا اصلی سب یہ انگریزیت نیچریت ہے۔ اس منحوس نے تو ایجھے خاصے لکھے پڑھے اور
شریف خاندان کے لوگوں کو تباہ اور برباہ کر دیا پہلے امراء کی یہ حالت نہ نشی ان کے قلب میں
مین کی وقعت اور عظمت ہوتی تھی اور امراء تو بے چارے کس شار میں ہیں سلاطین کی بھی
میں حالت تھی تواب ٹوکک نے اپنی آرام اور راحت کے لئے کو تھی بنوائی اس میں معمار نے
نواب صاحب کو خوش کرنے کے لئے کسی او نچے مقام پر کو تھی میں لفظ اللہ لکھ دیا کو تھی تیار ہو
جانے پر نواب صاحب نے آگر طاحظہ کیا نمایت خوشماہ آرام دہ نی تھی۔ بہت خوش ہوکے
و نعت "لفظ اللہ پر نظر پڑی رائے بدل گئی اور کما کہ اب یہ سونے کامقام نہیں سونا ظاف اوب
ہاس کو عبادت گاہ قرار دیا اور آرام کے لئے دو سری کو تھی بنانے کا تھم دیا۔

٢٥ شعبان المعظم ١٥٥١١٥ مجلس بعد نماز ظهريوم شنب

(24) حضرت حكيم الامت تقانوي كارعي محبت سے معاملہ

آیک سلسلہ گفتگو میں فرہایا کہ میں اول ایسامعاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہر آئو ہو وہ زم ہی زم نظر آوے جیسے نزع کے وقت سختی ہو پھر جنت ہو۔ اور اگر نزع کے وقت تو نرمی ہو پھر بعد میں دونہ نئے یہ بہت سخت بات ہے اس کو کوئی تجربہ کار بعنو ان فریب فرماتے ہیں۔ چوی بینم کے کزکوئے تو دل شاوی آید فریعے کز تواول خوردہ بودم یادی آید

نیز اگر کوئی فخص محض ملاقات کے لئے آنا ہے اس کے ساتھ تو اور پر تاؤ ہو آہے اور جہاں اس نے محبت کادعوی کیا میرافورا" رنگ بدل جاتا ہے۔

(۴۸) تاج کل کی حالت پر اظهار افسوس

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو یہ حالت ہو رہی ہے ایک صاحب نے جانماز

بھیجی کہ اس پر چالیس روز تہجد کی نماز پڑھ دیں میں نے کملا کر بھیجا کہ پہلے اس کی تو تخفیق کرنی ہوتی کہ میں تہجد پڑھتا بھی ہوں اور اگر پڑھتا بھی ہوں تو اس طرح کہ چالیس دن میں ایک دن بھی ناخہ نہ ہو اور اگر ایسی تو فتق بھی ہو تو کیااس کو فلاہر کروں بوی غیرت کی بلت ہے۔

# (۹۹) حضرت حکیم الامت کے ہاں ہریات کاصاف ہونا

ایک سلسلہ مختلو میں فرایا کہ اب میں بیعت بہت کم کرتا ہوں الانا درا" اور یہ سب قواعد تجربوں کے بعد تجویز کے ہیں۔ ایک مختص ہیں گنگوہ کے رہنے والے ہیں مولوی بھی ہیں دہ جھے سے بیعت ہوئے۔ ایک خطی ایسانہ کی ہاتمیں لکھی تھیں پھر لمنے آئے تو میں نے ان کو ڈائٹا کہ جب الی ہاتی کرتے ہو تو تم کو بیعت سے کیافا کہ ہوا۔ کما کہ بچ ہات تو یہ ہے کہ مجھ کو اعتقاد تو تھا نہیں۔ بیعت محض اس وجہ سے ہو گیاتھا کہ میں اس وقت بار تھا میں ہے کہ مجھ کو اعتقاد تو تھا نہیں۔ بیعت محض اس وجہ سے ہو گیاتھا کہ میں اس وقت بار تھا میں یہ سمجھا کہ بیعت کی برکت سے اچھا ہو جاؤں گا۔ میں نے کما کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ بچ کہ دیا اور بچ کا بدلا بچ ہے اب میں بھی بچ کہتا ہوں کہ تم تمام عرائی صورت مت دکھا کہ الجمد دائد بھی اس اور بچ کا بدلا بچ ہے اب میں بھی تج کہتا ہوں کہ تم تمام عرائی صورت مت دکھا کہ الحمد تعلق کی بالکل گرائی نہیں ہوتی۔ اس لئے قطع تعلق کر کے بیاں ہو بات کے وہا اور ترک تعلق کی بالکل گرائی نہیں ہوتی۔ اس لئے قطع تعلق صاف ہے میں انفا نہیں کرتا میری جو حالت ہے وہ قاہر ہے پر کھا لو رکھا لو آگر میں اس سے چھٹا۔ اور میرے بہال ہو آگر میں اس سے چھٹا۔ اور میرے بہاں ہو اور کھا لو آگر بے بیں انفا نہیں کرتا میری جو حالت ہے وہ قاہر ہے پر کھا لو رکھا لو آگر بے بیں انفا نہیں کرتا میں۔ اور بھر بیا ہو کون جاتا ہے خود بی دعوی لے کر کرتے ہیں۔ اور بھر بیا۔ اور بھر بیا۔ اور بھر بیا۔ اور بھر بیا۔ اور بھر بیا کر کرتے ہیں۔ اور بھر بیا کہتا ہوں بھر کربورک تعلق کو دور میں۔ وہتی کا بازار گرم ہے۔

# (۵۰) ملامتی کامفهوم

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ متبقد مین کی اصطلاح میں افھاء اعمال کرنے والے کو ملامتی کہتے ہیں۔ اور تقلیل اعمال کرنے والے کو قلندر کہتے ہیں۔ متافزین نے دونوں اصطلامیں بدل دیں۔

# (۵۱) بجائے نازکے ضرورت نیاز

ایک سلسلہ صفتگویس فرملیا کہ آج کل لوگوں کا نداق ایسا فراب ہوا ہے کہ غرض تو لے کر آتے ہیں اپنی اور دو سروں پر نخرے بکھارتے ہیں اب بن کرسی کے بین کا زدبیر کہتے ہیں کا زدبیر کہتے ہیں بیرسب آ فیں اس کی ہیں کہ طلب صادق نہیں اگر ہجائے ناز کے نیاز لے کر آویں توسب کچھ ہے ورنہ اس کے عکس میں محروم جائے گا ایسے متکبروں کے تکمبر توڑنے کو اور ناز مثادینے کو جی جاہتا ہے۔

(۵۲) این فکر مقدم ہے

ایک مولوی صادب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دو سروں کی فکر میں آدمی کیوں پڑے پہلے اپنی فکر مقدم ہے اپنی می کیا خبرہے کہ کیا انجام ہو حق تعلی ایمان پر خاتمہ فرمادیں سیری دولت ہے بطور ظرافت کے فرمایا کہ لیکن خاتمہ بالخیر میں خیرسے پہلے بل ہے۔ آج کل اس کی ضرورت ہے کہ ایک بل یعنی گوشہ میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کئے جائے اس بی میں عافیت ہے بوا می پر فتن زمانہ ہے اس وقت درجات و مقلات تو کیا حاصل ہوتے ایمان کے لالے پڑ رہے ہوا ہی پر دوقت متوجہ الی الحق رہنا چاہئے تو بہ استعفار کرتا رہے اور سلامتی ایمان کی دعاء کرتا رہے ہیں ہروقت متوجہ الی الحق رہنا چاہئے تو بہ استعفار کرتا رہے اور سلامتی ایمان کی دعاء کرتا رہے ہزاروں لا کھوں روپ میں دجال ایمان اور دین پر ڈاکہ مارتے پھرتے ہیں۔ ایک فتنہ فرو رہے ہزاروں لا کھوں روپ میں دجال ایمان اور دین پر ڈاکہ مارتے پھرتے ہیں۔ ایک فتنہ فرو نہیں ہوتا کہ دو سرا آگھڑا ہوتا ہے حق تعالی ہی محافظ اور حافظ ہیں وہی اپنی رحمت سے دھیمری فرائمیں سے۔

(۵۳) اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے

ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ آپ تو منامب اور غیر منامب اور غیر منامب میں کو لئے پھرتے ہیں۔ میں تو اس زمانہ میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض میں کہ تاہوں اور فتوی دیتا ہوں کہ اس زمانہ میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنا فرض میں ہے جسے نماز۔ روزہ وغیرہ فرض بین ہیں اس لئے کہ ایمان کی سلامتی کاجو ذریعہ ہوگا اس کے فرض میں ہوتے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے اور میہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی کافر دیعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہے اس تعلق کے بعد ، غذا تعالی کوئی جادوا ٹر نمیں کر آ۔

۳۱ شعبان المعظم ال۵۳۱ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم یک شنبہ (۱۹۸۵) مطالعہ تربیت السالک کے ساتھ کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق کی ضرورت ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرملیا کہ تربیت السائک ایک جگہ جمع ہو کر چھپ گئی اب تو صرف اتنی ضرورت ہے کہ کسی بزرگ ہے تعلق پیدا کر لے اور مناسبت ہو جانے کے بعد کچھ تھوڑی می تعلیم عاصل کرکے اس کو لے کر بیٹھ جائے پھر ضرورت نہیں کسی کی اس میں سب کچھ ہے۔

## (۵۵) حضرات چشتیه اور نقشبندیه کے ذوق میں فرق

ایک سلسله می فرمایا که رساله السنسة الحلیه فی الچشتین او مقین العلیه کی لکھنے کے سلسله میں جو کتابیں دیکھنے کا افغاق ہوا ایک فرق پشتین اور نقشیندیوں میں معلوم ہوا وہ یہ کہ نقشیندیوں میں تو اکثر علم کا غلبہ رہا اور پشتین میں عمل کا اور چشتیہ میں جو کہیں عمل میں لفزش ہو گئی ہو قالبہ حال کی وجہ سے ہو گئی جس میں وہ معذور تھے ورنہ حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چشتیہ حفزات کے افعال اور اقوال نقشیندیہ حفزات سے اتباع سنت سنت کے باب میں کی طرح کم نہیں بلکہ بہت جگہ بردھے ہوئے ہیں۔ مرکجہ بدیام ہی ہو گئے بین کہ جمع سنت سنت کے باب میں کی طرح کم نہیں بلکہ بہت جگہ بردھے ہوئے ہیں۔ مرکجہ بدیام ہی ہو گئے بین سب کتاب و سنت بین کہ تمیع سنت نہیں حالات کے بین سب کتاب و سنت نہیں حالانکہ اہم صاحب کا بو اجتماد ہے اور بہتدر ماکل استبلط کئے ہیں سب کتاب و سنت نہیں حالات ہو ایک کتاب تیار کرائی ہے اس کا نام ہے اعلاء کے موافق ہیں اس کے متعلق میں نے ایک کتاب تیار کرائی ہے اس سے پہلے ذہب احزاف کی السنن۔ اس میں ہر مسئلہ پر حد مین کو جمع کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ذہب احزاف کی السنن۔ اس میں ہر مسئلہ پر حد مین کو جمع کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ذہب احزاف کی نفرت میں کوئی ایک کتاب نہیں لکھی گئی۔ متن عربی میں ہوام اور مائع کتاب ہے۔ نبیس لکھی گئی۔ متن عربی میں ہوام اور مائع کتاب ہے۔ نبیس بعض حصون میں حالیہ کتاب نہیں لکھی گئی۔ متن عربی میں ہوام اور مائع کتاب ہے۔ بعض حصون میں حالیہ کتاب ہے۔

## (۵۷) امرنوجیهات فضول نهیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ رسالہ السب الحدیدة فی الحدیدة فی الحدیدة العلیدة میں ایک مقام سخت ہے وہ یہ کہ بعض بررگوں ہے تب با المسكرات مفقول ہے۔ میں نے اس كا ایک مستقل باب بتادیا ہے اور اس كا ایک نام بھی رکھ دیا ہے لیمن سراب الشراب اس باب میں مجیب توجیدات کردی گئی ہیں۔ ایک اور مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عثوان ایسا تجویز فرماتے ہیں کہ پھر کسی مضمون کے دیکھنے کی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عثوان ایسا تجویز فرماتے ہیں کہ پھر کسی مضمون کے دیکھنے کی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عثوان ایسا تجویز فرماتے ہیں کہ پھر کسی مضمون کے دیکھنے کی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے اس کا نام رکھا ہے سراب الشراب اس میں خودہی

جواب موجود ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو لوگ شکی ہیں وہ تو ہی سمجھیں گے کہ توجیہات ہی ہیں۔ مریث میں توجیہات نہیں کیا تو آن میں توجیہات نہیں۔ حدیث میں توجیہات نہیں کیا توجیہات نہیں کیا توجیہات نہیں کیا توجیہات امر فضول ہے۔ دو مرے یہ کہ ساری ونیا کی ذمہ واری تھوڑا ہی ہے۔ کفار بھی بھی کہ کہ کر قرآن و حدیث کی محذیب کرتے تھے اِنْ هٰ ذَا اِلاَّ اَسَا طِلْیْرُ الْاَ قَالِیْنَ اس کا کیا علاج۔

## (۵۷) قادیانیوں کے کفر کی حقیقت

ایک مولوی صاحب نے قلویانی فرقد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت والا ہے عرض کیا کہ بعض مسلمان بھی قلویانیوں کو کافر نہیں سیجھتے اس کے متعلق شرع تھم کیا ہے۔ فرملیا کہ نہ سیجھتے کی دو صور تیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ یہ کہیں کہ ان کے یہ عقائد بی نہیں جن کی بناپر ان کو کافر کہا جا تا ہے اور ایک یہ کہ یہ عقائد ہیں گر پھر بھی وہ کافر نہیں تو اب ایسا سیجھنے والا محص بھی کافر ہے جو کفر کو کفرنہ کے گرادکام قضایی کافر ہے باتی احکام دیانت ہیں خداکو معلوم ہے شاید اس کے زبن میں کوئی وجہ بعید ہو جس کا علم اللہ تعالی کو ہے۔ اس سلسلہ میں فرملیا کہ ایک مولوی صاحب نے شیعون کے متعلق بھی مولوی صاحب نے شیعون کے متعلق بھی دو سری جاعتوں میں فرق یہ ہے کہ شیعہ اور تادیائی اپنے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ یہی بات ہے کہ وہ احکام قضاء میں کافر ہے۔ حقیقت تو بی ہے گران فرقوں میں اور کفار کی دو سری جاعتوں میں فرق یہ ہے کہ شیعہ اور تادیائی اپنے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ کے متعلق اہل فتوی پر اعتراض لکھا ہے کہ استے لوگوں کو کافر بنایا جاتا ہے ہیں نے لکھا کہ بنایا نہیں جاتا ہے ہیں۔ ایک نقط کافرق ہے بعین کافر تو وہ خود ہے ہیں۔ صرف بنا دیا جاتا ہے ہیں۔ ایک نقط کافرق ہے بعین کافر تو وہ خود ہے ہیں۔ صرف بنا دیا جاتا ہے ہیں۔ ایک نقط کافرق ہے بعین کافر تو وہ خود ہے ہیں۔ صرف بنا دیا جاتا ہے ہیں۔ ایک نقط کافرق ہے بعین کافر تو وہ خود بیں۔ صرف بنا دیا جاتا ہی بیا جاتا ہو بیا ہی بیا جاتا ہو بیا تھا ہی جاتے اور تو دو خود بیا ہیں۔ ایک نقط کافرق ہے بین کافر تو وہ خود بیں۔ صرف بنا دی جاتا ہے ہیں۔ ایک نقط کافرق ہے بین کافر تو وہ خود بیں۔ صرف بنا وہ بنا ہی بیا ہی کافر کیا کو کیا کیا کہ بنا کے کافر کیا ہو بیا ہی جاتوں کو کو خود بے ہیں۔ صرف بنا وہ بنا ہی کافر کو کو خود بیا ہوں کیا گور بنا کیا جاتا ہے۔ ایک نقط کافرق ہے کو کور کے خود بیا ہوں کیا گور کور کے خود کیا گور کیا گو

# (۵۸) صوفیاءاعمال کی تنکیل کرتے ہیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت سے اصلاح اور تربیت کابرا مہتم بالثان کام ہے اس کو حضرت والا نے انجام فرمایا۔ حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں ہے ہتم بالثان اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اور جگہ سے کام نہیں ہو رہاورنہ حقیقت کے اعتبار سے تو ہے بات ہے کہ میں علاء کی منصی خدمات کو بہ نبعت صوفیہ کی خدمت کے زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ علاء میں علاء کی خادم ہیں اس لئے میں بھشہ صوفیہ سے علاء ہی کو افضان سمجھتا ہوں اور ان کی ہی شعار کے خادم ہیں اس لئے میں بھشہ صوفیہ سے علاء ہی کو افضان سمجھتا ہوں اور ان کی ہی

خدمت کو اعلی سیمتا ہوں۔ صوفیہ کی خدمت کی حقیقت علاء کی خدمت کے سامنے یہ ہے کہ بھیے وضو میں کئی محق سنے جائے بین مرتبہ پائی ڈالنے کے دومر تبہ ڈالا۔ کی صوفی نے پہنچ کر ایک مرتبہ اور ڈلوادیا تین مرتبہ ہو گیا یعنی صوفیہ اعمال کی جمیل کرتے ہیں۔ باقی اصل خدمت علاء ہی ہے۔ ای سلملہ میں فرمایا کہ آیک مولوی صاحب نے لکھا تھا کہ جمھ کو اول محبت محد شین سے ، دومرے درجہ میں فقماے فقماے ، تیمرے درجہ میں صوفیہ سے ۔ میں نے لکھا کہ جمھ کو اول صوفیہ سے دومرے درجہ میں فقماے تیمرے درجہ میں صوفیہ کے میں صوفیہ کا میں میں میں میں سے اپنائیا وق سے مربہ ترتب محبت میں ہے اور عظمت و جلا المت میں صوفیہ کا درجہ میں میں کہ درجہ میں صوفیہ کا درجہ میں میں کہ درجہ میں صوفیہ کا درجہ میں میں کہ درجہ میں میں کہ درجہ میں صوفیہ کا درجہ میں میں کہ درجہ میں کہ درجہ میں میں کہ درجہ میں صوفیہ کا درجہ میں کہ درجہ کہ درجہ میں کہ درجہ کہ د

## (۵۹) بزرگول کی دعا کی بر کت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فریلیا کہ الحمد اللہ بھے کو کسی کے عدم تعلق سے کرانی نہیں ہوتی اور یہ سب بزرگوں کی وعاء کی برکت ہے کہ بلکا پھلکا رہتا ہوں۔ میں کما کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے جس قدر زیادہ مقتذی ہوں سے اس کو پریشانی برجے گی اس لئے کہ اگر دس بزار مقتذی ہوئے اور نماز میں کوئی غلطی یاد آئی تو یہ شخص ساری عمر مصیبت ہی میں رہے گا اطلاع کردی اور سب گا اطلاع کردی اور سبکدوش ہوئے تو بہت آسانی سے اطلاع کردی اور سبکدوش ہو گئے۔

# (۲۰) شیخ سے تعلق محبت کی ضرورت

ایک سلسلہ مختلو میں فرمایا کہ ابنا آبنا نہ ان ہوگ تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ مختلہ ہوں۔ اور جو معتقد ہیں وہ غیر معتقد نہ ہوں میں اس کو اچھی خاصی مخلوق پر سی سجھتا ہوں یا اپنی پرستش کر انا ہے۔ مجھ پر تو اعتقاد ہے بار ہو تا ہے۔ البتہ اگر کوئی محبت کرے اس ہے جی خوش ہو تا ہے کیونکہ اعتقاد میں تو جب تک اعتقاد کی بات ہے اس وقت تک اعتقاد رہتا ہے ورنہ جاتا رہتا ہے اور محبت میں کیسی ہی حالت ہو محبت جاتی نہیں سکتی۔ استاد شاگر و کا تعلق بلپ بیٹے کاسامحبت کا ہے۔ مرید اور بیر کا تعلق بلوشاہ اور رعبت کا سامح کہ محبت ضروری نہیں بلپ بیٹے کا سامحبت کا ہے۔ مرید اور بیر کا تعلق بلوشاہ اور رعبت کا سامے کہ محبت ضروری نہیں اس بی لئے مجھ کو ان صاحبوں سے زیادہ تعلق ہوں نے جھ سے پڑھا ہے اس تعلق میں غالب محبت ہوتی ہے۔

### ٢٦ شعبان المعظم ١٥١١ه مجلس بعد نماز ظهريوم يكشب

## (۱۲) خوش ہونے کی بات

فرمایا کہ ایک صاحب کا کھا آیا ہے لکھا ہے کہ جو پہلے حالت تھی وہی ہے (مطلب یہ تھا کہ ترقی شیں ہوئی) میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر کسی کی نگاہ جیسی کل تھی ولی ہی آج بھی ہو یہ یہ نوشی کی بلت ہے یا رہے کی ہاں ایک شبہ اس پر ہو سکتا ہے اگر لکھیں گے توجواب دول گاوہ یہ کہ پہلے ہی نظر کم تھی ولی ہی اب بھی کم ہے۔ میں لکھوں گااس کا کیا شوت ہے کہ کم تھی بقدر ضرورت تھی دہ اب بھی ہے جس کو وہ کی کے گا حقیقت میں کی شیں سید الی بلت ہے کہ کوئی شخص کے کہ کل جس قدر قد تھا آج بھی اسی قدر ہے اس پر افسوس ہے۔ یہ افسوس کا خس تیں بلکہ خوش ہونے کا محل ہے اس لئے کہ کی تو نہیں ہوئی۔ جسے ایک مالدار کے کہ کل جس قدر مالدار تھا آج بھی اسی قدر مالدار ہوں تو یہ خوش ہونے کی بلت ہے یا رہے کی ظاہر کی خالم ہے کہ خوش ہونے کی بلت ہے یا رہے کی ظاہر کے کہ خوش ہونے کی بلت ہے یا رہے کی ظاہر

## (۱۳) بدفہموں کے تعلق کی مثال

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے یہاں سے وطن جاکر
کھا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عی اظاق سے ان کی بعض غلطیوں پر ہیں نے
روک ٹوک اور مواخذہ کیا تھا۔ ہیں نے جواب میں لکھ دیا تھا کہ میرے اخلاق برے ہیں توجھ کو
چھوڑ دو جن کے اخلاق اچھے ہوں ان سے تعلق کر لو۔ اس پر آج خط آیا ہے لکھا ہے کہ ہیں
حضور کا غلام ہوں آپ کو ضمیں چھوڑ سکتا آگر کوئی بندوت میں گوئی بھر کر اور جھے کو سامنے بٹھلا کر
یہ کے کہ تو حضرت مولانا تھانوی کو چھوڑ دے درنہ گوئی سے مار دیا جائے گا تو یہ غلام مارے
جانے کو گوار اکر لے گا اور تعلق کے چھوڑ نے کو گوار انہ کرے گا اس لئے کہ حضور سے محبت
شدید پڑھئی ہے کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے۔ ہیں نے لکھ دیا ہے کہ محبت تو ہے مگر دیچھ کی ہی۔
اس لئے اس سے بچنا چاہئے اس پر فرمایا کہ یہ ہے بدفہموں کے تعلق کی حقیقت کیا ایسے کو ٹر

## (۱۳) بجلی کی روشنی میں ذکر

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ بیلی کی روشن میں ذکر کر ماہوں اس لئے کہ اندھیرے میں ذکر کرتے ہوئے طبیعت گھبراتی ہے (مطلب یہ کہ میہ نقص ہے) میں نے لکھ دیا کہ کیا حمج ہے روشنی تو اچھی چیز ہے آگر مجلی نمیں تو بیلی ہی سی۔

## (۱۴۴) ذکر میں توجہ کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ بات نہیں جو آپ سمجھے کہ ذکر خالی جا با ہے مگر جرچیز کے شرائط ہوتے ہیں لوگ توجہ سے ذکر نہیں کرتے جو ذکر کی برکت کی شرط ہے اور توجہ عام ہے جاہے ندکر کاتصور کرے یا ذکر کاتصور کرے یا ذاکر لیمنی قلب کا۔

٢٤ شعبان المعظم ١٥ ١١١ه مجلس خاص بوقت صبح يوم دو شنبه

## (٦٥) الل حق كوبشارت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آن کل فرق باطلہ کی ہر جگہ ترق ہے۔ فرایا کہ جی

ہل سب بی کو ترقی ہو ربی ہے اور الل حق بجارے وہتے چلے جاتے ہیں تحکیل ہمی ہوتے
جاتے ہیں اور ذکیل بھی ہوئے جاتے ہیں قلیل مُستَضْعَفُون فی الاُرُضِ کے مصدات ہو
رہے ہیں کوئی یار مددگار نہیں سوائے خدا کی ذات کے۔ لیکن ہو آکیا ہے آگر فرعون نے خدائی
کا دعوی کیا اور بی امرائیل کی قوم کو ذکیل و خوار سمجھا فرعون اور اس کی قوم قبطی کاجو حشر ہوا
ماری دنیا کو معلوم ہے ذکیل سمجھیں۔ انشاء اللہ تعلل ایک دن کی جلیل ہوں سے اور ان کی
ماری دنیا کو معلوم ہے ذکیل سمجھیں۔ انشاء اللہ تعلل ایک دن کی جلیل ہوں سے اور ان کی
امراد حق تعلل فراتے ہیں قولید العیر آ وکر سفولیہ وکیل موقی فرائی کو لیک آ

## (۲۲) اپنی فکراصلاح کی ضرورت

ایک سلسله عفتگوی فرمایا که جب تک خود آدمی ای اصلاح نه چاہے اصلاح نهیں ہو عتی-

> ۲۵شعبان المعظم ۱۵۵ اله مجلس بعد نماز ظهریوم دو شنبه (۷۷) حضرت حکیم الامت کے سفرسند فرمانے کی اصل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرملیا کہ اصل تو یہ ہے کہ اب دل اکثر لوگوں سے ملیا نہیں۔ نداق ہی بدل گیا۔ نئی چیزوں کالوگوں کے قلوب پر اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ و کیا ہے کہ و کیا ہے کہ و کیا کہ و کیا کہ و کیا کہ د کی دکھے کروحشت معلوم ہوتی ہے اور زیادہ تر وجہ سفر بند کرنے کی یہ بھی ہے باتی اللہ تعالی نے بظاہر عذر کرنے کے لئے یہ مرض آنت اتر نے کا دیدیا ہے جس کو میں عین فضل خداوندی سجھتا ہوں کہ تکلیف بحد اللہ بچھ نہیں اور عذر ہے۔

#### (۲۸) آنااور آنه

ایک سلسلہ مخطکو میں فرمایا کہ میرے یہاں بھر اللہ ہر چیزا بی حدیر ہے ایک صاحب نے ایک صاحب نے ایک صاحب نے ایک صاحب کے بھا تھا کہ عاضری سے ماضری کو ہے حد ول جاہ رہا تھا گر والد صاحب کی بھاری کی وجہ سے حاضری سے معذور ہوں جس کا بے حد قلق ہے۔ اس پر حضرت والا نے حسب ذیل جواب ارقام فرمایا۔ یہاں کا آناتو آنہ ہی تھااور وہاں رہناا شرفی ہے۔

### (۲۹) ایک کام کی بات

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مبتدی کواس کی ضرورت ہے کہ جس قدر چیزیں قلب کو مشوش اور پریشان کرنے والی ہیں ان سے حتی الامکان اجتناب کرے۔ حاصل یہ ہے کہ افقایار سے اپنے قلب کو ایسی باتوں میں نہ پھنسائے۔ یہ میں نے تجربہ کی بناء پر عرض کیا ہے کام کی بات ہے۔

### (۷۰) تهجدنه چھوڑنے کی دعا

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیاہے لکھا ہے کہ دعا فرمائیں کہ تنجد نہ چھوٹے میں نے لکھاہے کہ نہ چھوٹنے کی دعا یا نہ چھوڑنے کی۔

٢٨ شعبان المعظم ٥١ ١٥ مل على خاص بوقت صبح يوم سه شنبه

## (ا2) کسی کافرکے مسلمان ہونے پر زیادہ اظہار خوشی ندموم ہے

ایک صاحب نے ایک راجہ کے مسلمان ہونے کا ذکر حضرت دالاے ایسے طریق ہے کیا کہ جس سے بیہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے لئے ان کا مسلمان ہونا باعث فخر ہے۔ حضرت والانے من کر فرمایا کہ آگر ہفت اقلیم کابادشاہ جو کافر ہو اور وہ مسلمان ہو جاوے تو اس پر ہرگز مسلمانوں کو فخر نہیں کرنا چاہئے خواہ مخواہ اس کا دماغ خراب کرنا ہے۔

## (24) آج کل فہموں میں کجی کااثر ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی بال پیل پر آنے والوں کے ساتھ یہ معاظمہ ہے کہ جیسے چھلنی میں چھن کرچو کر الگ اور آٹا الگ ایسے ہی پیمال پر چھنٹ کر باوی بلغم الگ معاظمہ اوھریا اوھر وجہ اس کی بیہ ہے کہ آج کل فعموں میں کجی پیدا ہو گئی ہے کسی کی رعایت اگر کی جائے ہیہ نہ سمجھے گا کہ بیہ شفقت کی بناء پر ہے بلکہ بیہ سمجھے گا کہ ایسا کرنا کسی غرض رعایت اگر کی جائے ہیہ نہ سمجھے گا کہ ایسا کرنا کسی غرض بر منی ہے بس سب سے اچھار تگ مجذوب کا ہے جب کوئی پاس آیا اینٹ ماری چھینک کر۔

## (۷۳) تفع کامارنیت پرہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرملیا کہ نفع تو ہوتا ہے گراس کے پچھے شرائط ہیں مبلد اور شرائط کے ایک شرط بیہ ہے کہ نفع کا مدار نبیت پر ہے حتی کہ شعار اسلام تک تو بدوں نبیت کے ہوتے ہی نہیں اور تو کیا کام ہو گا۔ دیکھتے نماز بدوں نبیت کے نہیں ہو سکتی روزہ بدوں نبیت کے اوا نہیں ہو سکتی ایمان جو سب کی بڑ ہورہ بدوں نبیت کے اوا نہیں ہو سکتی ایمان جو سب کی بڑ ہے بدوں نبیت کے اوا نہیں ہو سکتی ایمان جو سب کی بڑ ہے بدوں نبیت کے اوا نہیں ہو سکتی ایمان جو سب کی بڑ مروز رت ہے نہیں ہو سکتی۔ غرض نبیت اعظم شرائط میں سے ہے نفع کے لئے اس لئے صرورت ہے کہ نبیت نفع کی کرے پھرانشاء اللہ نفع ہو ہی گا۔

### (۷۴) شاگردی کے حقوق

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شاگر دی کاعلاقہ بیعت سے زیادہ ہے اس کے زیادہ حقوق ہیں اور عام طور سے مشہور رہے کہ ہیر کاحق استاد سے زیادہ ہے۔

## (۵۵) متواضع اور متنگبر میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا جو متواضع ہو اور اپنے متواضع ہونے پر اس کو نظر ہووہ متواضع نہیں متکبرہے۔

### (۷۱) متعارف طرز مناظرہ بسودے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں مناظرہ اس سے کر آہوں جو مناظرہ کرنانہ چاہے بلکہ سمجھنا چاہے تو میں بھی اس وقت سمجھنا چاہتا ہوں۔ باقی یہ متعارف طرز مناظرہ کایہ محض ضداضدی نفسانفسی اور روو کد ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی نہ ہووہ کہتاہے میری سبکی نہ ہو۔

## (۷۷) معاشرت کی تعلیم پر ضرورت عمل

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل معاشرت کو تو دین کی فہرست بی سے نکال دیا اس کی کوئی اصل بی نہیں سمجھتے حالا نکہ آحادیث میں ابواب کے ابواب معاشرت کی تعلیم میں مدون ہیں بات سے کہ کوئی کہنے والا کان کھولنے والا ہی نہ تھا یہ تو مدتوں کے بعد حق تعالیٰ نے اصلاح اور تربیت کاباب کھولا ہے۔

## (۷۸) طریقه پرعمل کے لئے سلقه کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرملیا کہ طریقہ تو ہرچیز کا ہے گراس کے سلیقہ ہونا چاہئے۔ اور ہواکر آئے توجہ اور فکر سے اور لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے دیشے مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد دولت خانہ میں تشریف لا کر سلام تو اس لئے کرتے تھے کہ شاید لیفنے والے جاگتے ہوں اور آواز الی پست ہوتی تھی کہ اگر سوتے ہوں تو جاکیے موں اور آواز الی پست ہوتی تھی کہ اگر سوتے ہوں تو جاکیے موں والے علی طرح ہولئے کا طریقہ ہے۔

## (29) هرچه گیرد علتی ملت شود کامفهوم

حضرت عاجی صاحب رینی سے مولانا روی رینی کے اس شعری شرح نقل فرمائی۔
ہرچہ کیرو علتی علت شود کفر کیرو کاملے لمت شود
وہ شرح یہ ہے کہ منافق علتی ہے اس نے کلمہ توحید پڑھا گراس کا اثر یہ ہوا اِنَّ
النَّمُنَافِقِقِیْنَ فِی النَّرِکِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - اور حضرت عمار رضی الله عنه کال سے اور انہوں نے اکراہ کی عالت میں تلفظ با کفر کیا اور اس پر آیت نازل ہوئی مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِیْمَانِهِ اِلْاَمَنْ اَکْرِ اَلٰی عَذَابِ عَظِیمِ جس سے مسئلہ اکراہ ایک

#### ملت يعنى قانون بن كيا-

### ٢٨ شعبان المعظم الاسلام مجلس بعد نماز ظهريوم سه شنب

### (۸۰) ساری جدوجهد کاحاصل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ساری کوششوں اور جدد جدے حاصل یہ ہے کہ اطلاق حمیدہ میں رسوخ کال ہو جائے اور اخلاق رفیلہ کا اللہ ہو جائے ازالہ مقصود شیں اس لئے کہ رزائل اپنی ذات کے اعتبار سے غدموم نہیں جیسے مثلا بگل ہے بغض ہے شموت ہے۔ عداوت وغیرہ اپنی ذات کے اعتبار سے سب محود ہیں لیکن حدود سے محدود ہیں لیکن حدود سے محدد ہیں لیکن حدود سے محدد ہیں لیکن حدود سے محدد ہیں ان کا استعمال ہو آہے اس وقت غدموم ہو جاتے ہیں۔

# (۸۱) امراض باطنه کی تشخیص و تدبیر شیخ کاکام ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرملیا کہ شیخ کے متعلق جو کام ہیں وہ یہ تھوڑا بی ہیں کہ کتاب پڑھا دی یا حقیقت بیان کر دی۔ یہ کام تو استاد کا ہے۔ امراض بائنہ رفیلہ کی تشخیص کرنا اس کی تدبیر کا تجویز کرنا یہ کام شیخ کا ہے۔ غر شکہ استاد سناتے ہیں سمجھاتے ہیں اور شیخ کا ہے۔ غر شکہ استاد سناتے ہیں کہ یہ تمہماری منزل مقصود ہے اس لئے علوم کی شخیل کے بعد شیخ کی خدمت میں جاتا ہیا ہے اور جس طرح سات برس یا دس برس تعلیم ظاہری میں صرف کئے ہیں کہ از کم ایک سال تو اپنی اصلاح اور تربیت کے لئے نکال لئے جاویں مگر اس کی طرف مطلقا"
کم از کم ایک سال تو اپنی اصلاح اور تربیت کے لئے نکال لئے جاویں مگر اس کی طرف مطلقا"
کسی کو توجہ نہیں۔ اور یہ شرط ساتھ ساتھ لازم ہے کہ اس راہ میں قدم رکھنے سے تبل ایسابن جائے جس کو فرماتے ہیں۔

دررہ منزل بیل کہ خطرہاست بجان شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

## (۸۲) خاموش بیضے سے نفع ہو آہے

فرایا کہ ایک مولوی صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا کہ اجازت ہے خوشی سے تشریف لائیے۔ حاضر ہو کر فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کر آ ہوں اور نہ تغی کر آ ہوں۔ اس پر فرایا کہ رہے بھی ممکن ہے کہ فیض ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو جھے کیا خبر۔ باقی آنے والوں کے لئے رائے میری وہی ہے کہ یمال پر زمانہ قیام میں مجلس کے اندر خاموش بیٹھے رہیں۔ مکا تبت۔ نا طبت کچھ نہ کریں انشاءاللہ اس سے غالب نفع کی امید ہے۔

٢٩ شعبان المعظم ١٥ ١١ه مجلس خاص بوقت صبح يوم چهار شنبه

### (۸۲) شیطان خاصان حق سے خود ڈر تاہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیطان کا کید تواس درجہ کا نہیں جیسا کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ خود حق تعالی فرماتے ہیں اِن کیند الشّیطان کان صَبعی فی عید نے اللّٰ الله فاصان حق ہے تو خود ہی ہے ڈر آ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہزار عابد ہے۔ ایک فقیہ شیطان پر گراں اور بھاری ہے دجہ ہے کہ وہ اس کے کید اور کرے خود بھی واقف ہو آ ہے اور اللہ کے بندوں کو آگاہ کر آ رہتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیہ کو ایک روز شیطان نے دھوکا دینا چاہا ایک روشنی آپ کو نظر آئی آپ نے لاحول پڑھی وہ دوشنی گم ہوگئی اور ہے کہتا ہوا شیطان بھاگا کہ جاعبدالقادر تجھ کو تیرے علم نے بچالیا۔ اس پر معزمت نے فرمایا کہ جا مردود ہے دو سرا وھوکا ہے کہ علم نے بچالیا۔ اس پر معزمت نے فرمایا کہ جا مردود ہے دو سرا وھوکا ہے کہ علم نے بچالیا۔ علم بے چارا کیا چز ہے جو معزمت نے فرمایا کہ جا مردود ہے دو سرا وھوکا ہے کہ علم نے بچالیا۔ علم بے چارا کیا چز ہے جو بیا ہے۔ اللہ نے بچالیا۔

### (۸۴) مېئلە قىغاد قىدر محل خوض نهيں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ مسئلہ قضاو قدر محل خوض نہیں۔ پس مختراتنا سمجھ لینا کانی ہے کہ انسان افعال میں مختار ہے۔ افتدیار میں مجبور ہے۔ ایک معترض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ آکہ افتدیار مجمعی ہے اور جبر بھی ہے فرمایا کہ زمین سے ایک پیراٹھاؤ۔ اٹھالیا فرمایا کہ وہ سرا بھی اٹھاؤ نہیں اٹھاسکا فرمایا کہ وہ سرا بھی اٹھاؤ نہیں۔ اٹھاسکا فرمایا کہ بس یہ افتدیار ہے اور یہ جبرہے۔

### (۸۵) اوراک یا لکنه محل ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سرقدر وہ چیز ہے کہ جنت میں بھی معلوم نہ ہوگی کیونکہ اس کا تعلق ذات و صفلت ہے ہے اور اس کاادراک با گذہ محال ہے البتہ فرق یہ ہوگاکہ یمال بعض کو خلجان ہے اور وہال اطمینان ہوگااور جس کو یمال ہی اطمینان میسر ہو جائے وہ محویا جنت ہی میں ہے یہ کلام تو کنہ میں ہے ہاتی اجمالی علم کے لئے اور بہت می تمثیلات ہیں شاہ آئے کھولنے پر جو کہ اختیاری ہے کیانہ ویکھنے پر قدرت ہے عرض کیا گیا کہ نہیں فرمایا بس اس کو مجبوری کہتے ہیں تو جرو اختیار جمع ہو محتے غرض اس علم اجمال ہے ہمارے پاس مسکت جواب تو ہیں محرکتہ معلوم نہ ہونے ہے مسقط نہیں۔

### (۸۲) تمنالور اراده می*س فرق*

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت حق تعالی کا خوف بندہ کے لئے زیادہ انفع ہے یا عجت فرملیا کہ اس کا کوئی حکم کلی نہیں کسی کے لئے عجب انفع ہے اور کسی کے لئے خوف۔ کسی کے لئے حق برزیادہ خوف کے خوج برزیادہ خوف کا خد اتعالی ہے جدا معاملہ ہے باتی اکثر کے لئے جو چیز زیادہ باقع خابت ہوئی وہ بیہ کہ اس کا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالی جھے کو چاہجے ہیں لیعنی اپنی محبوبیت کا مراقبہ سے بھانا پہلے نے کہ اس کا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالی جھے کو کا ایک چیز کائی مراقبہ سے کھانا پہلے نے کہ اس کا عرورت ہے۔ باتی کی مرورت ہے۔ باتی کی مرورت ہے۔ باتی کی مرورت ہے ایسے می محبت اور خوف دونوں کی ضرورت ہے نظیم میں تفسیل ہے اس سلسلہ میں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت حق تعالی ہے قربر ایمان والا تعلق رکھنا چاہتا ہے تو مجت عام ہوئی۔ فرمایا کے جوئے اور محبت عام ہوئی۔ فرمایا کے جوئے اور مطلق جی چاہتا کام نہیں آسکیا اور ایک ہے کہ جی کی چاہتے ہو اس کے معنی تو جی ہوائی ہے اور محبت مطلوبہ بھی ہوئی۔ اس مقصود کے اسباب کو شروع کر دیا اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ کام بنانے والی چیز ہے ہے اور محبت مطلوبہ بھی ہوئی۔ اس تمنا کی اکثر ہیں محمق میں تمنا ہے اور طریق ہیں ہے محبت مطلوبہ نہیں۔ بعضے بر بخت اس تمنا کی اکثر ہیں محموم ہیں ان سے تمنائی والے محبت سے قریب ہیں۔

ای سلسلہ میں ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جاہنے کے حضرت والانے وو ترجہ فرمائے ایک تمنااور ایک ارادہ-اور بیہ بھی فرمایا کہ محض تمناہ کام نمیں چاتا ارادہ ہے جہا ہے جام نمیں چاتا ارادہ سے چاتا ہے تو ارادہ کس طرح کرے- فرمایا کہ ارادہ تعمل افقیاری ہے جیسے اس کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کرکے دیکھتے اور سیجے عرض کیا کہ ارادہ کے سل ہونے کی کیاصورت ہے فرمایا کہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جاتھ کے لیے سل ہوجا آ ہے۔ عرض کیا کہ کس چیز کا مراقبہ۔ فرمایا کہ مختلف طبائع کے رہے ہے سل ہوجا آ ہے۔ عرض کیا کہ کس چیز کا مراقبہ۔ فرمایا کہ مختلف طبائع کے دیے ہے۔

کے مختلف مراقبات ہیں۔ بعض کو حق تعالی کی عظمت اور ہیبت کا مراقبہ زیادہ مفید ہو آ ہے۔
بعض کو اس کا مراقبہ کہ ہم نیک کام کریں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ بعض کو رحمت کا مراقبہ
زیادہ مفید ہو تا ہے۔ اب اس کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے سربہ ہوجو اس کی
حالت کے مطابق اس کو تعلیم کرے بدول کسی کے سربہ ہوئے محض اپنی رائے سے تجویز کرنا
خطرہ سے خالی نہیں۔ اس کو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یار بلید راہ راتنا مرہ بے قلاؤز اندریں صحرا مرہ ای سلسلہ میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ محض مطلق تعلق ہدوں عمل کیا کام دے سکتا ہے اس تعلق کی بالکل ایسی مثل ہوگی کہ ذکاح تو کرلے اور اولاد کی تمنا مھی ہولیکن مباشرت کانام نہ لے تو اولاد ہو چکی۔ ایسے ہی یمال سمجھ لیا جادے۔

٢٩ شعبان المعظم ٥١١١١ه مجلس بعد نماز ظهريوم چهار شغبه

## (۸۷) علاج کے لئے حرفت ضرورت ہر چیز کی ہے

ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ علاج کے لئے حسب اقتضائے وقت ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپریشن کی بھی مزہم کی بھی۔ وہا دہا کر مادہ نکالنے کی بھی۔ الگلیاں ڈال کراندر سے مادہ نکالنے کی بھی۔ زے مرہم پی سے کیا ہو آہے گراس وقت صرف مرہم ہی کو کانی سمجھ کر آپریشن ہے گھراتے ہیں اور اکثر منشاغلطیوں کا بھی ہے۔

## (۸۸) مخلوق کی ہر محبت مذموم نہیں

ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ مخلوق کی ہر محبت ندموم تھو ڑائی ہے مثلا میں ہوتی ہے تو کیاپانی ہے محبت نہیں ہوتی ہیاں ہوتی ہے تو کیاپانی ہے محبت نہیں ہوتی ہیاں ہوتی ہے تو کیاپانی ہے محبت نہیں ہوتی تو کیا ہے فرم رغبت نہ ہو بلکہ باوجود رغبت کے بھر صد ہے نہ نظے یکی مجلوہ ہے جس پر اجر ہے غرص زہدوہ ہے جس میں جمد ہو ورنہ دیوار ہے جو مستحق اجر نہیں ویکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اموال مغومہ و کھے کریہ آیت بو ھی ویکھی کریہ آیت بر ھی ویکھی کریا تا ہے اس کا زالہ نہیں جا ہے بین کہ ان چیزوں کی رغبت اور عرض کیا کہ اے اللہ آپ نے ان چیزوں کی رغبت اور

محبت آپ کی محبت کاسب ہو جاوے اس میں حضرت عمر نے زین کا فاعل حق تعالی کو قرار دیا اور دعا کی کہ ان چیزوں کو معین بناد یجئے آخرت کا۔اس کو مولانا فرماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال کون است کہ ازد جمام تقوے روش است شہوت و غضب جو انسان میں پایا جا آئے ان بی کی وجہ ہے تو تقوی انسان کے لئے باعث قرب اور سبب درجات بلند ہونے کا بنرآ ہے۔ لوگ ان موافع کو اجرکے کم ہونے کاسب سجھتے ہیں حالا تکہ اجر کا سبب انسان کے لئے یکی موافع ہیں کیو تکہ ان بی کی بدولت تو مجلبہ کا تحق ہوا جو روح ہے اجر کی۔ ای طرح ایک غلطی اس کے جانب مقائل ہیں ہے کہ بعضے لوگ یہ سجھتے ہیں کہ اصلاح کے بعد اجر نہ ہوگا کیونکہ مجلبہ ہو تو نہ رہا جو روح تھی اجر کی۔ جواب یہ ہے کہ جو مجلبہ و اصلاح کے لئے کیا گیا تھا اس کا اثر حکل " آخر تک باتی رہے گا جی مشی کے قبل قصد و ارادہ جو ہو تا ہے اس کا اثر ختم مشی تک ممتد ہو تا ہے گو ہر قدم پر جدید قسد نہیں ہوگا۔

### (۸۹) جذب برای نعمت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرملیا کہ جذب کوئی معمولی چیز نہیں۔

ہری دولت ہے ہری نعمت ہے بدول جذب پچھ بھی نہیں ہو آ۔شیطان کے متعلق لکھا ہے کہ

یہ محض سالک تھا اس میں جذب نہ تھا اس ہی لئے گراہ ہوا۔ جذب کی قدر کرنا چاہئے اور جو

ذریعہ ہے جذب کے پیدا ہونے کا اس کی بھی قدر اور احترام کرنا چاہیے اور وہ الل اللہ کی

محبت ہے ان کی صحبت کی برکت سے جذب حق پیدا ہو تا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک مولوی

صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصل وصول جذب ہی ہے ہو تا ہے اور ایسا واصل

پھر راجع نہیں ہو تا۔ مولانا نے عجیب مثال لکھی ہے کہ جیسے بالغ ہو کر پھرنا بالغ نہیں ہو تا

شیطان واصل ہی نہ تھاکیونکہ اس میں جذب نہ تھا ای وجہ سے گراہ ہوا۔

شیطان واصل ہی نہ تھاکیونکہ اس میں جذب نہ تھا ای وجہ سے گراہ ہوا۔

## (۹۰) حزب البحركي اجازت سے زیادہ نافع دعاہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا ڈھا آیا ہے لکھا ہے کہ برکت کے لئے حزب البحری اجازت فرما ریجئے میں نے لکھ دیا ہے کہ اس اجازت سے زیادہ نافع دعا ہے تو دعاو برکت کی درخواست کیوں نہیں کرتے۔ بعضے لوگ لکھتے ہیں کہ حزب البحری اجازت دیدو۔ میں پوچھتا ہوں کہ حزب البحر کیوں پڑھتے ہو کر لکھتے ہیں کہ قرب حق کے لئے میں لکھتا ہوں کہ جب حزب البحرنہ تھی اس وقت قرب حق کس چیزہے ہو یا تھا اس پر خفا ہوتے ہیں مقصود ان چیزوں کا انکار نہیں بلکہ غلو ہے روکنا ہے۔

(۹) مسلمان دوزخ میں تطبیر کے لئے جائمیں گے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرایا کہ مسلمان بھی دونے میں جاویں سے لیکن مسلمانوں کا جانا اور وجہ ہے ہور کفار کا جانا اور وجہ ہے۔ مسلمان دونے میں تمذیب بینی تعلیر کے لئے جائے ہوئے ہوں کے اور کفار تعزیب کے لئے۔ خاتمہ۔ الحمد للہ آج شب جمعہ کا ربج اللول کو ان مانو طات ضبط کروہ حافظ صغیرا تحمہ مرحوم پر نظراصلای ہے فراغ ہوا اور آج میری عرصترہ دن کم انامی سال کی ہوئی کیونکہ میری ولادت کہ ربیج الگنی ۱۸۸۱ھ کی ہے۔ اس مانو ظات عمر کو اپنی مرضیات میں صرف فرا اور عمر گذشتہ کی کو ناہوں ہے در گذر فرا لطیفہ۔ ان مانو ظات بھروا نزار پر اس کے مشابہ ہو جسا آیات قرآنے کا فاتمہ جنیروا نذار پی اس کے مشابہ ہو جسا آیات قرآنے کا فاتمہ جنیروا نذار کی اس آبت پر ہوا و آتھ و آئے گئی گرفتہ کی گرفتہ میں مانے کہ سنی توقع کی گرفتہ میں مانے کہ سنی توقع کی گرفتہ میں مانے کہ سنی توقع کی کہ نفشیں مانے کہ سنی توقع کی کہ نفشیں مانے سنی تعانی علی علی حیر خلقہ محمد طیبا و طاہر او علی آلہ و صحبہ و من تبعه الی یوم اللہ ہم و سلم سلاما تتابعاد متو اتر ا۔ فقط اشرف علی تعانوی عفی الی یوم اللہ ہم و سلم سلاما تتابعاد متو اتر ا۔ فقط اشرف علی تعانوی عفی الی یوم اللہ ہم موسلم سلاما تتابعاد متو اتر ا۔ فقط اشرف علی تعانوی عفی اللہ یوم اللہ ہم و سلم سلاما تتابعاد متو اتر ا۔ فقط اشرف علی تعانوی عفی اللہ یوم اللہ یہ موسلم سلاما تتابعاد متو اتر ا۔ فقط اشرف علی تعانوی عفی اللہ علی عنوی عفی تعانوی عفی اللہ علی تعانوی عفی اللہ علی تعانوی عفی اللہ علی تعانوی عفی اللہ علی تعانوی عفی تعانوی عفی اللہ علی تعانوی عفی اللہ علی تعانوی عفی تعانوی عفی اللہ علی تعانوی عفی تعانوی تعانوی عفی تعانوی عفی تعانوی ت

# ملفوظات جمع کرده جناب مولوی حافظ جلیل احمد صاحب ملیکردهی ملقیب به القول انجلیل حصه سوم

(۹۲) کیبراور دعوی کاعلاج

ر مہا ہے ویکھا جاتا ہے کہ بعض مقالت ایسے ہیں کہ وہاں کے اکثر لوگ ہیو قوف ہوتے ہیں اور بعض مقالت ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ اکثر عاقل ہوتے ہیں تکریہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس مقام کے لوگ ہیو قوف ہیں وہاں تمول ہے بعنی وہ لوگ کو ہیو قوف ہیں تکر خوب کھاتے ہیتے ہیں۔ اور جن مقالت کے لوگ عاقل ہوتے ہیں وہاں اکثر افلاس دیکھا جاتا ہے کہ عاقل تو ہیں گر ہیں مفلس تو گو حقیقت میں نی نفسہ بیہ افلاس عقل کا اثر نہیں گر ایک عارض کی وجہ سے ایک صورت الی بھی ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں خود عقل سبب بن جائے نحوست اور افلاس کاوہ صورت میہ ہے کہ ممکن ہے ان عقلاء کے اندر ایک صورت وعوی کی پیدا ہوگئی ہو کہ وہ اپنے کو عقلمند دیکھ کردو سرول کو حقیر سیجھنے لگے ہوں۔ **اندا**اس تنکبر کی ان کویہ سزا دی مئی ہوکہ ان کومفلس کر دیا گیا اب رہی ہیہ بلت کہ پھراس مرض تکبراور دعوی کاعلاج کیا ہے اور وہ کیا تدبیرہے کہ کمال کے حصول کے بعد بھی وعوی نہ پیدا ہو تو اس کا طریقہ سوائے اس کے پچھ نہیں کہ بزرگوں کی بعنی (اولیاء اللہ کی ۱۲) جو تیاں سیدھی کی جائیں اور ان کی صحبت میں رہا جائے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کمانی تو بردھتا جاتا ہے مگر دعوی گھٹتا جاتا ہے۔ اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے وعوی کے فنا ہو جانے کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے اس مخص کی نظر کمال کی حقیقت تک یعنی کمال کے انتہائی ورجہ پر پہنچ جاتی ہے تو چو نکہ اس کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے اس لئے بجائے اس کے کہ دہ دو مروں ہے اپنی حالت کاموازنہ كرے-اصل حقيقت سے اپني عالت كاموازنه كريا ہے تو وہ ديكھيا ہے كه حقيقت كے مقابله میں میری حالت بالکل ہی چھے ہے المذاوہ اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ کامل سمجھے ناقص اور پیج درہیج سمجھنے لگتاہے شلا"ایسے محص کی نظر عقل کی حقیقت پر ہوتی ہے تووہ جب اس حقیقت ے اپنی عقل کاموازنہ کر ماہے تو دیکھتاہے کہ عقل کی جو حقیقت ہے اس کے مقابلہ میں میری عقل کچھ بھی نہیں اس لئے بجائے اس کے کہ وہ اپنی عقل کا مدعی ہو اپنی عقل کو بیج سمجھتا ہے ای طرح اس مخص کی نظر علم کی حقیقت پر ہوتی ہے۔ تو علم کی جو حقیقت ہے اس ہے جب وہ اپنے علم کاموازنہ کرتا ہے تو وہ اپنے علم کو بے انتہا گھٹا ہوا پاتا ہے تو بجائے اِس کے کہ وہ اہنے علم کا مدی ہوائے علم کو کالعدم سمجھنے لگتاہے اور کو حقیقت میں اس کو علم و فضل کا اعلی درجہ حاصل ہو تاہے اور دد سرے لوگ اس کے فضل و کمال کے معققہ بھی ہوتے ہیں گراس ھنص کی میہ عالت ہوتی ہے کہ میہ شخص اپنے آپ کو بیچ در بیج سمجھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمود الحق صاحب رحمته الله عليه ظاہر ہے کہ کتنے برے مخص تنے کہ علماء و فضلاء تک ان کے کمال کے معتقد ہیں مگر باوجود اس کے وہ اپنے متعلق یوں فرمایا کرتے تھے کہ ساری عمر کے پڑھنے پڑھانے ہے علم تو حاصل نہیں ہوا تکریہ فائدہ ضرور ہوا کہ اپنے جہل تعنی لاعلمی کاعلم ہو

گيل\_

### (۹۴۳) قاش کی سزا

ا یک صاحب جن ہے کچھ غلطی ہو گئی تھی اور خیال تھا کہ آگر ان کی اس غلطی پر ان کو سیجھ تنبیہ نے کی تی تو ان کی اصلاح نہ ہو گی اور آئندہ پھریہ الیبی بلکہ اس سے بڑی غلطی کریں کے ان کے متعلق حضرت والانے مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ان کا خط آیا ہے اور انہوں نے یماں میرے پاس آنے کی اجازت ما تگی ہے تو میں نے اس اجازت کی درخواست کے جواب میں مرف اتنا لکھ دیا ہے کہ تمہاری سزا تو ہیں ہے کہ تم کو آنے کی اجازت نہ دی جلوے۔ پھر حضرت والانے عاضرین ہے فرمایا کہ حومیں نے ان کو میہ لکھا ہے کہ تمہاری سزامیں ہے تمراس ے میرا مطلب میہ نہیں کہ بیہ سزا ان کو وی بھی جائے گی اور ان کو حاضری ہے منع کر دیا جادے گا بلکہ مقصود اس لکھنے سے میرابیہ ہے کہ تمہارے جرم اصلی کی سزاتو یمی ہے تو یہ سزا تم كو دونگا نهيں۔ پھر حضرت والانے ارشاد فرمایا كه يهال ہے قرآن شريف كى ايك آيت كا مطلب بھی سمجھ میں آگیا ہو گاوہ آیت ہے کہ حق تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ یَصْنَالُ مُوْمِنًا مُّتَعَيِّدُافَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدُافِيْهَاالابِهُ كَالْرَكُونَى مسلمان كى مسلمان كوعما" بلاوجہ قبل کروے تو قاتل کی سزایہ ہے کہ وہ قاتل بیشہ دوننے میں رہے گاتو اس کا مطلب بعض لوگوں نے تو نہیں سمجھا ہے جو ظاہرا" آیت کے انفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ قاتل ہمیشہ دونہ خیں رہے گا۔ لیکن محققین نے دو سرامطلب لیا ہے بعنی آی آیت ہیں جو حق تعالی نے فحراءه ورای اس کامطلب یہ ہے کہ بعن اس قاتل کی فی نف توسرا یمی تھی کہ قاتل ہمیشہ دوزخ میں رہے لیکن میہ سزادی نہیں جائے گی بلکہ اس ہے ہلکی سزادی جاوے گی کہ ایک عرصہ دراز تک قاتل کو جہنم میں رکھاجاوے گا۔ جیسے کہ دو سری نصوص تطعیہ میں تصریح ہے البيته بقول مشهور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه اس کے قائل ہیں که قاتل عمد کو خلود ہو گالیکن ان سے تاویل یا رجوع بھی منقول ہے رہ بات طالب علموں کے سمجھنے کی ہے۔

## (۹۴) نقصان کے وقت صبرورضا کے وهیان کی ضرورت

فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری ہیہ طالت ہے کہ جب میرا کوئی دنیوی نقصان ہو جا آ ہے تو اس نقصان کی وجہ سے میرے دل میں ایک فکر س پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے قلق اور صدمہ ہوتا ہے کہ دنیا کے نقصان کی وجہ سے فکر کیوں
ہوئی للذا احقر کی اس حالت کاعلاج فرملیا جلوے ٹاکہ احقر کے اندر سے بیہ بات دفع ہو جائے۔
اور جھ کو دنیا کے نقصان سے چھے رنج نہ ہوا کرے۔ جس نے ان کو جواب لکھا ہے کہ دنیا کے
نقصان سے جو فکر ہو جاتی ہے اس فکر کا دفع ہوتا کمال نہیں بلکہ اس فکر کے بلق دہتے ہوئے
مبرو رضا سے کام لیما کمل بیہ ہے للذا صرف اس کا خیال رکھو کہ کوئی بات مبرو رضاء کے
مطاف نہ ہو۔ باتی اس کی فکر میں نہ پڑو کہ دنیوی نقصان سے رنج کیوں ہوتا ہے۔ اس کی
مصلحت نہ کور ہو جگی ہے۔

## (۹۵) طبعی چیزمیں انسان معندور ہو تاہے

فرملیا ایک صاحب کا خط آیا وہ لکھتے ہیں کہ میری بیوی کا انقلل ہو گیاہے اس کی موت کے صدمہ سے میرے قلب ہر ایک قتم کی مرانی رہتی ہے تو میری یہ حالت رضا بالقصناء کے خلاف تو نہیں اگر رضا بالقصناء کے خلاف ہو تو براہ کرم اس کاعلاج فرمایا جلوے۔ میں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ تمہاری میر حالت ہر گز رضا بالقصناء کے خلاف نہیں اب رہی ہیر بات کہ پھر اس کی موت سے قلب پر میہ گرانی اور ثقل کیوں ہے تو اس کاجواب یہ ہے کہ یہ ثقل منبط ے پیدا ہوا ہے (یہ قرائن قویہ سے معلوم ہو گیاتھا) لینی اس کی موت سے جوتم کو صدمہ پہنچا تم نے اس صدمہ کو صنط کیااظمار نہیں کیا اس دجہ سے میر گرانی پیدا ہوئی جو کہ ایک امر طبعی ہے اور جو چیز طبعی ہوتی ہے اس میں انسان معذور ہرتہ کیے۔ اس کے بعد پھران صاحب کا خط آیا که ، غنله تعالی میری سمجھ میں آگیا کہ واقعی میہ فقل منبط ہی سے پیدا ہوا تھااور کوئی سبب اس ثُعْلَ كانه تقاادر .غند تعالی اب وہ ثُعْل نہیں رہا۔ پھر حضرت والانے حاضرین ہے فرمایا کہ آگر تمسی اور جگہ یہ صاحب اپنی اس گرانی کی اطلاع کرتے تو جو جواب میں نے ویا کسی جگہ ہے بیہ جواب نہ جا<sup>تا</sup> بلکہ ہر مخص ان کی اس حالت کو رضا بالقصناء کے خلاف سمجھ کر اس حالت کے د فعیہ کے لئے ان کے پاس و ظیفوں کی ایک فہرست لکھ کر بھیج دیتا جس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ ند ہو تاکہ بیہ مخص مجموعتر الاوراد بن جا نااور بیر گرانی اس کی پیربھی باقی رہتی اور بیہ ساری خرابی اس طالب کی حالت کی خقیقت نه سمجھنے ہے ہوتی۔ میں مفند تعالی پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک صالح مخص ہیں انہوں نے جتنا رونااور رنج کرنا جائز ہے اس سے بھی پر ہیز کیا ہو گااس وجہ سے ان کے قلب پریہ گرانی ہوگئ ہے جونہ رضا بالقصناء کے خلاف ہے اور نہ ندموم ہے

کیونکہ یہ ایک امر طبعی اور غیر اختیاری ہے اور امور غیر اختیاریہ رضا بالقصناء کے خلاف ہو

نہیں کتے کیونکہ جو امور رضا بالقصناء کے خلاف ہیں وہ منی عنہ ہیں اور امرونمی کا تعلق صرف
امور اختیاریہ سے ہوتا ہے نہ کہ غیر اختیاریہ ہے۔

### (۹۶) ایصل تواب اور اس کا *طریق*

فر لما ایک بار فلاں خان صاحب نے جو شاہ جمانپور کے رہنے والے اور سکیکڑھ کالج کے ر نہل کے میر منٹی تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ صاحب فاتحہ دلاتا کیسا ہے اور وہ فاتحہ بہت ولایا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارے یمال میہ طریقہ ہے کہ جب کسی کو مچھ تواب بخشا ہو آ ہے تو اول کھاتا بکواتے ہیں جب کھاتا بک چکتا ہے تو اول اس میں سے تھو ژا سا کھانا الگ نکال کر جو مخص فاتحہ رہتا ہے اس مخص کے سامنے رکھ دیا جا آ ہے تب وہ مخص فاتحہ دیتا ہے اس کے بعد اس تمام کیے ہوئے کھانے کو تقتیم کر دیا جا آ ہے تو اس طریقہ ہے ہم لوگ فاتحہ دلاتے ہیں تو اس کا کیا تھم ہے۔ اور وہ خان صاحب انگریزی پڑھے ہوئے تھے کو ژمغز بھی نہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو اس کا تھم بتلاؤں اس کے متعلق آپ ہے چند امور بطور مقدمات کے بیان کر ناموں جن کو من کر آپ خود ہی فیصلہ کرلیں گے کہ ایسی فاتحہ کا کیا تھم ہے میں نے کہا کہ بیہ تو ظاہرہے کہ آپ جو فاتحہ ولاتے ہیں تو اس سے آپ كامقصور ايصال تواب ہے۔ كينے كئے كہ جي ہال- تو ميں نے كماك اول تر آپ سير بتلائے ك ايسال تواب كي حقيقت كيائي - كمن لك كه العال تواب كي حقيقت مير ب كه أيك نيك کام ہم نے کیااس کا ٹواب جو کچھ ہم کو ہوااس کے متعلق حق تعلیٰ سے عرض کردیا کہ یہ نواب فلاں شخص کو بہنچا دیا جادے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور آپ نے جو ایسال تواب کی حقیقت بیان کی اس سے سے بات معلوم ہوئی کہ نسی عمل کانواب اس عمل کے کرنے کے بعد پہنچایا جا سکتا ہے اس سے پہلے نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ ثواب تو عمل کا ہوا ہے اور عمل سے قبل تو نواب کا وجود ہی نہ تھاتو جب تک خود ہی کو ابھی ٹواب نہ ملا تھاتو دو سرے کو کیا پہنچایا جاسکتا ہے كنے كئے كہ جى ہاں درست ہے۔ ميں نے كماكہ اب يہ بتلائے كديد جو آپ نے اول كھانا پكايا اس کے بعد اس کو سامنے رکھ کر فاتحہ دی اور نواب پہنچایا تو ٹس چیز کااور ٹس عمل کا نواب

پنچلا کیونکہ کھانانو کوئی عمل ہے تہیں جو اس کاثواب آپ پہنچاتے۔اصل عمل تو کھانا فقراء کو تقتیم کرنا ہے کہ اس پر تواب مرتب ہو آہے اور وہ ابھی تک ہوا نہیں بلکہ وہ کھانا ابھی تک آپ بی کے پہال جول کاتوں دیگ میں رکھا ہوا ہے توجس عمل کے کرنے ہے آپ کو نواب ملهٔ وہ تو ابھی تک ہواہی نہیں تو معلوم ہوا کہ ابھی تک خود آپ کوہی نواب نہیں ملاجب آپ کو نواب نہیں ملا تو میت کو کیا پہنچا کیو نکہ نواب اول آپ کو ملتا تب اس کے بعد وہ نواب آپ کی در خواست سے میت کو پہنچا دیا جا آاس کو ایصال نواب کہتے ہیں۔ اور اگر کہا جاوے کہ گو اس وفتت تک نقراء کو کھانا تقتیم نہیں کیا گیا گراس کے بعد تو کر دیا گیاتو اس وقت تو ثواب ملاہو گاتو اس کاجواب میہ ہے کہ بیٹک جب وہ کھانا آپ نے فقراء کو تقسیم کردیا تو اس وقت آپ کو تواب مل گیا تگراس سے تو صرف میہ معلوم ہوا کہ آپ کو تواب مل گیا کیونکہ ایک نیک کام جو آپ نے کیااس کا ثواب آپ کو ملناچاہے تھا تو مل گیا تکراس سے میہ کیسے لازم آیا کہ اس میت کو بھی ٹواب پہنچ گیا کیونکہ جس وقت آپ نے وہ عمل کیا ہے یعن کھانا فقراء کو تقسیم کیا ہے تو اس وقت آپ نے نواب کا ایصال کمال کیا۔ حاصل مید کہ جب ایصال کیا تھا نواب کا اس وقت نو نواب کا وجود نہ تھا اور جب وجود ہوا تواب کا تو آپ نے اس کا ایصال نہیں کمیا۔ اور اگر کہا جاوے کہ کھانا تقسیم کرتے وفت کو ہم نے زبان سے ایصال نواب سیس کیا مگر ول میں نو ہمارے کی نیت تھی کہ یہ کھاناایصال ثواب کے لئے تقسیم کر رہے ہیں تو اس کاجواب یہ ہے كه ابيسال نواب كے لئے أگر صرف ول ميں نيت كرليما كافي تھا تو اول بار بعني كھانا تقتيم كرنے ے پہلے جب آپ نے ایصال نواب کیا تھا تو اس وقت بھی دل میں نیت کرلیرا کیوں نہ کافی سمجھا گیا تھا بلکہ اس کو ضروری قرار دیا گیا تھا کہ ہاتھ بھی اٹھائے جادیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی جلوے اور پھر زبان ہے ایسال تواب کے الفاظ بھی اوا کئے جلویں ورنہ بغیراس کے فاتحہ ہی نہ ہو گ۔ جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا عقیدہ ہے اور اگر اس وفت بعنی قبل تقتیم ایصال نواب کی یہ خاص ہیئت ضروری تھی اور نبیت کافی نہ تھی تواب اس وقت یعنی بعد تقسیم نس دلیل ہے اس کوغیرضروری قرار دے لیا گیا۔اب اس کے بعد اور سنتے میہ جو آپ دیگ میں ہے تھو ڑا سا کھانا نکال کراپنے سامنے رکھ کر ٹواب بخشتے ہیں تو اس کی کیاوجہ کیاحق تعالی کو د کھلاتے ہیں کہ الماحظة فرما ليجئه ميد كهانا ہے جس كانواب ہم بہنچانا جاہتے ہیں۔ جیسے ایک مخص جب جماعت کے

ساتھ نماز پڑھتا تھا تو نیت باندھنے کے وقت جب زبان سے کہتا تھاکہ چیھیے اس امام کے تو انگلی ہے امام کی طرف اشارہ بھی کر ہاتھا اور صرف اس اشارہ پر بس نہ کر ہاتھا بلکہ اشارہ کے وقت ا مام کو انگل ہے چھو آبھی تھاکہ پیچھے اس امام کے۔ تب اس کا اطمینان ہو تا تھا اس کے بعد وہ تحبیر تحریمه کهتا تفا۔ اور اگر کسی جاتل کا میہ عقیدہ ہو کہ ایصل نواب کھانا سامنے رکھنے پر ہی موقوف ہے بغیر کھانا سامنے رکھے تواب نہیں پہنچ سکتا تو ہیں اس سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تو مقتضاء یہ تھا کہ کل دیگ سامنے رکھ کر ایصال ٹواب کیا جا تا کیونکہ ٹواب تو کل کھانے کا پہنچانا مقصود ہے اور ٹواب پہنچنااس کے نزدیک اس پر موقوف ہے کہ کھاناسانے رکھ كر اليعبال ثواب كيا جاوے تو كل ويك كوسامنے ركھنا جاہئے تھا باكہ كل كھانے كا ثواب پہنچنا اس کی کیا وجہ کہ تھوڑا سا کھانا تو ساہنے رکھ لیا اور باتی ای دیگ میں چھوڑ دیا کیونکہ اس صورت میں تو صرف اتنے ہی کھانے کا ثواب پہنچا جو فاتحہ دینے والے کے سامنے رکھا تھا اور باقی کھانا جو دیگ میں الگ رکھا ہوا ہے اس کا ثواب کماں پہنچا اور آگر تسمارے نزدیک دیگ کے کھانے کا ثواب بغیر سامنے رکھے پہنچ گیا تو پھراہتے ہی کھانے کو سامنے رکھنے کی کیا ضرورت ہوئی کیاحق تعالی کو نمونہ د کھلایا جا آیا ہے کہ دیکھئے حضور ملاحظہ فرمالیجئے اس فتم کاوہ ہے کھاناجس کاہم ثواب پنچانا چاہتے ہیں۔میری میہ تقریرین کران خان صاحب نے ایک تنقهہ مارااور کما کہ واقعی نهایت بیبودہ حرکت ہے ہم تواب ایساکریں گے نہیں میں نے کماکہ اس میں شک ہی کیا

(٩٤) وَلَقَدُ زَيَّنَّا لَتُمَاءَ الدُّنَّا يَعَمَانِيحَ كَامَفُهُوم

ایک مشہور فاضل نے حضرت والا ہے دریافت فرملیا کہ بعض لوگ ای دعوی کی دلیل میں کہ یہ تارے آسان میں جڑے ہوئے ہیں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ حق تعلی کا ارشاد ہے و کہ قالہ تاریخ اللہ تسماء اللّذُ فریا یہ مصابی ہے تو کیا اس آیت ہے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ آسین میں جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت تھیم المامتہ وام ظلم العلی نے ارشاد فرملیا کہ برگز نہیں اس آیت کی اس امریز کچھ بھی ولالت نہیں اس آیت ہے تو صرف اتنا معلوم ہو تا ہے کہ ان ستاروں ہے آسیان کو مزین کیا گیا ہے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ اجرام آسیان میں جڑے و اگر ہم کمی چڑ سے مزین کریں تو یہ تھوڑا ہی ضروری میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کسی چڑ کو اگر ہم کمی چڑ سے مزین کریں تو یہ تھوڑا ہی ضروری

ہے کہ جم چیزے مزن کریں اس کو اس میں بڑا بھی دیں بلکہ نز کین بغیر بڑے بھی حاصل ہو

عمق ہے جیے کہ جست کو فقہ طوں ہے مزن کیا کرتے ہیں سواس نز کین کے لئے فقہ طوں کو

چھت کے اندر بڑا کب جاتا ہے بلکہ فقہ بلیں چھت ہے بہت نیچ ہوتی ہیں ای طرح ان

ابرام ہے گو آسان کو مزن کیا گیا ہے گراس سے یہ لازم نمیں آٹا کہ یہ اجرام آسان میں

بڑے بھی ہوتے ہوں۔ لفذا اس آیت ہے اس دعوی پر کہ تارے آسان میں بڑے ہوئے

ہیں استدلال کرنا بالکل غلط ہے اور مدت کے بعد ان ہی فاصل نے سورہ نوح کی آیت و جتھل ہیں استدلال کرنا بالکل غلط ہے اور مدت کے بعد ان ہی فاصل نے سورہ نوح کی آیت و جتھل ہوا ہے مرک مرکوز فی اسماء ہوئے پر استدلال کیا لیکن اس کا

بواب خود آیت میں ہے کیونکہ نمین خمیر سموات کی طرف ہے اور ظاہر ہے کہ متعدد سموات میں مرکوز کے کوئی سے نمیں ۔ پس آیت مادل ہوگی اور آویل جیے فی ہوتے ہی سموات میں مرکوز کے کوئی سے نمیں ہو ان احتمال ہے ہوتے ہوئے کے مرفق باعتبار نور کے ہونا اور باعتبار ترح کے نہ ہونا ممکن ہے تو ان احتمالت کے ہوتے ہوئے کہ وقت کاگرا)

رکز پر استدلال نہیں ہو سکتا جیے اس کے ظاف پر بھی کوئی دیل قائم نہیں (یہ اصافی نظر جائی کے وقت کاگرا)

## (۹۸) قوت خیالیہ کے کرشے

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذرایعہ ہے جب فرمایا کہ بالکل غلط ہے۔ جس ذرایعہ میں مزدہ کی روح کو بلا سکتے ہیں تو کیا یہ صبح ہے۔ فرمایا کہ بالکل غلط ہے۔ جس زمانہ میں کانپور میں تھا اس زمانہ میں طلسماتی انگو ٹھیوں کا بہت چرچا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے مخص ہے جو ہر قسم کے جلسوں میں آتے جاتے تھے کھا کہ تم ان واقعات کی تحقیق کر کے بھی ہے بیان کو۔ چہانچ بعد تحقیق کے وہ آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ صاحب طلسماتی انگو تھی ہے بھی زیادہ بچیب بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ذریعہ انگو تھی ہے جس مردہ کی روح کو چاہیں بلا سکتے ہیں۔ بچھ کو سن کر بہت بردی چرت ہوئی اور خود دیکھنا چا۔ اس محض نے کہا جس ان آومیوں کو جو اس عمل کو کرتے ہیں بلا کرلاؤں گا اور آپ کے سامنے یہ عمل کراوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے یہ تیمن محض نے گر ہم نے مدرسہ مامنے یہ عمل کراوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے یہ تیمن محض نے گر ہم نے مدرسہ میں تو یہ شغل مناسب نہ سمجھا اس لئے ایک وہ سمری جگہ اس کام کے لئے تجویز کی اس مکان

میں صرف چیے فخص تھے تین تو وہ عال اور ایک میں اور میرے ساتھ ایک مرز کے مہتم اور ایک مدرس عصرکے بعد بیہ اجتماع ہوا۔ ان عاملول نے ایک میزیر اس طرح وہ عمل کیا کہ دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر میزر رکھا اور ادھر متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود میز کا پایہ اٹھا انہوں نے کما کہ لیجئے اب روح آگئی انہوں نے کما کہ تمہارا کیا نام ہے معلوم ہوا کہ عجل حسین۔ کوئی آواز نہ تھی کچھ اصطلاحیں مقرر تھی ان سے سوالات کے جوابات معلوم کرتے تھے اب لوگوں نے ایک مبتدع مخص کے لڑکے کی روح کو بلوایا اور اس مخبل حسین کی روح کو مخاطب کرکے کما کہ جاؤ اس مخص کی روح کو ہلالاؤ اور جب جانے لگو تو فلاں پاپیہ کو اٹھا جانا اور جب تم اس کو لے کر آؤ تو اپنے آنے کی اطلاع اس طرح کرنا کہ اس پایہ کو پھراٹھا دینا۔ چنانچہ فورا" پاید اٹھامعلوم ہوا کہ روح کو لینے گیا ہے۔ تھو ڑی دیر بعد پھرپایہ اٹھامعلوم ہوا کہ جس روح کو بلایا تھاوہ بھی آئی۔ اب الی ہی اصطلاحوں میں اس لڑکے کی روح سے سوالات کرتا شروع کئے اور اس کی طرف ہے ایسی ہی اصطلاحوں میں جوابات دیئے گئے۔ اب ہم نلواقف لوگ بزی حیرت میں تھے کہ یہ کیامعاملہ ہے ان لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ اب آپ جس مخص کی روح کو بلوانا چاہیں تو ہم ہے فرمائیں ہم اس مخص کی روح کو بلادیں گے۔ چنانچیہ میں نے حافظ شیرازی رحمتہ اللہ علیہ کی روح کو بلوایا۔ وہی بجل حسین سب روحوں کو بلا بلا کرلا آتھا چتانچہ ای طرح پایا پھراٹھامعلوم ہوا کہ حضرت حافظ بھی تشریف لے آئے۔ ہیں نے کہاالسلام **علیکم اصطلاح میں جواب ماہ وعلیکم السلام پھران لوگوں نے مجھ سے کماکہ آپ حضرت حافظ برایٹیے** كا پچھ كلام يزھئے ان كى روح خوش ہوگى چنانچہ ميںنے ان كى غزل الا ياايھالىساقىيالىخ پڑھی تو میز کاپلیا بار بار اور جلدی جلدی اٹھنے لگااس ہے یہ سمجھاجائے لگا کہ گویا حافظ صاحب کی روح اپنا کلام من کرخوش ہو رہی ہے اور وجد میں آرہی ہے ہم لوگ بڑے تعجب میں تھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی تھی اتنے میں مغرب کاوقت ہو گیانماز پڑھنے کے لئے اٹھے ہم تینوں نے آپس میں مفتلو کی کہ یہ کیابات ہے اخیر میں یہ رائے قرار بائی کہ یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے معلوم ہیں۔ اب اس کابیہ امتحان کرنا چاہیے کہ جب دہ لوگ عمل کرنے لگیں تو ہم متنوں یہ خیال کرکے بیٹھ جاویں کہ پایہ نہ اٹھے مہتم صاحب ہولے کہ وہ لوگ مشاق ہیں ہم لوگوں کی کوشش ان کے مقابلہ میں کیا کار گر ہو سکتی ہے۔ میں نے کما کہ تم ابھی ہے ہمت نہ ہارو نہیں

تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا ہی سمجھنا جاہیے کہ ان کے خیال پر ہمارا خیال ضرور عالب آئے گا امتخان تو کرنا چاہیے چنانچہ ہم لوگ ہے مشورہ کرکے پھربعد مغرب پہنچے اور ان لوگوں ہے کما کہ اس وقت پھرانیا عمل د کھلاؤ انہوں نے پھر عمل کرنا شروع کیااد ھر ہم تینوں پیہ خیال جما کر بیٹھ سيحة كه بايه نه التفح چنانچه ان لوگول نے بهت كوشش اور بهت زور لگايا كه بايه التفح مگر پچھ نه ہو سکاوہ بڑے شرمندہ ہوئے اور مجھ کو یقین ہو حمیا کہ یہ سب قوت خیالیہ کے کرشمے ہیں پھرا مکلے روز ہم نے خود تجربہ کیااور ای طرح ہاتھ رگڑ کرمیزر رکھے اور ہم تیوں یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ فلال بابير الشح چنانچه و بی بابیر اٹھا۔ پھر بیر سوچا کہ اب کی مرتبہ فلال فلال دویائے اٹھیں چنانچہ وہ دونوں اٹھے پھر تیسرے پائے کا خیال کیا تو وہ بھی اٹھنے لگا لیکن ان دونوں میں ہے جو پیشر کے اٹھے ہوئے تھے ایک پایہ بنچ کر گیلہ تینوں ایک ساتھ نہ اٹھ سکے اس کے لئے زیادہ قوت کی ضرورت تقی بحرہم نے میزیر بجائے ہاتھ کے صرف ایک انگلی رکھ کرای طرح پائے اٹھائے پھر اس میزکے اوپر دو سری میزر تھی اور اس پر ہاتھ رکھ کریہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ اوپر والی میز كافلال پايه اورينچے والى ميز كافلال پايه اٹھ جائے چنانچہ اسى طرح اٹھ سجئے۔ غرض جس طرح چاہا ای طرح پائے اٹھ اٹھ مجئے۔ اب ہمیں بوری طرح اطمینان ہو گیا۔ بھرہم نے اس قاعدہ کے موافق میز کو یہ خطاب کیا کہ آگر تھے میں کوئی روح آتی ہے توایک بار فلاں پایہ اٹھے اور آگر نمیں آتی تو دوبار اٹھے چنانچہ دوبار اٹھا۔ تو خود اسی کے قاعدہ سے روح کے آنے کا غلط ہوتا " ثابت ہو گیا۔ اصل بات میں ہے کہ یہ سب تصرفات خیال کے ہیں۔ اور ہاتھ ر گڑنے کی یہ مصلحت ہے کہ رگڑ ہے قوت برتیہ منتعش ومشتعل ہوتی ہے اور وہ معین ہو جاتی ہے۔ ہاتھ یا انگل اس کئے رکھی جاتی ہے کہ اس سے خیال کو بست مرد ملتی ہے۔ اگر زیادہ مثل برمعائی جادے تو پھر ہاتھ یا انگلی رکھنے کی بھی ضرورت نہ رہے محض خیال کرنے سے پایا اٹھ سکا ہے پھرتو یہ ہوا کہ ہم نے سب طالب علموں سے یہ عمل کرایا اب جو شخص ہاتھ رکھ کر جینھتا ہے ای کے ہاتھ سے بایا اٹھ جاتا ہے۔ ساری حقیقت کھل گئی۔ ان سارے واقعات کے بعد اتفاق ے مرسد کا جلسہ فراغ تھاجس میں ظاہر تھا کہ معمول سے زیادہ آدی آنے والے تھے گر مقدار زیادتی کے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہ تھاہم نے کہا کہ لاؤ اس عمل ہے بیہ معلوم کریں کہ آج جامع مبحد میں جس میں جلسہ تھا کتنی صفیں ہو تگی چنانچہ بیہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ جنتنی

منفیں ہوں اتنی ہی باریابیہ اٹھ جائے۔ پایہ گیارہ بار قوت سے اٹھااور بارہویں مرتبہ ہلکا سااٹھا۔ میں نے کماکہ یہ کیابات ہے کہ بارہویں مرتبہ تھو ڈااٹھ کر رہ گیا پھرخود ہی اختل ہوا کہ شاید اس کامطلب ہو کہ گیارہ صفیں تو یوری ہو گئی اور بار ہویں صف پوری نہ ہوگ۔ نماز ختم ہوتے ہی دعا ما تکنے سے بھی پہلے میں نے اٹھ کر صفیں گئیں تو واقعی گیارہ صفیں پوری تھیں اور بارہویں صف بوری بھری ہوئی نہ تھی اس واقعہ ہے بڑی حیرت ہوئی کہ اس صحیح جواب کی کیا بناء تقی دو سرا عجیب واقعہ بیر ہے کہ ایک قلمدان میں بہت سے قلم جن کی سمنتی معلوم نہ تھی اور ایک پرکار رکھا ہوا تھا اس کی تعداد معلوم کرنے کے لئے عمل کیا تو اکیس مرتبہ بایہ اٹھا۔ گنے تو معلوم ہوا کہ انیس تو قلم تھے اور ایک پر کار تھا کل بیس عدد تھی۔ تعجب ہوا کہ ایک مرتبہ زیادہ اٹھا۔ سمجھ میں آیا کہ پر کار میں دو پھل ہوتے ہیں اس لئے ایک کے بجائے دو بار اٹھا۔ بھر فرمایا کہ صفوں کے اور **تلمدان کے دو واقعے مجیب ہیں باتی سب واہیات** مگر اس میں تھوڑے فلسفہ جاننے کی ضرورت ہے وہ بیر کہ جیسے ہیہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کاعلم حاصل ہو جائے اس طرح ہیہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی چیز کاعلم حاصل ہو جائے تو اس علم کاعلم بھی ہو جاوے بعض مرتبہ ایک چیز کاعلم حاصل ہو جا آ ہے اس طرح کہ وہ چیز خزانہ خیال میں آجاتی ہے مگر آدمی کو اس چیز کا احباس نہیں ہو آ بعنی اس چیز کے علم کاعلم نہیں ہو تا حالانکہ اس چیز کو قاعدہ کی روح سے معلومات میں واخل کیا جائے گا کیونکہ خزانہ خیال میں موجود ہے چنانچہ بعض مرتبہ انسان آئندہ ہونے والے بعض واقعات کے متعلق سوچتا ہے تو اس کے رماغ میں ایک بات آجاتی ہے اور پھربعد کوویسای ہو تاہے جیسا کہ اس کے دماغ میں پہلے آچکا تھا کہ یوں ہو گا تو اس کی وجہ یمی ہوتی ہے کہ وہ چیز خزانہ خیال میں آچکی ہوتی ہے مگراس کے خزانہ خیال میں آجانے کااس کو ادراک اور اس کی طرف التفات نہیں ہو آباور یہ بھی کشف کی ایک فتم ہے کہ اصل علم ہو اور علم العلم نہ ہو۔ ایک مقدمہ تو بیہ ہوا۔ دو سری بات بیہ سمجھنا چاہیے کہ جب خزانہ خیال میں کوئی چیز آجاتی ہے تو اس کے آجانے کا آگر چہ علم نہ ہو گراس کا اثر بھی عامل کی ستید کے ذریعہ سے معمول پر بعض مرتبہ ایسانی پڑتاہے جیسااس صورت میں ہو آگ جب عامل کو اس چیز کااوراک بعنی علم العلم حاصل ہو جاتا ہسرحال ہیہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے ہیں اس میں کسی روح کا وخل شیں۔ اس کی ایک تائید عرض کر ناہوں کہ ایکِ بار ایک

صاحب کا خط آیا جن کا وعوی تھا کہ مجھ کو ارواح ہے ملاقات ہوتی ہے اور سوالات کاجواب ارواح سے معلوم کرلیتا ہوں تو انہوں نے لکھا تھا کہ بعض مرتبہ کسی امریس تردد ہو آہے اور م اس کا جواب میں اس عمل کے ذریعہ ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں تو اس کاجواب پچھ نہیں معلوم ہو آنہ نفی میں نہ اثبات میں۔ میں کمتا ہول کہ میں دلیل ہے اس کی کہ اس عمل کے ذرایعہ سے جو جواب معلوم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں کوئی روح آکر جواب ویتی ہے بلکہ میہ سب اس عامل کی قوت متحید کااثر ہو تاہے اس لئے جس بلت میں تردو ہو تاہے تو ایک خیال دو سرے کی تاثیر کو مانع ہو جاتا ہے اور اس وقت دونوں خیالوں میں سے کمسی کا اثر بھی خارج میں نہیں پڑتا اس لئے جواب بھی کچھ نہیں آتا اور اگر وہ جواب روح کا ہو تاتو اس جواب پر اس عال کے ترود کا کوئی اثر نہ بڑتا کیونکہ روح کے علم میں اس کے ترود کا کیادخل بلکہ مین ز دو کی حالت میں بھی ای طرح جواب مل جا آجیسے عدم ترود کی حالت میں ملئا۔ پھر فرمایا کہ یمی حال طلسماتی انگو ٹھیوں کا بھی ہے کہ اس کے متعلق جو دعوی کیاجا آہے کہ اس کے اندر چور گا پہۃ چل جا تا ہے بانکل غلط ہے بلکہ یہ سب اس قوت خیالیہ کا اثر ہو تا ہے کہ پاس بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں انہی کی قوت خیالیہ کا اثر اس انگو تھی کے دیکھنے والے پر پڑتا ہے چنانچہ ان پاس والوں کو جس مخص پر شبہ ہو تاہے اس کی صورت اس انگوٹھی میں دیکھنے والے کو نظر آجاتی ہے ہیں سمجھ کیا جاتا ہے کہ انگو تھی میں کوئی اثر یا قوت ہے جس سے چور کا پینۃ لگ گیا حالا تک وہ سب ان پاس بیضنے والوں کے ستید کا عکس ہو آہے۔ آیک مخص کے ستید کا دو سرے پر عکس رِ نے کی اگر چہ اس کا قصد بھی نہ ہو۔ ایسی مثال ہے کہ جیسے اگر کوئی مخص آئینہ کے پاس کھڑا ہو تو اس کی صورت کا عکس آئینہ پر بڑے گا آگر چہ اس مخص کو اس کی خبر بھی نہ ہو کہ میری صورت کا عکس آمکینہ پر یک رہاہے ایس اس طرح جب ایک ذہن کی محاذاق دو سرے ذہن سے ہوتی ہے توایک کا عکس دو سرے پر خود بخود پر آہے کیونکہ جیسے آئینہ میں خاصیت ہے انعکاس کی اس طرح حق تعالی نے اذبان کے اندر بھی خاصیت رکھی ہے انعکاس اور اعباع کی اور اس خیال کی تقویت کے لئے اس انگوشی میں دیکھنے والا اپیا تجویز کیا جا آ ہے جو بچہ ہو کیو مکہ بچہ کا عند مختلف خیالات سے خال ہونے کے سبب اور سادگی کے سبب زیادہ اثر قبول کر ناہے ہہ نسبت سمی برے محص کے جس سے ذہن میں سذاجت کم ہو اور میں حکمت ہے اس میں کہ

اس انگوشمی کا تکین علوق " سیاہ رنگ کار کھا جا تا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اندر خاصیت ہے نظر کی شعاعوں کے مجتمع کرنے کی اور بیہ اجتماع معین ہو تا ہے خیال کی کیسوئی میں اور کیسوئی کی حالت میں ذہن زیادہ کام کر آہے بخلاف سفید رنگ کے کہ اس سے شعاعوں کو انتشار ہو آہے جس کی وجہ سے معمول کا سخید منتشر ہو کر بورے طور ہر کام نہیں کر آ پھر فرمایا کہ توجہ متعارف اور تصرفات جن کو لوگ آج کل بزرگی میں واخل سبجھتے ہیں ان کا منشاء بھی رہی قوت خیالیہ ہے کہ شخ کی قوت خیالیہ مرید کے اندر موٹر ہوتی ہے اور چونکہ ان امور کا منشا قوت خیالیہ ہے نہ کہ قرب و قبول عنداللہ بعنی اس کام کو ہروہ مخص کر سکتا ہے جس کے خیال میں ا یک گونہ قوت ہو خواہ وہ قوت اس نے مثق سے بیدا کی ہویا اس کے اندر فطری ہو اس لئے ایسے امور کو ہمارے بزرگوں نے تمھی کمل نہیں سمجھااور بیابت نہ تھی کہ ایسے امور میں ہمارے بزرگوں کو دخل نہ تھا بلکہ خود ہم نے بعض حضرات کامشاہدہ کیا ہے کہ ان کو ایسے امور جس بھی کانی دسترس تھی چنانچہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب رایفیز کی خدمت میں ایک صاحب و بلی ہے تشریف لائے تھے تو مولاتا ان کو بعد مغرب توجہ دیا کرتے تھے اور وہ صاحب مچھلی کی طرح تزیا کرتے تھے مولانا تو توجہ دے کران کو جدا کر دیتے تھے تگران صاحب پر مولانا کی اس توجہ کا بہت ویر تک برابر اثر رہتا تھا ہم لوگ ڈرتے تھے کہ کمیں ان صاحب کے چوٹ نہ لگ جائے اس لئے ہم ان کو پکڑتے تھے تو مولانا نے ہم کو منع فرمایا کہ پکڑو مت ہاں اس کاخیال رکھو کہ بیہ کہیں اونچے نیچے میں نہ جاپڑیں باتی رہی چوٹ جس کاتم کو اندیشہ ہے تو چوٹ تو ان کے لگ چکی ہے اب کیا گئے گی۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی نے فرمایا کہ اس عمل توجہ سے توجہ دینے والے کے قوی جعیہ پر بہت اثر پڑتا ہے ہے کہ توجہ دینے والے کے بیار بڑنے کا ندیشہ ہو جاتا ہے چنانچہ مدرسہ دیوبند میں ہمارے قیام کے زمانہ میں مولانا رفع الدین صاحب مہتم مدرسہ مدرسہ کے طلبہ کو توجہ دیا کرتے تھے تو مولانار فیع الدین صاحب بہار یر سے جب مولانا محمد یعقوب صاحب کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ مولانا رفع الدين صاحب كواليانه كرنا جاسي يه طلبه يهال مدرسه من يزهي آئے جي يا توجه لينے آئے ہیں۔ پھر حضرت حکیم الامتہ نے جو اوپر عمل مذکور وغیرہ کے متعلق واقعات اور اپنے تجربے بیان فرمائے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان لہودلعب سے بیہ فائدہ ہوا کہ یہ معلوم ہو گیا

کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں محض وھو کہ اور واہیلت ہے۔ اور گو ان چیزوں کا تجربہ جو میں نے کیا مید فی نف مباح تھا کوئی گناہ نہ تھا تکرچو نکہ اہل باطل ہی ان اعمال کو کرتے ہیں اور ان کے یهاں ان اعمال کا خاص طور پر مشغلہ ہے اس لئے ہیں جو اس عمل میں ذراوم مشغول رہاتو اس مشغوبی ہے مجھ کو اس قدر ظلمت محسوس ہوئی کہ اس قلمت کی مجھ کو برداشت نہ ہو سکی اور میں پریشان ہو گیا۔ آخر میں نے جاہا کہ کس طرح اس ظلمت کو دفع کروں توسوجا کہ اس ظلمت کی وجہ محض ہیہ ہے کہ اہل باطل کے ایک عمل کے اندر مشغولی رہی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ العلاج بالصد تو اہل نور کی صحبت اس کا علاج ہے اس کچھ عرصہ اہل نور کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تو اس وقت زندوں میں تو کوئی ایبا قریب موقع میں ملانہیں کہ یچھ عرصہ تک اس کی صحبت اختیار کی جاتی لنذا پھرید کیا کہ بزرگوں کے مزارات بر گیاچنانچہ وہاں تین کوس کے فاصلہ یر ایک بزرگ کا مزار ہے وہاں گیا تب وہ ظلمت رفع ہوئی۔ ناقل ملفوظ ندکورہ بالا ایک واقعہ مناسب مبحث ندکور کے عرض کر آہے کہ ایک جمخص نے اپنے گھر کاعال حضرت والاسے عرض کیا که میری والده کاانقال زچه خانه تی میں ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہوئی تھی که آنول مال باہرنه آئی تھی اب جو محض ان کی والدہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس طرح کہ ان کے بچہ ہوا ہے مگر یاک وصاف ہیں۔ اب سے کوئی سات ماہ کے قریب ہوئے میرے گھریس بھی یمی خواب دیکھا ا پنے متعلق کہ وہ ذجہ خانہ میں ہیں اور آنول نال نہیں آئی اور پاک صاف ہیں اب آج صبح کا قصہ ہے کہ میری بھاوج نے بھی جو آج کل میرے گھر سے پاس بی ہیں میرے گھریں کے متعلق میں خواب دیکھا کہ وضع حمل میں گوبہت آسانی ہوئی ہے مگر آنول نال نہیں آئی ہے اور یاک صاف ہیں اور آج ہی دوپسر کا قصہ ہے کہ چو نکہ احقرے گھرمیں وضع حمل قریب ہے اس لئے جو دائی بلائی ہوئی آئی اس نے بھی خواب میں دیکھاکہ آٹول نال آوھا آیا ہے باقی ٹوٹ کر اندر رہ گیاہے بھربقیہ بھی آگیاہے اور احقرکے گھرمیں اس خواب کا تذکرہ نہ اپی بھادج سے کیا نہ اس دائی ہے اور ان بھلوج نے بھی اپنے خواب کا تذکرہ دائی ہے نہ کیا تھا اور نہ دائی کو میرے گھر میں کی والدہ کا قصہ نہ کورہ بالا معلوم تھا چو نکہ ان خوابوں سے احقرکے گھر میں کے ول پر اٹر ہے اس لئے عرض کئے گئے۔

حضرت حکیم الامته وام ظلم العالی نے اس کاجواب تحریر فرمایا جس کا ایک ضروری حصہ

ذیل میں نقل ہے۔ اگر تہمارے گھر میں کی جماون کو تہماری والدہ کاوہ قصہ نہ بھی معلوم ہو تب بھی مید فاص اس فن کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر دو خض ایک جگہ جمع ہوں تو ایک کے ذہن میں جو خیال ہو تا ہے وہ دو سرے کے ذہن میں چنج جاتا ہے اس لئے میرے نزدیک یہ خواب نہیں بلکہ محض خیال ہو تا ہے اور ہے اور ہے از ہے انشاء اللہ تعالی بالکل تسلی رکھو۔ ناقل ملفوظ ہذا عرض کرتا ہے کہ اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد اس مخص کے گھر میں وضع حمل ہوا اور مفتلہ نعلی آنول مال بخوبی نکل آئی اور ہر طرح خیریت رہی اور سب خیالات جن کو خواب اور مفتلہ نقالی آنول مال بخوبی نکل آئی اور ہر طرح خیریت رہی اور سب خیالات جن کو خواب سمجھاگیا تھا غلط نکلے۔ احقر ناقل ملفوظ مرقو سے بالا عرض کرتا ہے کہ اس قوت سخیلہ کے افسال و آثار کے متعلق رسالہ القول المجلیل حصہ دوم صفی کا مطبوعہ دیلی میں بھی آیک ملفوظ کلما جا چیاہے اس میں اس باب کے متعلق دو سمزی عجیب تحقیقات بیان فرمائی گئی ہیں اا

## (99) ایک طالب اصلاح کولا کھوں رو بین کا ایک نسخہ

ایک صاحب کو اپنی اصلاح باطنی کی طرف توجہ ہوئی اور انہوں نے یہ چاہا کہ میرے اطلاق کی اصلاح ہو جائے تو انہوں نے ایک بار اپنا حال ایک عربضہ میں لکھ کر حضرت والا کی خدمت میں ارسال کیا۔ حضرت والانے اس عربضہ کو طاحظہ فربایا اور جب جواب اس عربضہ کا تحریر فربایا تو بلا اظمار نام کاتب عربضہ کے حاضرین ہے اس عربضہ کے متعلق فربایا کہ ایک صاحب نے تحریر کیا ہے کہ جب جھ سے کوئی ایما فل سرزد ہو آئے کہ جس کے متعلق مجھ کو شہہ ہو آئے ہے کہ بیر عادت کی اصلاح کرے تو فورا "میرانفس اس کا ایک ایما جواب دیتا ہے جس سے مجھ کو اس فعل کے خموم موجہ تھے کو کیا ضرورت ہے بطان ہو آئے کہ جب یہ فعل غرموم نہیں تو پھراس کی اصلاح کی ہونے میں شبہ پڑجا آئے اور خیال ہو آئے ہو نفس یہ کتا ہے کہ یہ غصہ تھے کو کیا ضرورت ہے سا" اگر مجھ کو کسی پر غصہ آئے ہو نفس یہ کتا ہے کہ یہ غصہ تھے کو کیا ضرورت ہے سالات کی اصلاح کی اصلاح کی کوئی الیہ نقال کے واسطے ہو وہ خموم نہیں بلکہ می خصور ہے لازا تھے کو اسپے اس فعل کی اصلاح کی کوئی الیہ نقال کے واسطے ہو وہ خموم نہیں بلکہ محمود ہے لازا تھے کو اسپے اس فعل کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ای طرح بمی ایسا ہو آئے کہ میں اپنی زبان ہے لوگوں کے سامنے اپنے کسی ضرورت نہیں ای طرح بمی ایسا ہو آئے اس فعل پر ندامت ہوتی ہے اور جھ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوتی ہے اور جھ کو اپنے اس کمل کا اظمار کرنے لگنا ہوں اور بعد کو جھے اپنے اس فعل پر ندامت ہوتی ہے اور جھ کو اپنے اس محمود کرنا چاہتا ہوں تو فورا "میرانفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو فورا "میرانفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو فورا "میرانفس کی اسٹر کرو بجب کاشہ ہو آئے اور میں این اس حالت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو فورا "میرانفس

جھ کو جواب دیتا ہے کہ یہ جو تو نے اظہار کمال کیااس کا مشاخوش پندی اور عجب نہ تھا بلکہ اس
میں ایک مصلحت تھی وہ یہ کہ جن لوگوں کے سامنے تو نے اس اپنے کمال کا اظہار کیا ہے تو
چو نکہ وہ لوگ تیرے معقد ہیں اور تیرے متعلق ان کو حسن ظن ہے اور تجھ کو نیک سیجھتے ہیں
ہذا تیری یہ بات س کر ان کو شوق ہو گا کہ ہم بھی اس قصل ہیں اس کی افتداء کریں تو یہ تیرا
اظہار کمال سب ہو جائے گا ایک فعل خیر کی طرف ان کی رغبت ہو جانے کا المقدا یہ تیرا فعل
غرم نہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہو بلکہ محمود ہے غرض میرانفس اپنے ہرایک عیب کو
غربی میں واخل کر ویتا ہے گرساتھ ہی جھ کو یہ خیال بھی ہو تاہے کہ کمیں یہ تیرے نفس کا کید
غربی میں واخل کر ویتا ہے گرساتھ ہی جھ کو یہ خیال بھی ہو تاہے کہ کمیں یہ تیرے نفس کا کید
غربی میں واخل کر ویتا ہے گرساتھ ہی جھ کو اپنے ہرفعل کی حقیقت واضح ہو جائے اور میں اپنے نفس
ارشاہ فرمائی جاوے کہ جس سے جھ کو اپنے ہرفعل کی حقیقت واضح ہو جائے اور میں اپنے نفس
کے کید میں نہ آؤں انت ہیں۔

اس کے بعد حضرت تھکیم الامتہ وام ظلم العالی نے حاضرین سے فرملیا کہ اگر میہ خط کسی مہ تق کے پاس جا آنو اس کے جواب میں وہ یہ کر آگہ وہ ہر عیب کی حقیقت اور تعریف لکھ کر بھیج رہتا۔ اور میہ کوئی مشکل کام نہ تھااس لئے کہ کمابوں کے اندر میہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن وہ جواب جب اس طالب کے پاس جا آا اور وہ اس کے اندر غور کر آنو اس کو ان حقائق اور تعریفات پر شبهات پیدا ہوتے جیسا کہ ایک طالب علم کو استاذی تقریر پر شبهات پیش آیا کرتے ہیں پھروہ ان شبہات کو لکھ کران مصلح صاحب کے پاس بھیجنااور پھروہ مصلح صاحب ان شبہات كا جواب لكھ كر اس طالب كے بإس بھيجة تو اس سوال و جواب كا تتيجہ ميہ ہو تاكہ ان طالب صاحب میں اور ان کے مرشد میں ایک مناظرہ چیٹر جاتا اور معالجہ جو کہ مقصود تھا اس کا نام و نشان ہمی نہ رہتا۔ اس لئے میں نے ان صاحب کے جواب میں ایبانہیں کیا بلکہ میں نے ان صاحب کو ایک ایما مختصر جواب لکھا ہے کہ جو لاکھوں روپے کا ہے اور وہ ایما جواب ہے جو مرف ان ہی صاحب کے لئے نہیں بلکہ ہراس مخص کے لئے کہ جس کی الیمی ہی حالت ہو جو ان صاحب کی ہے نمایت مفید ہے اور وہ جواب میہ ہے کہ تم کو چاہئے کہ تم احمل حقیقت کو بھی حقیقت سمجھو اور اس کو ایک علمی شخفیق سمجھ کر عمل شروع کردو۔ پھران طالب صاحب کاتب خط کی اس حالت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بزرگوں نے نفس و شیطان کے ساتھ مناظرہ

کرنے ہے منع فرایا ہے کیونکہ ایک مرتبہ میہ مخص اگر اس مناظرہ کے اندر جیت بھی گیاتو ہے

ہیں ہو تاکہ پھروہ مناظرہ ختم ہو کربات ایک طرف ہو جائے بلکہ پچھ عرصہ کے بعد پھریہ مناظرہ

شروع ہو جاتا ہے بیاں تک کہ بھیشہ بی سلسلہ جاری رہتا ہے اور کہیں اس کی انتہا نہیں ہوتی

بلکہ بھیشہ اس کے آندر مشغولی رہتی ہے اور جو مقصود ہے بعنی عمل اس سے آدمی رہ جاتا ہے۔

پھرار شاہ فرمایا کہ یہ صاحب جن کا میہ خط ہے کوئی مولوی معلوم ہوتے ہیں مگر میں ان کو جانتا

نہیں کہ ہیہ کون شخص ہیں۔

## (۱۰۰) ہرعالم کاسیاست میں ماہر ہونا ضروری نہیں

آج کل بعض علاء جو سیاست میں بہت کووتے بھاتد تے ہیں اور چند واقعات و ہزئیات معلوم کہ کہ سیجھتے ہیں کہ ہم ہوے سیاست دان ہیں وہ دو سرے اپنے ہم عصر علاء پر جو یک مولک کے ساتھ قوم کی خالص ندہی وہی فدمات میں مشغول ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ سیاسیات میں کیوں مشغول نہیں ہوتے اور ایسے سیاسی لوگوں کا یہ دعوی ہے کہ ہر مولوی کے یہ ضروری ہے کہ وہ سیاسیات میں دخل دے اور اس کے اندر ممارت حاصل کرے - اور اس کے اندر مشغول ہو حالا تکہ ان لوگوں کے پاس ان کے اس دعوی کی کوئی دلیل نہیں بلکہ قرآن پاک کے اندر مشغول ہو عالا تکہ ان لوگوں کے پاس ان کے اس دعوی کہ ہر مولوی کو سیاسیات کے اندر مشغول ہو تا ضروری ہے غلط ہے چنانچہ دو سرے پارہ کے آخر میں بی اسرائیل کا قصہ فرکوں ہو تا ہے کہ ان کا یہ دعوی کہ ہر مولوی کو سیاسیات فرکوں ہو تا ہے کہ ان کا یہ دعوی کہ ہر مولوی کو سیاسیات فرکوں ہے تا فر میں بی اسرائیل کا قصہ فرکوں ہو تا ہے کہ اندر مشغول ہو تا ضروری ہے غلط ہے چنانچہ دو سرے پارہ کے آخر میں بی اسرائیل کا قصہ فرکوں ہو تا ہے کہ اللّٰم مَن اللّٰم مَن اللّٰم مَن اللّٰم ا

"جس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت موسی علیہ السلّام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل حق تعالی نے کفار عمالقہ کو ان پر مسلط کر ویا تعالی نے کفار عمالقہ کو ان پر مسلط کر ویا چنانچہ جالوت کا فرجو توم عمالقہ کا باوشاہ تھا وہ ان بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کیا کر تا تھا یہاں تک کہ اس باوشاہ نے بنی اسرائیل کے کئی صوبے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر اپنی سلطنت میں شامل کر لئے تھے جب بنی اسرائیل اس کے مظالم ہے بہت تنگ آگئے تو سب نے اکھتے ہو کراپنی اس کے مظالم ہے بہت تنگ آگئے تو سب نے اکھتے ہو کراپنی اس کے مظالم ہے بہت تنگ آگئے تو سب نے اکھتے ہو کراپنی اس کے مظالم ہے بہت تنگ آگئے تو سب نے اکھتے ہو کراپنے اس خواست کی کہ زمانہ کے نئی سے جن کا تام حضرت شمویل تھا ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ چو نکہ کفار کے مظالم اب بہت بڑھ سے جیں اور اب ہم ان کے ان مظالم کی تاب نہیں لا سکتے چو نکہ کفار کے مظالم اب بہت بڑھ سے جیں اور اب ہم ان کے ان مظالم کی تاب نہیں لا سکتے

لنذا ہم اس پر تیار ہو گئے ہیں کہ اس ہے جملا کریں لنذا آپ ہے ہماری بید درخواست ہے کہ آپ ہمارے ادیر کسی شخص کو سردار اور بادشاہ مقرر فرمادیں ناکہ ہم سب اس کے زیر کمان اس جماد کے کام کو انجام دیں تو حضرت شمویل نے ان کی سے درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرملیا کہ حق سجلنہ تعالی نے طالوت کو تمہارے لئے بادشاہ مقرر فرملیا ہے بی اسرائیل نے جب طالوت کا نام سنا تو عرض کیا کہ حضرت ہمارے اوپر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو ہلوشاہ بیزنا مناسب نہیں معلوم ہو تا اس سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں بادشاہی کے ان کے پاس بچھ مالی وسعت بھی نہیں ہے بلکہ وہ ایک غریب آدمی ہیں للغراہم میں ہے کسی کو آپ بلوشاہ مقرر فرمادیں تو بہتر ب أس ير حضرت شمويل عليه السلام نے فرمليا كه اول تو حق تعلل نے تمهار ، مقابله بيس اس كو منتخب فرمایا ہے اور استخاب کی مصلحوں کو اللہ تعلل خوب جانتے ہیں اور دو سرے علم (سیاست) اور جسامت میں اس کو تم سب پر تفوق ویا ہے اور بلوشاہ ہونے کے لئے اس علم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملکی انتظام پر قاور ہو اور جسامت بھی بایں معنی مناسب ہے کہ موافق و مخالف کے قلوب میں اس کی وقعت وہیبت ہو۔ اور تیسرے اللہ تعالی مالک الملک ہیں اپنا ملک جس کو چاہیں دیں اور چوہتھ اللہ تعالی وسعت دینے والے ہیں ان کو کسی کو مال دے دینا کیا مشکل ہے۔ للذا تمهارا یہ خیال کہ وہ تم پر بلوشاہ بنائے جانے کامستحق سیں بالکل غلط ہے چنانچیہ بی اسرائیل نے آخر کار حضرت طالوت ہی کو اپنا بادشاہ تشکیم کر لیا اور جملہ ملکی اور سیاسی ا تظلات انہیں کے سرد کردئے گئے اور حضرت شمویل علیہ السلام بدستور سابق اپنے منصب نبوت کے فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہے تو اب اس تصد کے اندر غور کیجئے کہ بی ا سرائیل نے باوجود اس کے کہ ان کے نمی حضرت شمویل علیہ السلام ان کے اندر موجود تھے محر اہنے نبی سے اس کی درخواست شیں کی کہ آپ ہمارے بادشاہ بنٹے اور جارے جملہ سیاسی امور کا انظام سجیجے بلکہ ان کی درخواست پر بجائے نی کے ایک دو سرے مخص کو بلوشاہ بنایا جانا تجویز کیا تو معلوم ہوا کہ ان کو بیہ بات پہلے ہے معلوم تھی کہ بی کے لئے سیاسیات میں دخل دینا ضروری نہیں اور آگر کہا جادے کہ بنی اسرائیل نے غلطی کی کہ نبی کے ہوتے ہوئے غیرنی ہے میہ کام لیما چاہاتو اس کاجواب میہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے غلطی کی تو ان کے نبی کے نبل کو تو کوئی غلط نہیں کمہ سکتا آگر بنی اسرائیل نے غلطی کی تھی کہ نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی

ہے یہ کام لیٹا چاہا تھا اور بیہ ندموم تھا تو حضرت شمویل کو چاہئے تھا کہ ان کو ان کی اس غلطی پر متنبه فرماتے که میرے موجود ہوتے ہوئے ضرورت کیا ہے کہ نمی دو سرے کو باوشاہ بنایا جاوے بلکہ میں ہی تمہارے تمام سیاس اور ملکی کام انجام دوں گا۔ اور اگر نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی اس غلطی پر متغبہ نہیں کیا تھا تو اللہ میاں نے اپنے نبی کو اس غلطی پر کیوں نہ متغبہ فرمادیا کہ شمویل تم جو دو سرے مخص کو بلوشاہ بنا رہے ہو تو تم کیسے ہو تم خود جا کران کا یہ کام کیوں نمیں انجام دیتے کیاتم اپنی جان بچاتے ہو بلکہ ۔۔۔۔۔ بی اسرائیل کی اس تجویز کی کہ نبی اپنے نبوت کے فرائف انجام دے اور سیاسی امور کی انجام دہی کے لئے کسی دو سرے مخض کو ہمارے لئے بادشاہ تبویز کر دیا جاوے حق تعالی نے موافقت فرمائی اور قبول فرمایا اور حفرت شمویل کے ہوتے ہوئے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر فرمایا۔ پس معلوم ہوا کہ بی اسرائیل کی میہ تجویز کہ نبی اپنی نبوت کے فرائض کی انجام وہی میں مشغول رہے اور سیاسی امور کی انجام وہی سن دو سرے مخص کے سیرد کی جاوے حق تعالی نے بھی بہند فرمائی پس خود قرآن ہے ثابت ہو گیا کہ نبوت کے لئے سیاست لازم نہیں اگر کہا جاوے کہ گو اس خاص واقعہ میں حضرت شمویل علیہ السلام کے ایساکیا گیا کہ سیاست کو اور نبوت کو الگ الگ رکھا گیا مگر اکثر تو اس کے خلاف ہی ہوا ہے کہ جو نبی ہوا ہے وہی بلوشاہ بھی ہوا ہے تو اس کاجواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ بعض انبیاءایسے بھی ہوئے ہیں جو جامع تھے نبوت اور سلطنت کے جیسے ہمارے حفور '' کہ آپ کو حق تعالی نے جیسے کمالات نبوت سے سرفراز فرمایا تھااس طرح آپ کو سلطنت بھی عطا فرہائی تھی تگریہ بات کہ اکثرابیاہی ہوا ہو کہ جو نبی ہوا وہی اس قوم کابلاشاہ بھی ہوا ہو تو اول تو بیہ دعوی مختاج دلیل ہے بلکہ نی ا سرائیل کے باب میں تو بعض مفسرین نے اس کے خلاف کی تصریح کی ہے اور صاف صاف لکھا ہے کہ اکثر ایساہی ہو آتھا کہ نبی کو سیاسیات ہے الگ رکھا جا آ تھااور ہرنبی کے زمانہ میں اس قوم کا ایک بادشاہ بھی ہوا کر ہاتھاوہ نبی اللہ تعالی کے احکام کی تبليغ فرمات سن اور وه بادشاه ان احكام كو نافذ كريًا تها كذافي البحزء الشانبي من تفسيىر ابن جريوص٢٨١مطبوعه معر-

اور اگر تھوڑی دیر کے لئے اس کو نتہلیم بھی کرلیا جادے کہ اکثراییا ہی ہواکہ جو نبی ہوا ہے وہی اس قوم کا بادشاہ بھی ہوا ہے اور اس کے خلاف کا وقوع کم ہوا ہے توبیہ ہمارے دعوی کے لئے مصر نہیں کیونگرہارا دعوی توبیہ ہے کہ نبوت اور سیاست میں تلازم نہیں بلکہ بعض نبی الیے بھی ہوئے ہیں کہ وہ صرف نبوت کے فرائض کو انجام دیتے تھے اور بلوشاہ نہ تھے تو اس دعوى كى صحت كے لئے ہم كو صرف اتناكانى ہے كہ ہم كوئى أيك واقعہ بھى ايبا ثابت ديں كہ جس کے اندر نبی کو سیاسیات سے الگ رکھا گیا ہو اگرچہ وہ واقعہ عدد میں ایک ہی کیوں نہ ہو چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام کا واقعہ جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے ہمارے وعوی کے اثبات کے لئے کافی ہے ۱۴) الغرض میہ امرکہ نبوت اور سیاست میں تلازم نہیں۔ خود قرآن ہے البت ہو گیا۔ پس جبکہ نبوت کے لئے ساست لازم نہ ہوئی تو مولویت کے لئے ساست کیے لازم ہوگی آور ہرمولوی پر ہے کیسے ضروری ہو گاکہ وہ سیاسیات میں مشغول ہو جاوے الذا ثابت ہوا کہ علماء پر بیہ اعتراض کرنا کہ سیاسیات میں کیوں مشغول نہیں ہوتے بالکل لغو اور پیجا ہے اور یہ جو کچھ بیان کیا گیا نفتی ثبوت تھا اس بلت کا کہ مولویت کے لئے سیاست لازم نہیں اور اگر عقلی ثبوت کی ضرورت ہو تو وہ میہ ہے کہ جیسے تیرن کا پیر مسئلہ ہے کہ تھتیم عمل ضروری ہے ای طرح اٹل تدن نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ ہر شخص کے سپردوہ کام کرنا جاہے کہ جس ے اس کو مناسبت اور اس میں اس کو مهارت ہو۔ اگر اس کے خلاف کیا۔ شلا<sup>س کس</sup>ی شخص کے سپردوہ کام کیا گیا کہ جس سے اس کو مناسبت نہ تھی تو وہ محض اس کام میں تبھی ترقی نہیں کر سكك مثلا" ايك مخص ايك مكان بنوانا چاہتا ہے تو اس مكان كى تغمير كے لئے جيسے اس كى ضرورت ہے کہ بچھ لوگ ایسے ہوں جو معماری کا کام کریں اس طرح اس کی بھی ضرورت ہو گی کہ پچھ لوگوں سے نجاری کا کام لیا جادے اس طرح یہ ضروری ہو گاکہ پچھ لوگوں سے نوہار کا کام لیا جادے مگراس کی دو صور تیں ہیں ایک تو یہ کہ ان کارکنوں میں سے ہرایک کے سپردوہ کام کیا جادے جس سے اس کو مناسبت نہ ہو اور اس کام کو وہ جانتا نہ ہو جیسے معمار کے سپرد نجاری کا کام کردیا جاوے اور نجار کے سپرد معمار کا کام کردیا جاوے تو اس صورت میں طاہر ہے کہ کوئی ہخص بھی اپنا کام یو رے طور پر انجام نہیں دے سکتا اور اس مکان کی تغییرہی د شوار ہو حائے گی۔

اور دو سری صورت سیہ کہ ان کار کنول میں سے ہرا یک کے سپردوہ کام کیا گیا کہ جس سے اس کو کافی مناسبت تقی مثلا" لوہار کے سپرد لوہار کا کام کیا گیا اور معمار کے سپردِ معمار کا اور نجار کے سرو نجار کاتو اس صورت میں ہر مخص اپنے کام میں بہت جلد ترتی کرے گااور مکان بہت جلد اور بہدلت تغییر ہوجائے گا۔ جب تھنی حیثیت سے یہ ضروری ہوا کہ ہر مخص کے سپرو وہ کام کیا جاوے کہ جس سے اس کو مناسبت ہواور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مخص کو ہر فن سے مناسبت ہونا ضروری نہیں کسی کو کسی فن سے مناسبت ہوتی ہے کسی کو کسی فن سے اور بعض فنون سے مناسبت ہوتی ہے کسی کو کسی فن سے اور بعض فنون سے مناسبت نہ ہونا کوئی نقص بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک مخص اپنے کام میں بہت ہوا کامل ہو گھراس کو دو سرے فن سے مناسبت نہ ہو۔

اب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ واصحلبہ وسلم سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ کون کامل ہو سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر تمریا وجود اس کے آپ کو فن کاشتکاری سے مناسبت نہ تھی چنانچہ آپ نے صاف صاف ارشاد فرالیا کہ انتہاعلہ بیامور دنیا کہ شان ورود اس حدیث شریف کابیہ ہے کہ جب ہمارے حصور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں زیادہ ترلوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور تھجور کے باغات بہت ہیں اور اس کے اندر وہ لوگ عمل تابیر کیا کرتے ہیں یہاں قریب میں ایک قصبہ ہے وہاں پچھے لوگ تھجور کے درخت میں سے عمل تابیر کیا کرتے ہیں ان ہے میں نے اس عمل کو مفصل معلوم کیا کہ وہ کیا ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ تھجور دو قتم کی ہوتی ہے ایک یّز زکہانی ہے جس پر صرف نیمول آیاہے اور ایک ماوہ ہوتی ہے کہ اس پر پھول کے ساتھ میمل بھی آ آ ہے تو ان لوگوں نے مجھ ہے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب اس کاموسم آ تاہے تو مادہ تھجور کے درخت کے بنیچے کھڑے ہو کر زنھجور کو اس طرح احجالتے ہیں کہ وہ ادہ کی شاخوں ہے مس کرتا ہوانیچ گریز تا ہے اب جب سید مس ہو گیا تو گویا مادہ کو حمل رہ گیا ہیا ہے فعل تا پیر۔ اور اس کی خاصیت میہ ہے کہ اس عمل سے پھل بہت آتا ہے تو مدینہ کے لوگ زیادہ تر کاشتکار ہی تھے اور وہاں میہ تھجوروں کے درخت زیادہ تھے تو وہاں عام طور پر لوگ اس فعل تاہیر کو کیا کرتے تھے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے جب اس عمل تاہیر کو ملاحظہ فرمایا تو اول اول آپ کوبیہ عمل بہند نہ آیا کیونکہ آپ کوبیہ شبہ ہواکہ ممکن ہے ہیہ کوئی ٹوٹکا یا شکون ہو اور لوگ اس کو بطور شکون کے کرتے ہوں کیونکہ حضور محکوم نہ تھاکہ اس عمل کا یہ خاصہ ہے اس وجہ ہے آپ نے صحابًہ کو نری ہے بطور مشورہ کے منع فرمادیا کہ میہ عمل نہ

کیا جادے تو اچھاہے تو محاُلہ تو جان فارتھے انہوں نے فوار " تھم کی تغیل کی اور اس سال ہیہ عمل نہ کیالیکن جب فصل آئی تو پھل بہت کم آیا۔ ہمارے حضور کو جب اس کاعلم ہوا کہ اس سال پھل بہت کم آیا ہے تو اس وقت وہ شبہ جو فٹکون کا تھار فع ہو گیااور اطمینان ہو کیا کہ یہ کوئی نونکائیں بلکہ یہ ایک طبعی نعل ہے جس کے اندر حق تعالی نے ایک خاصیت رکمی ہے زیادتی پیدادار کی اندا اس میں کچھ برائی نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہارے حضور کے سب لوگوں کو اس کی اجازت دیدی اور ارشاد فرمایا که دیجمواگر میں تم کو سمی دین کی بلت کا حکم دوں تب تو تم یر اس کا مشال واجب ہے اور اگر کوئی تھم نہ ووں بلکہ تم سے تمہارے دنیوی امور کے متعلق بطور مثورہ کے کوئی بلت کوں تو انتم اعلم بامور دنیا کم تو کو ہمارے حضور کو فن کاشتگاری ہے مناسبت نہ تھی محر نعوذ باللہ کیا کوئی کمہ سکتا ہے کہ اس ہے ہمارے حسور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی نقص آگیا۔ کیاانبیاء پر یہ بھی منرور ہے کہ وہ کاشتکاری سے واقف ہوں۔ کیاایک دیسرائے کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جوتے گانٹھنا جانتا ہو۔ البتہ انبیاء علبهم السلام كااحكام سے واقف ہونا ضروري ہے سواحكام كاعلم ہمارے حضور مسلى الله عليه وسلم کو بکمالہ حاصل تھا اب رہے بعض دو سرے دنیوی امور مثلاً فن کاشتکاری سو فن کاشتکاری کا نہ حضور کے منصب سے کوئی تعلق تفااور نہ اس سے نلوا تفی حضور کے لئے موجب نقص ہو سکتی ہے یا جیسے حضرت شمویل کوسیاست سے مناسبت نہ تھی اور ای وجہ سے حضرت شمویل کو ساسیات سے الگ رکھا گیا اور بنی اسرائیل پر بادشاہ نہ بنایا گیا بادجود بکہ حضرت شمویل کی بادشاہت میں کسی کو اختلاف بھی نہ ہو یا تھا اور بجائے حضرت شمویل کے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا حالا نکہ طالوت کے بلوشاہ بتائے جانے کے بارہ میں بنی اسرائیل کا اختلاف بھی ظاہر ہو گیا چنانچہ ان کا مقولہ طالوت کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے وَلَمْ يُوثِّتَ سَعَةُ مِنَ الْمَالِ محرى اسرائيل كے اس اختلاف كى بھى پرواندكى تنى اور طالوت كوي بوشاہ تجويز كيا میلے غرض ہر فخص کو ہرفن سے مناسبت ہونا منروری نہیں اس طرح ہرنی اور ہر مولوی کے کئے یہ مغروری نہیں کہ اس کو سیاست سے مناسبت ہو اور اصول تندن کی رو ہے یہ مغروری قرار پاچکاہے کہ ہر فخص کے سردوہ کام کیاجانا چاہئے جس ہے اس کو مناسبت ہو تو اب آگر ہر مولوی کے لئے سیاسیات میں دخل دینا ضروری قرار دیا جلوے گاتو لازم آئے گاکہ ان کے سپرد ابیا کام کیا گیاجس ہے ان کو مناسبت نہ تھی اور یہ اصول تدن کے بھی بالکل خلاف ہے۔ غرض ا ابت ہو گیا کہ نبوت اور ای طرح مولویت کے لئے سیاست کولازی قرار دینا جیسے نقلا" باطل ہے ای طرح عقلا" ندموم ہے اور علاء پریہ اعتراض کہ وہ سیاسیات میں کیوں شرکت نہیں کرتے شرعی اور تنمانی دونوں حیثیت ہے لغو ہے اور افسوس ہے کہ علماء کے لئے سیاسیات میں شرکت تو ضروری قرار دی جاتی ہے تھرجو کام کہ علماء کے فرائض منصبی میں داخل ہے وہ کام علاء سے لیا نمیں جا آ۔ اور وہ کام یہ ہے کہ قانون شریعت میں حق تعالی کے اوا مرونوای کا تعلق جیے عبادات سے ہے ای طرح سیاسیات ہے بھی ہے اور جیسے عبادات کے اندر ابعض امور جائز ہیں اور بعض ناجائز شلا" نماز فرض ہے تکر بلاوضو سجدہ کرنا حرام ہے اس طرح سیاسیات کے اندر بعض امور جائز ہیں بعض ناجائز تو جو لوگ سیاسیات میں مشغول ہیں ان پر بیہ ضروری ہے کہ جبوہ کوئی نیاکام کریں تواول علاء ہے استفتاء لے کر کیا کریں کہ یہ کام ند جب کے توخلاف نمیں۔ پھر جب کہ ملاء سے ایسااستفتاء کیاجائے تواب علماء کا کام یہ ہے کہ نہ نہیں تباوں میں غور و فکر کر کے ان جزئیات کا تعلم معلوم كريس اور ان استعنول كاجواب ديس تأكه جو تدايير ساسي جائز بهول ان يرعمل كيا جا يحك اور جو تدایر سیای خدااوررسول کے تھم کے خلاف ہول الن سے جاجا سکے۔اور ای سلسلے میں حدیث انتہ اعلم بامود دنیا سم کی شرح کے ذیل میں فرمایا کہ اس ہے جاست ہوا کہ دینوی فنون کے اندر ہو سکتا ہے کہ غیر نبی ، نبی ہے اعلم ہو جائے اور امور دنیا کے اندر جیسے فن کاشتکاری داخل ہے اس طرح فن سیاست بھی۔ تو جیسے غیرنبی فن کاشتکاری میں نبی ہے اعلم ہو سکتاہے اسی طرح فن سیاست میں ممکن ہے کہ غیرنی نی ہے اعلم ہو جائے اور جیسے آگر کوئی کاشتکار فن کاشتکاری میں نبی ہے اعلم ہو تو یہ بات اس نبی کے لئے موجب نقص نہ ہوگی۔ کیونکہ فن کاشتکاری کوئی کمالات نبوت میں ہے نہیں۔ اسی طرح اُگر کوئی ہخص فن سیاست ہیں نبی سے اعلم ہو جائے تو اس سے بھی نبی کے کمالات میں کچھ نقص نہ آئے گاپس جبکہ فن ساست میں غیرنبی اعلم ہو سکتا ہے نبی ہے اور اس سے اس نبی کی فضیلت میں بچھ کمی نہ ہوگی تو ایک عالم کے لئے تو بیہ امرید رجہ اولی ممکن ہے کہ فن سیاست میں کوئی غیرعالم اس ہے بردھ جائے اور اس ہے اس عالم کی فضیلت میں کوئی کمی نه ہوگ۔ (اور آگر اس استدلال پر ہیہ شبہ ہو کہ ہمارا مستدل قصہ جو قرآن میں مذکور ہے میہ شرائع من قبلنامیں داخل ہے اور شرائع من قبلنا ہمارے اوپر حجت نہیں تو جواب اس

کابیہ ہے کہ شرائع من تبلنا کو آگر ذکر فرما کران پر تکیرنہ فرمائی گئی ہو تووہ ہمارے لئے بھی جمت میں اندا بیہ قصہ جو ہمارا متعدل ہے ہمارے لئے بھی جمت ہے لندا اس قصہ ہے استدلال کرنا صحح ہے۔۔

نوٹ:۔ یہ بحث صاحب ملفوظات کے ایک رسالہ میں مبسوط بیان کی گئی ہے اور اس رسالہ کانام دف ع بعض الشبھات عن السیب اسیبات ہے

(۱۰۱) محبت کی دو قشمیں

فرملیا کہ محبت دو قتم کی ہوتی ہے ایک تو دہ محبت جو مال کو ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور ایک وہ محبت جو باپ کو ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ مال کی محبت کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دہ بیچے کی موجودہ خوشی کے حاصل کرنے کے بیچھیے اس کی آئندہ کی بڑی بری مصلحتوں کو نظرانداز کر دیتی ہے بخلاف باپ کی محبت کے کہ اس کی محبت کی بیہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کوئی الیمی ورخواست منظور نہیں کر تاجو اس اولاد کی مصلحت کے خلاف ہو بلکہ وہی کام كرتاب كه جو سراسراس كى اولاد كے لئے كار آمداور مفيد ہو أگرچه وہ بات اس كى اولاد كو تأكوار ہی کیول نہ ہو وہ ان کے مصالح کی رعایت کو ان کی خوشنودی پر ترجیح دیتا ہے تو محبت تو مال باپ دونوں کو اپنی اولادے ہوتی ہے مگر اولاد کے لئے جو مفید ہوتی ہے وہ بلپ ہی کی محبت ہوتی ہے کیونکہ باب ہی کی محبت میں اولاد کے مصالح کی پوری بوری معایت ہوتی ہے۔ پس اس طرح شیوخ کو بھی طابین کے ساتھ مختلف رنگ کی محبت ہوتی ہے بعض شیوخ کو تو طابین کے ساتھ الی محبت ہوتی ہے جیسے مال کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے کہ وہ حضرات بوجہ غلبہ شفقت طالب کی ہر فرمائش کو بورا کر دیتے ہیں اگر چہ وہ فرمائش اس طالب کی اصلاح یا اخلاق کے لئے مصر ہی كيول ند مو- اور بعض شيوخ كوطابين كے ساتھ الى محبت موتى ہے كہ جيسے بلپ كوائى اولاد کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ طالب کی ہرخواہش کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ہرطالب کے ساتھ وہی بر آؤ کرتے ہیں جس میں اس کی ظاہری اور باطنی مصالح کی پوری پوری رعایت ہو اگر چہ وہ بر آؤ اس طالب کو بظاہر خشک ہی کیول نہ معلوم ہو اور اس طالب کو اس بر آؤ سے قدرے ناگواری بئی کیوں نہ ہو اور ہماری جماعت کے اندر بھی میں دونوں رنگ دیکھیے جاتے ہیں چنانچہ ا یک بزرگ ہماری جماعت میں ایسے تھے کہ جب ان کے یسان کوئی مهمان آجا یا سردی کا زمانہ

ہو تا وہ مهمان اپنے ہمراہ اپنے کپڑے نہ لا تا تو وہ بزرگ اپنا بچھو نا اپنا لحاف وغیرہ سب مهمان کو دے ویتے اور خود سردی میں بلاگرم کیڑوں کے لیٹ کر رات بسر کر دیتے بخلاف مولانا رشید احر صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے کہ ان کی یہ شان بھی کہ ان کے پہال ایک بار سردی کا زمانہ تھا ایک مہمان آیا مولانانے اینے کسی خادم سے فرمایا کہ جاؤ ان مہمان سے شب کے سونے کے متعلق دریافت کر آؤ چنانچہ وہ خادم ان معمان کے پاس میں اور دریافت کرکے واپس آئے اور مولانا کے سوال کا جواب عرض کر کے میہ بھی کما کہ حضرت میں نے ان مہمان ہے یہ بھی دریافت کرلیا تھا کہ تمہارے پاس لحاف بچھونا ہے یا نہیں مولانا یہ سن کر تھا ہوئے اور فرمایا کہ بیاتم ہے کس نے کہا تھا کہ تم ان سے لحاف بچھونے کے متعلق بھی دریافت کرتا۔ تم کو توبیہ جاہئے تھاکہ جو بات میں نے وریافت کرائی تھی بس وہ ان سے معلوم کر لیتے اس بات کے دریافت کی تم کو کیا ضرورت تھی۔ اچھاتم نے جوان سے لحاف بچھونے کے متعلق وریافت کیا تو اگر وہ مهمان اس کے جواب میں یوں کمہ دیتے کہ میرے پاس لحاف بچھونا نہیں ہے تو تم ان کو لحاف بچھو نا کھال ہے دیتے۔ خبردار جو آئندہ ہے ایسی حرکت کی۔ تو دیکھیئے ایک بزرگ نے تو اپن لخاف بچھوناسب مهمان كو دے ويا اور مولانا رشيد احمد صاحب نے لخاف بچھونا وينا تو در کنار اس کے متعلق سوال کرنے پر بھی ناگواری کا اظهار فرمایا تو اب آگر ان بزرگوں کے بیہ وونوں واقعے کسی جاتل کے سامنے بیان کئے جاویں اور سیر نہ بتلایا جاوے کہ میہ واقعہ فلال کا ہے اور بیہ واقعہ قلاں کا تو وہ جالل کس بزرگ کی تعریف کرے گا ظاہر ہے کہ انہیں بزرگ کی تعریف کرے گاکہ جنہوں نے اینالحاف بچھو ناتو مہمان کو دے دیا اور خود سردی میں رات بسر کی حالا تکہ آگر غور کر کے دیکھا جادے تو مرتبہ کے اعتبار سے حضرت مولانا رشید احمہ صاحب ہی کا نعل برمھاہوا ہے کیونکہ مولانا رشید احمہ صاحب نے جو اس شخص کے ساتھ بیہ ہر ٹکؤ کیااس کا بیہ اثر ہوا کہ مولانا خود بھی تکلیف سے بیجے اور دو سروں کو بھی اس کی تکلیف سے بیایا کیونکہ مولانانے جو اس مخص کے ساتھ بیر بر آؤ کیا کہ اس کو اپنالحاف بچھوٹا نہیں دیا تو اب اس بر آؤ کے بعد وہ مخص مہمان بھی جاوے گااہنے کپڑے ساتھ لے کر جائے گا کیونکہ اب اس کو اختال ہوگاکہ جیے مجھ کو یمال کیڑے سیں ملے ممکن ہے دو سری جگہ بھی نہ ملیں۔ بخلاف ان دو مرے بررگ کے فعل کے کہ انہوں نے اس کے ساتھ میہ بر باؤ کرکے

خود بھی تکلیف اٹھائی اور دو سرول کو بھی تکلیف ہے بچانے کا انظام نہیں فرمایا۔ کو قلت و كثرت اجر كافيصله بهارے علم سے بالاتر ہے محریاعتبار مصالح کے ترجیح میں تفتگو ہے۔ احقر ناقل ملفوظ بداعرض كرماب كه ايك بار أيك صاحب مقام كياس حضرت حكيم الامنه وام ظلم العالى كي خدمت من عاضر موئے حضرت والائے دریافت فرمایا كه كس غرض ے آنا ہوا کہا کہ مجھے کو ایک تعویز کی ضرورت ہے اس غرض سے خدمت میں حاضر ہوا ہوں فرملیا کہ کیا صرف تعویذ کی غرض سے آپ نے اتنا براسفر کیا۔ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا برے افسوس کی بات ہے کہ جو کام ایک آنہ کے لفافہ سے نکل سکتا تھا اس کے لئے آپ نے اتنا روپیہ ضائع کیااور اتناوفت ضائع کیا۔ بجائے اس کے اگر آپ میرے پاس ایک لفافہ بھیج دیتے اور اس کے اندر ایک لفاقد پر اپناپیۃ لکھ کرر کھ دیتے تو میں اس ایک آنہ والے لفافہ میں رکھ کر آپ کے پاس تعویذ بھیج دیتانہ آپ کا آنا روپیہ ضائع ہو آنہ وقت ضائع ہو آاول تو مسلمانوں کے پاس روپسے چیرے ہی نہیں اور جتنا کچھ ہے بھی اس کو اس طرح برباد کیا جا تاہے کیاو قت اور پیسے کااس طرح برباد کرنا ندموم نہیں اور کیا تعل ندموم قاتل اصلاح نہیں لاندااب میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ اب میں یمال آپ کو تعویذ نہ دو نگا بلکہ جب آپ ایے گھرر پہنچ کر میرے پاس سے بذریعہ ڈاک کے تعویذ منگائیں سے تو اس وقت میں آپ کے پاس تعویذ بھیج دوں گا چنانچہ اس دفت حضرت والانے ان کو تعویز نہیں دیا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جو ان کو اس وفت تعویذ نہیں دیا بلکہ آئندہ کے لئے ملتوی کر دیا تو اس میں میری کوئی مصلحت نہ تھی بلکہ خود ان کی مصلحت نے مجھ کو اس پر مجبور کیا کہ اس وقت ان کو تعویذ نہ دوں کیونکہ اگر اس وقت میں ان کو تعویذ دیدیتاتو ان کو تنبیہ نہ ہوتی اور آئندہ پھریہ ایسی ہی حرکت کرتے کیونکہ تجربہ ہے کہ اس دفت نری قولی تنبیہ کانی نہیں ہوتی بلکہ آدی اس کو بھول جاتاہے جنگ کہ عملی تنبیہ منہ کی جاوے للفرامیں نے ان کو عملی تنبیہ کی ہے کہ ان کو اس وقت تعویز نہیں دما جس کاپیہ اثر ہو گاکہ بیہ اس واقعہ کو بھولیں گے نہیں اور ہیشہ میری بیہ سنبیہ ان کو یاد رہے گی اور آئندہ پھر بھی ایسی حرکت کر کے اپنا ہیں۔ اور وقت ضائع نہ کریں گے اور صرف یمی نہیں کے میری اس عمل سنبیہ ہے ان کو نفع پہنچابلکہ دو سرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو گاوہ اس طرح کہ اب یہ صاحب اس واقعہ کو دو سروں ہے بھی بیان کریں گے تو جس جس مخص ہے یہ

واقعہ بیان کریں گے وہ تمام لوگ بھی اس واقعہ کو من کرایسے فعل ہے بچیں گے اور اس طرح دو سرے لوگوں کا بھی وقت اور ببیہ بریاد ہونے ہے محفوظ رہے گاتو اب میرے اس بر آؤ ہے گو میری نیک نامی اور تعربیف نہ کی جلوے گی محردو سروں کو تو نفع پنچے گا بخلاف اس صورت ہے میں ان کی فرمائش اس وقت پوری کر دیتا کہ اس صورت میں کو میری تعربیف ہوتی کہ بڑے خوش اخلاق ہیں مگر اس سے دو سروں کو نفع نہ ہوتا۔

# (۱۰۲) حضرت لقمان عليه السلام كے نبوت قبول نه كرنے كاسبب

ا یک صاحب جو جوان صالح اور مدرسه عربیه دیوبرند کے فارغ التحصیل ہیں اور آج کل ا یک مقام پر تدریس علم دین میں مشغول ہیں ان کی طالب علمی کے زمانہ کاواقعہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا که جب وه صاحب طالب علمی میں مشغول تنے تو ایک مرتبہ ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ ان کو کشف ہونے لگا تھا الہام ہونے لگا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ان کے گھروالے دو فریق ہو گئے بعض ان کے معتقد ہو گئے اور بعض ان کے مخالف ہو گئے تنے حتی کہ ایک بار ان کو الهام ہوا اور آیک آواز آنا شروع ہوئی کہ تم کو اہل خدمت بنایا جلوے گااب وہ حیران ہوئے کہ مجھ کو کیا کرنا چاہئے اور اس کامیں کیا جواب دوں منظور کردں یا نہیں چنانچہ وہ دیو بند ہے میرے باس آئے اور انہوں نے مجھ ہے اپناسارا واقعہ بیان کیااور دریافت کیا کہ مجھ کواس موقعہ پر کیا کرنا چاہئے آگر جناب کے نزدیک میہ کام میرے لئے مناسب نہ ہو تو ارشاد فرمایا جاوے تو رائے تو میری شروع سے میں تھی کہ یہ اس خدمت سے باز رہیں کیونکہ ان کے لئے اس خدمت کا قبول کرلینا خطرناک تھااور بیہ استفسار جو بصورت اخبار ہے ابتلاء ہے۔ مگر اول اول میری ہمت نہ ہوئی کہ اس کے متعلق ان کو رائے دوں بلکہ ڈر معلوم ہوا اور خیال گذرا کہ کہیں یہ ان کو ولایت ہے روکنانہ ہو مگر جب میں نے اصول شرعیہ پر نظر کی اور حضرت لقمان علیہ السلام کاوہ قصہ دیکھاجو سیرکی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر مجھ کو جرات ہو گئی اور وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بذریعہ المام دو چیزیں پیش کی تھیں۔ ایک نبوت دو سرے حکمت اور امم سابقتہ میں وحی نہ ہونے کی صورت میں الهام حجت تھااور ارشاد ہوا تھاکہ ان دونوں میں ہے تم جس کو چاہو اپنے لئے منظور کرلوسو نبوت کے اندر چوانکہ ذمہ داری بزی تھی جس کا مخل حضرت لقمان نے اپنی قدرت ہے باہر دیکھا تو ان کو نبوٹ کے قبول کرنے میں اپنے لئے خطرہ

محسوس ہوا اس دجہ ہے انہوں نے نبوت کو منظور نہیں کیا بلکہ بجائے اس کے حکمت کو منظور فرمایا جنانچه ان کو تحکمت کامل طور پر عطا فرما دی گئی۔اب رہی بیہ بات که حضرت لقمان کو تو خطرہ تھا اس وجہ ہے انہوں نے نبوت ہے انکار کر دیا اور یمال اٹل خدمت بننے میں کیا خطرہ تھاجو عذر کیا گیاتو وہ خطرہ یہ تھا کہ اگر ہیر اس خدمت کو منظور کر لیتے تو احتمال قریب تھا کہ ان کو جنون ہو جا آاور وجہ اس کی بیر ہے کہ چو تکہ ان حضرات کے سیرد مثل بعض ملا کہ کے امور تکو ۔نیہ ہوتے ہیں اور اس تکوئی خدمت کے سلسلہ میں ان میں سے اکثر حضرات کو بعض مرتبہ ایسے کام انجام دینے ہوتے ہیں کہ جن کی اجازت ایک صحح انعقل اور کملف انسان کو شرعا "ہو نمیں سکتی اس لئے اکثران لوگوں پر نسمی باطنی حالت کو اس درجہ غالب کر دیا جا آہے کہ ان کے قوی مبعیہ اس کا بخمل نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ سے ان کی عقل تحلّ ہو جاتی ہے اور اس طرح ان کو غیر کلف بنا دیا جا آ ہے جس کی وجہ سے وہ ان امور کی انجام وہی میں معذور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی اس خدمت کو منظور کر لیتے تو ان پر بھی کسی ایسی بی باطنی حالت کو غالب کر دیا جا تاجس کی وجہ ہے ان کی عقل میں فتور آجا آجس کے معتی میہ تھے کہ میہ پاگل اور مجنوں ہو جاتے جس میں دنیا کا نقصان تو ظاہرہے اور دین کے کام سے یوں محروم رہے کہ دین کی ترقی کا مدار ہے اعمال پر اور اعمال موقوف ہیں سلامت عقل پر جب عقل تصحیح نہ رہی اور انسان پاگل ہو گمیا تو اس کے اعمال بھی موقوف ہو گئے جن پر دین کی ترقی موقوف تھی تو دینی ترقی گادروازه مسدود ہو گیااور کم از کم ان کی موجودہ حالت میں اتنا تنزل تو ضرور ہو تاکہ بیہ علم وین سے جس میں فی الحال مشغول تھے محروم ہو جائے کیونکہ پھراس کام میں مشغول ہو جانے کے بعد مخصیل علم کی کہاں فرصت ملتی اور علم دین کے مقابلہ میں میہ خدمت ایسی تھی جیسے وزارت کے مقابلہ میں خدمت گاری تو اس خدمت کی منظوری میں ان کی دین و دنیا دونوں کا خطره تھا اور اگرید شبہ ہو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو تو اس کی مخبائش تھی کہ وہ نبوت سے عذر کردیے اس لئے کہ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ نبوت و حکمت میں ہے جس کو چاہو منظور کرو اور جس ہے جاہو عذر کروو نگریمال ان طالب علم کو کیاموقعہ تھاعذر کا۔ کیونکہ ان کو تو اختیار سیں دیا گیاتھا تکونی خدمت کے قبول وعدم قبول کانے تو اس کاجواب سے ہے کہ اس کی کیادلیل ہے کہ یہاں اختیار نمیں دیا گیا تھا اس کی شرح ہیہ ہے کہ قواعد شرعیہ ہے <del>تابت ہے</del> کہ کشف

والهام كوئي ججت نهيں اس لئے ماننا يزے كاكه كشف والهام كے غلاف كرنا مروفت جائز ہے تو یماں تو کشف والهام کے خلاف کرنے کا شروع ہی ہے اختیار دیدیا گیا تھا اس لئے ہر موقعہ پر اب جدید اجازت اختیار کی ضرورت نه رہی تھی بخلاف امم سابقہ کے کہ ان کے لئے کشف والهام جبكه وہ وحی کے خلاف نہ ہو ججت تھا اس لئے وہاں اجازت کے ہرموقعہ پر جدید اجازت کی ضرورت بھی اس لئے حضرت لقمان ہے تو اس موقعہ پر کمہ دیا گیا کہ تم کو ان دونوں میں سے ایک سے عذر کردینے کی اجازت ہے اور یہاں ان طالب علم کے لئے اجازت کلیہ سابقتہ ہی کافی سمجی گئی بلکہ اگر غور کرکے دیکھا جاوے تو یہاں ان طالب علم کوعذر کا زیادہ موقع تھا بہ نسبت حضرت لقمان علیہ السلام کے کیونکہ حضرت لقمان کو تو نبوت پیش کی گئی تھی کہ حکمت تو کیا چیزے اس کے درجہ کو کوئی چیز بھی نہیں پہنچ سکتی تو اس کے عطانہ ہونے ہے درجات میں جو کی رہتی تو اس کی تلافی کوئی دو سری چیز کر ہی نہیں سکتی تھی بخلاف تکویی خدمت کے جواب طالب علم کو دی جانے والی تھی کہ یہ تخصیل علم دین سے بدرجما کم تھی کہ تحصیل علم دین اور خدمت وینی کے مقابلہ میں کویا یہ کوئی چیزی نہیں۔ سوجب حضرت لقمان علیہ السلام نے اس سے عذر کر دیا اور ان کا یہ عذر کر دینا جائز سمجھا گیاتو ان طالب علم کا اس تکو بی خدمت کے قبول کر لینے میں تو نقصان عظیم تھا تو ان طالب علم کو عذر کی اجازت کیوں نہ ہوتی بلکہ بدرجہ اولی عذر کی اجازت تھی اس لئے میں نے ان سے صاف صاف کمہ دیا کہ اس خدمت کا منظور کرنا تمہارے لئے مصرے اور اس کے اندر نہ صرف تمہاری دنیا کا نقصان ہے بلکہ دینی حیثیت ہے بھی تم کو اس خدمت کا قبول کرلیزا مناسب نہیں لنذا تم کو چاہئے کہ تم اس خدمت کو منطور نہ کرواور تم بیہ کرو کہ اگر اب کی بار پھرایسا ہو تو تم نمایت اوب ہے یہ عرض کرو کہ حضور میں اس خدمت کے قابل اپنے آپ کو نہیں یا نامیرے اندر اس کانتمل نہیں لاندا مجھ کو 👚 معانب فرمایا جلوے چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ باطمینان تخصیل علم دین میں مشغول رہے اور آج ، غند تعالی وہ عالم بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں لنذا ہرصاحب القاء پر لازم ہے کہ آگر اس کو خواب و کشف و الهام میں کوئی بلت ایسی القاء ہو کہ جو خلاف شریعت ہو تو اس کی طرف توالتفات ہی نہ کرے اور اگر خلاف شریعت نہ ہو مگر دینی قواعد ہے اس کے مناسب نہ ہو تو عذر کر دے مگر اوپ کے ساتھ عذر کرے کوئی کلمہ بے ادبی کا زبان ہے نہ نکلے

شلا " یوں عرض کردے کہ حضور میں اس خدمت کے قابل اپنے آپ کو نہیں پا آباس وار دیر عمل نه کرے عمل اس پر کرے جس کو شریعت جائز وار جج کرے کیونکہ اصل چیز شریعت ہی ہے اور شریعت کی تعلیم میں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ شریعت وہ چیزہے جو جناب رسول مقبول ملی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم تک پہنجی ہے اور آپ کی شان وہ ہے کہ آپ کے متعلق اراثاو ب وَمَا اَرْسَلْنَكَ اللَّارَ حَمَّةً لِلْعُلَمِيْنَ بِس جو چيز آپ مارے لئے لائے ہیں وہ بھی سراسر رحت ہی ہوگی باقی دد سرے علوم جو بلا حضور کے واسطہ کے ہم تک پینچیں خواہ وہ کشف کے واسطہ سے ہم تک پینچیں یا الهام کے ذریعہ سے یا خواب کے ذریعہ سے ان میں سے کوئی علم خطرہ سے خالی نہیں۔ چنانچہ چنخ اکبر نے لکھا ہے کہ امتی کو جو علم بواسطہ نی کے پیٹی وہی اس مدلتے معترہ اور وہی اس کے لئے خیرہ اور علم اس کو بلاد اسطہ نبی کے پنچے خواہ وہ کشف ہویا الهام وہ معتبر نہیں اور نہ وہ خطرہ سے خالی ہے بلکہ اس میں دو خطرے ہیں ایک خطرہ تو یہ ہے کہ اس مخض کو تبھی عجب پیدا ہو جاتا ہے بعنی ایسا مخض اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتاہے دو سرے میہ اندیشہ ہے کہ اس تعلیم بلاواسطہ کو دیکھ کر کہیں وہ اپنے نبی ے یا اپنے شنے سے اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھنے لگے اور اگریہ دونوں خطرے نہ بھی ہوں تب بھی جو علوم بلاواسطہ وحی کے حاصل ہوں وہ معتبر نہیں کیونکہ خود ان کی ذات میں دونوں اختمال ہیں یہ بھی احمال ہے کہ حق تعالی کی طرف ہے نہوں اور یہ بھی احمال ہے کہ شیطانی تصرف ہو چنانچہ شخ اکبرنے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ سالک کو شیطان اس طرح وھوکہ دیتا ہے کہ اپنی قوت منید سے اس مخص کو ایک آسان دکھلا آ ہے اور اس آسان میں اس کو اجسام نورانیہ چلتے پھرتے و کھلا تاہے اور ان کے منہ ہے بعض امور خلاف شریعت سنتاہے اور وہ ہخص سمجھتا ہے کہ بچے بچھ پر اس وقت عالم ملکوت منکشف ہو رہا ہے اور پیہ جو صور تیں نظر آرہی ہیں پیہ مل كدين اور جو كيمه ان كے مند سے نكل رہاہے سير الهام ہے حالاتكہ وہ امور خلاف شرع ہوتے ہیں بس اگر اس سالک نے وحی کو جو کہ علم بواسطہ ہے اصل قرار دیکر احکام شریعت کے خلاف نه کیاتب تو وہ خطرہ سے محفوظ رہتا ہے اور آگر وہ عملوم بلاواسطہ کو معتبر سمجھتا ہے تو وہ ان خلاف شرع امور پر عمل کر بیٹھتا ہے جس کے سب سے وہ بار گاہ حق سے مطرور و مردود ہو جا آ ہے ای کو عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

در راہ عشق وسوسہ اہرمن بے ست شدارد محوش رابہ پیام سردش دار

راہ عشق سے مراد راہ باطن ہے اور بیام سروش سے مراد وی ہے اور مطلب یہ ہے کہ شیطان جب سمی کو دیکھتا ہے کہ بیہ خدا تعالی کا طالب ہے اور اس کے راستہ میں چلنے کا ارادہ ر کھتا ہے تو ہاتھ دھو کراس کے بیچھے پڑجا آہے اور قدم قدم پر اس کو بہ کانے کی کوشش کر تا ہے پس آگر ایسے موقع پرتم شیطان کے شرے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ بس تم اپنے کان کو شریعت کی طرف لگائے رکھو اور وہ جو تھم دے اس پر عمل کرو تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ کے ورند ممراہ ہو جاؤ کے پھر حضرت حکیم الامتد دام ظلم العالى نے ارشاد فرمایا که ایک اور اہل علم تھے ان کابہ قصہ ہے کہ ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں صاحب خدمت ہوں چنانچہ انہوں نے میرے پاس خط بھیجا اور اس کے اندر اپنی حالت کی مجھ کو اطلاع کی کہ میرایه خیال ہے کہ میں صاحب خدمت ہوں اور اس خط میں انہوں نے اپنے صاحب خدمت ہونے کے پچھ دلا کل بھی لکھے تھے کہ ان وجوہ ہے معلوم ہوا کہ میں صاحب خدمت ہوں میں نے ان کو جواب دیا کہ تم نے جو اپنے صاحب خدمت ہونے کے دلا کل لکھے ہیں اور ان دلائل کی وجہ سے ہی تم اپنے آپ کو صاحب خدمت سمجھ رہے ہو تو میں دلیل ہے اس کی کہ تم صاحب خدمت نہیں اس لئے کہ صاحب خدمت کو اپنے صاحب خدمت ہونے کاعلم ضروری بعنی بلا استدلال ہوا کر تا ہے اور تم کو جو اب تک اپنے صاحب خدمت ہونے کا علم عاصل ہوا ہے وہ علم ضروری نہیں بلکہ علم استدلالی ہے۔ لانڈا معلوم ہوا کہ تم صاحب خد مت نیں۔ پھر حضرت علیم الامنہ دام ظلم العالی نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ بس جی اصل چیز شربعت ہے اور جب سے لوگول نے شربعت پر دو سرے خیالات کو ترجیح ریٹا شروع کیاہے ای قت سے دین کے اندر کمزوری پیدا ہوگئی ہے اور پختگی نہیں رہی۔اس کے بعد ناقل ملفوظ نے عرض کیا کہ حضرت نقمان علیہ السلام کو جو نبوت پیش کی گئی تھی تو وہ حضرت لقمان علیہ لسلام کی بلا کوشش اور بلا افتایار کے پیش کی گئی تھی تو الیمی صورت میں حضرت لقمان علیہ لسلام نے عدم تحل کے اندیشہ ہے اس کے قبول سے کیوں عذر کیااور بید خیال کیوں نہ کیا کہ ب بیہ خدمت میرے بلا اختیار مجھ کو سپرو ہو رہی ہے تو اس کے اندر غیب ہے میری مدد بھی

ہوگی اور مجھ کو اس کا بخل بھی عطا فرماد یا جائے گالندا بچھ کو جائے کہ ہیں اس کو قبول کر لوں اور عذر نہ کروں تو ارشاد فرمایا کہ چو تکہ حضرت لقمان کو نبوت کے قبول وعدم قبول کا افقایار دے دیا عیاتھا تو اس افقایار کے بعد اگر حضرت لقمان نبوت کو قبول فرما لیتے تو اس صورت ہیں نبوت کا حصول حضرت لقمان کے قصد و افقایار ہے ہو آنہ کہ بلا افقایار دو سرے جب ان کو نبوت پیش ہوئی تو آئیک تو انہوں نے اپنے اندر اس کا مخل نہ دیکھا پھران کو افقایار بھی قبول و عدم قبول کا دے دیا گیا تھا تو اس لیے وہ نبوت کا مخل عطانہ ہونے سے وجد انا" ہی سمجھے کہ حق تعالی کے زرد یک میرے لئے بھی زیادہ بہدیدہ ہے کہ میں اس خدمت سے عذر کردوں اور بجائے نبوت کے حکمت کو اپنے افقایار کردی فرشنودی کے عکمت کو اپنے لئے افقایار کردی چنانچہ انہوں نے ایسانی کیا اور حق تعالی کی مزید خوشنودی کی فاطر نبوت جیسی نعمت سے بھی عذر کردیا

اگر بہ شبہ ہو کہ جب غیب سے حصرت لقمان علیہ السلام کے لئے ترجیح ای کو تھی کہ وہ نبوت کو قبول نہ کریں اور حضرت لقمان علیہ السلام نے نبوت عطا ہونے کے لئے کوئی در خواست بھی نہ کی تھی تو پھر حضرت لقمان علیہ السلام پر نبوت پیش ہی کیوں ہوئی توجواب اس کا یہ ہے کہ ممکن ہے اس کے ذریعہ سے حضرت لقمان کے مجمز و تواضع کا امتحان مقصود ہو۔ چناتچہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور جس طرح ان نوجوان طالب علم کو یہ حالات پیش آئے تھے اور اس وقت انہوں نے اپنی عقل پر اعتاد کے بجائے اپنے مرلی کی تعلیم کا تباع کیا تھا اور خطرہ سے محفوظ رہے۔اور آگریہ اس وقت خود رائی ہے کام لیتے اور اپنی عقل و فہم پر اعتماد کر کے اپنی مرنی کی تعلیم کا اتباع نہ کرتے تو اپنے دین و دنیا دونوں کا نقصان کرتے اس طرح ہر متدى كوجب كوئى اليي طالت جديد بيش آئے بھى جائے كدوہ محض اپنى رائے سے اپنى اس حالت کا اتباع نہ کر بیٹے بلکہ اپنے مرلی کو اس کی اطلاع کرے پھروہ مرتی جو پچھ اس کے لئے تجویز کرے اس پر عمل کرے۔ اور چو نکہ مبتدی ان حالات کی حقیقت سے واقف نہیں ہو آ اس لئے بیااو قات ایہا ہو تا ہے کہ وہ اس حالت کو اپنے لئے مفید سمجھتا ہے حالا نکہ اس حالت کے طاہری مقتضایر عمل کرنااس کے لئے مصر ہو تاہے تھرچو نکہ وہ اپنے نزدیک اس حالت کو ائے لئے مفید سمجھے ہوئے ہے اس لئے اندیشہ ہو باہے کہ کہیں وہ اس حالت کے ظاہری مقتضاء پر عمل نه کر بیشے جس کی وجہ ہے کسی ظاہری یا باطنی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور مجھی

ابیا ہو آہے کہ وہ اس حالت کو اپنے لئے مصر سمجھتا ہے حالا نکہ وہ اس کے لئے مفید ہوتی ہے تمرچو نکه ده اینے نزدیک اس کو اپنے لئے مصر سجھتا ہے اس لئے تبھی وہ کوئی ایسانعل کر جیمشا ہے کہ جس ہے اس وارد نیبی کی ایک گونہ مخالفت ہو جاتی ہے اس لئے ہر حالت میں اس کو الینے مربی ہے مشورہ لینا ضروری ہے نیز تبھی مبتدی میں احوال عالیہ کا مختل نہیں ہو تا ایسے مبتدی کو ایسے احوال کا پیش آناجو محض منتی کے شایان شان ہوں نمایت خطرناک ہو آ ہے لندا مبتدی کو ایسے احوال عالیہ کی تمنابھی نہ جاہئے ورنہ اس مبتدی کی مثال ایسی ہو گی کہ جیسے کوئی شیر خوار بچه کسی نوجوان کو پلاؤ بریانی کھا باد مکھ کرخود بھی بریانی اور پلاؤ کھانا جاہے اور دودھ جھو ڑ کر پلاؤ بریانی کھانے کو اپنی ترقی تضور کرے تو جیسے اس شیر خوار بچہ کے لئے اس میں خیرہے کہ وہ فی الحال اپنی موجودہ غذا پر قناعت کرے اور نسی ایسی غذا کی خواہش نہ کرے کہ جس کا مخمل صرف برے آدمی کے معدہ ہی کو ہو سکتاہے اس طرح اس مبتدی کو چاہئے کہ وہ منتنی کی حرص کرے اپنے لئے کسی الیمی حالت کاطالب نہ ہو کہ جس کافی الحال وہ بخمل نہ کریکے اور راز اس میں یہ ہے کہ ہروہ بات جو وقت ہے پہلے واقع ہو جائے خطرناک ہوتی ہے اور سے قاعدہ صرف تربیت روحانی کے ساتھ مخصوص نہیں جو کہ تربیت جسمانی میں بھی اس کو تشکیم کرلیا گیا ہے چنانچہ اطباء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر مریض کو ضعف کے بعد و نعد "قوت آجائے تو وہ قوٹ خطرناک ہے۔ چنانچہ میں اپناواقعہ بیان کر آماہوں کہ ایک بار میں بیار ہواجب مجھ کو صحت ہو گئی تو مجھ کو بہت ضعف تھا اور انفاق ہے اس وقت ایک جلسہ میں شریک ہو تا ہزا اور بیان کی درخواست کی گئی میں نے ضعف کاعذر کیاتو ایک طبیب نے ایک قوی ماءاللحم کی ایک خوراک دیدای اس کے بینے سے مجھ کو نوری قوت محسوس ہونے گئی اور بیان شروع کر دیا تگر بیان کے اندر ہی مجھ کو طاعونی بخار ہو گیا اور ایک عرصہ تک سخت تکلیف ہوئی۔ اور واقعی ہربات کا وقوع اپنے وقت اور موقعہ ہی ہر خیر ہو آ ہے اور وقت سے پہلے خطرناک اور میں راز تھا پہلے مشائخ کے اس طرز کا کہ وہ طالبین کی تربیت کے اندر تر تیب و تدریج کی رعایت کرتے تھے یعنی یہ نہ تھا کہ جو آیا اس کو ذکرو شغل تعلیم کرویا بلکہ جس شخص کے لئے وہ اول مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت سجھتے تھے اس کو برسوں تک مجلدہ اور ریاضت ہی میں مشغول رکھتے تھے ذکر کی ہرگز تعلیم نہ کرتے تھے جب دیکھ لیتے تھے کہ اب کامل طور پر اس میں استعداد پیدا ہو گئی اس

کے بعد اس کو ذکر کی تعلیم کرتے تھے کیو بکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو شروع ہے ہی ذکرہ شغل کی تعلیم کی منی تو چو تک ہید ریاضت اور مجاہدہ کئے ہوئے نہیں ہے اس لئے ذکرے اس کے اندر كبرو عجب بيدا ہو جائے گااور بجائے نفع كے اس كو نقصان پنچے گا- يهال تك كه بعض ہررگوں نے تو طالبین کو بارہ بارہ سال تک صرف مجلدات ہی میں مشغول رکھا ہے اور جب ان کو اطمینان ہو گیا ہے کہ اب طالب کے نفس کے اندر کامل تواضع اور شکستگی پیدا ہو گئی ہے اس كے بعد اس كو ذكرى تعليم كى ہے اب چونكہ يہ فض پہلے سے رياضت اور مجابدہ كئے ہوئ ہو یا تھااور ان مجاہدات کی وجہ سے اس کے اندر استعداد اور قابلیت پیدا ہو چکی ہوتی تھی تو اس وقت جب ذکر کی تعلیم کی جاتی تھی تو پھرالیہے شخص کے اندر ذکر کا اثر بھی بہت جلد ہو یا تھااور جن لوگوں کو اِن مجاہدات کی خبر نمیں ہوتی صرف ذکرو شغل ہی کی مدت کو دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو اس مخص کی حالت پر تعجب ہو تاہے کہ کیاوجہ ہے کہ اس کو تو اتنی جلدی نفع ہو گیا اور ہم لوگ باوجود مدت دراز کی مشغولی کے ابھی تک محروم ہی ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ ان کی خدمت میں بہت ہے ذاکرین شاغلین رہے تھے ایک بار ایک مخص کہیں باہرے ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور در خواست کی کہ حضور سے میں اینے نفس کی اصلاح کرانا جاہتا ہوں النذا مجھ کو بھی اینے خدام کے زمرہ میں داخل فرمالیا جاوے اور اپنی خدمت میں قیام کی اجازت دی جلوے شخ نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور دو سرے طالبین کی طرح اس کو بھی اپنی خدمت میں قیام کی اجازت دیدی چنانچہ وہ فخص وہاں رہ کراہیۓ نفس کی اصلاح میں مشغول ہو گیا!ور جو حالت نئی پیش آتی اس کی شیخ کو اطلاع کر آاور جو کچھ وہ تعلیم فرماتے اس پر عمل کر آتھوڑے ہی دن گذرے تھے کہ ایک دن ان بررگ نے اس مخص کو اسپتے ہاں بلایا اور فرمایا کہ یمال قیام سے جو تمہارا مقصور تھا وہ ، مند تعالی تم کو حاصل ہو گیا لنذا یہاں قیام کی اب تم کو چندان ضرورت نہیں اور اس کے بعد اس کو نلعت خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ چنانچہ وہ مخص حضرت مینخ سے رخصت ہو کروطن کو واپس ہو گمیااب جو دو سرے طالبین برسوں پہلے سے شیخ کی خدمت میں حاضر تھے اور حضرت شیخ ے اپنی اصلاح کرا رہے تھے ان کو بڑا خیال ہوا کہ کیابات ہے ہم کو تو اشنے دن کام کرتے ہوئے ہو گئے گراس درجہ کا نفع نہ ہوا اور اس فخص کو چند ہی روز میں سب کچھ عطا ہو گیا اور

اس مثل کو یاد کیا کہ بیاجس کو چاہے وہی سمانگن ہو معلوم ہو آئے حضرت شیخ کو ہماری طرف توجہ نہیں اب اتنی ہمت تو کس کی تھی کہ حضرت شیخ سے اپنے اس دسوسہ کی اطفاع کر آبس دل ہی دل میں افسوس کرکے رہ مجئے تھر-

بندگان خاص علام الغيوب ورميان شان جواسيس القلوب کشف ہے بیٹے کو بھی ان طالبین کے اس وسوسہ پر اطلاع ہو گئی اور انسول نے ان طالبین کے اس شبہ کاجواب حکیمانہ طریقہ ہے دینا چاہا جنانچہ انہوں نے اپنے مریدین کو تھم دیا کہ جنگل جا کر کافی تعداد میں ملی لکڑیاں اکھٹی کرے ہارے پاس لاؤ چنانچہ خدام تھم بجالاے اور کافی تعداد میں ملی لکڑیاں جمع کرکے حاضر کردیں حضرت بھنے نے تھم دیا کہ ان لکڑیوں کو جلاؤ خدام نے ان لکڑیوں میں آگ ساگانا شروع کی جو تکہ وہ لکڑیاں کانی سی تھیں اس کے اول اول تو ان میں آگ کااثر ہی نہ ہوا جب ایک عرصہ گذر گیااور نمایت کو مشش اور محنت کی گئی تب جا کران لکڑیوں میں کچھ انگ تگی۔ اس کے بعد بھنخ نے حکم دیا کہ اچھا اب سو کھی لکڑیاں لاؤ چنانچہ خدام سو کھی لکڑیاں لائے شیخ نے تھم دیا کہ احجااب ان کو جلاؤ چنانچہ ان لکڑیوں میں بھی آگ سلگائی گئی سو وہاں کیا دیر تھی بس ایک دیا سلائی د کھانا تھی کہ ساری لکڑیوں میں آگ پڑ گئی اور ذراسی دیرییں وہ سب لکڑیاں جل بھن کر را کہ ہو گئیں اب حضرت شیخ نے ان طالب<sub>ی</sub>ن ہے ان کی تعلیم و تضیم کی غرض سے دریافت کیا کہ جھائی کیا بات ہے پہلی لکڑیوں میں تو تم نے اتنی کوشش کی تکر آگ نه گلی اور میه بعد کی لکژیاں ذرای دیر بیں جل بھین کر ختم ہو گئیں۔ خدام نے عرض کیا کہ حضرت پہلی لکڑیاں چو نکہ حمیلی تھی اس لئے نہ جلیس اور یہ بعد کی لکڑیاں چو نکہ سو کھی تھیں اس لئے ان میں فورا" ہی آگ لگ گئی شیخ نے فرمایا کہ درست ہے اور اب ہم تم کو اصل حقیقت ہے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے حمیلی اور سوتھی لکڑیاں جمع کراکر ان کو جلانے کا تھم دیا تو اس ہے ہمارا مقصود تنسارے ایک شبہ کاجواب دینا ہے وہ بیر کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ فلاں مخص نے جو پیل آگر ہمارے خدمت میں قیام کیا اور تھو ڑے ہی دنوں بعد اس پر حق تعالی نے فضل فرمایا اور وہ کامیاب ہو گیاتو تم کو اس مخص کی اس حالت پر تعجب ہوا اور اس واقعہ ہے ہمارے متعلق تم کو بیہ شبہ ہوا کہ ہم کو تمہاری طرف بوری توجہ نہیں سویاد ر کھو کہ یہ خیال تمہارا بالکل غلط ہے بلکہ ہم کو جیسی توجہ اس مخص کی طرف تھی ولی بی

تمہاری طرف ہے تگر ہاوجو د اس کے بھرجو وہ جلد کامیاب ہو گیا اور تم کو دریے لگی تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ تم نوگوں کا حال تو مملی لکڑ ہوں کا ساہے اور وہ مخض جو آیا تھاوہ سو تھی لکڑی تھا۔ یعنی اس مخض کے اندر بھی گو مثل تمہارے اول اول رذا ئل نفس کی رطوبات موجود تھیں مگروہ مخض ا بی ان رطوبات کو محامدات و ریاضت اختیار بیریا اضطرار بیری حرارت سے یہاں پہنچنے سے مدتوں پہلے فنا کر چکا تھا جس کی وجہ ہے وصول حق کی اس کے اندر کافی استعداد پیدا ہو چکی تھی اس کتے ہماری تعلیمات کا اثر اس کے اندر زیادہ ہوا اور وہ شخص جلد کامیاب ہو گیا بخلاف تمهارے کہ تم نے چونکہ یہاں آنے ہے قبل تبھی ریاضت و مجاہدہ کی حرارت کا مزہ ہی نہ چکھا تھااس لئے جب تم ہمارے ہاس منتج تو تمہمارا وہ حال تھا جو ایک سلی لکڑی کا ہو تا ہے اس لئے ہم کو اتنے دن کو شش کرتے ہوئے گذرے تگراہمی تک تو تمہارے اندرے رذا کل نفس کی وہ رطوبات ہی خشک نمیں ہو چکیں جس سے استعداد تام دصول کی پیدا ہوتی پھروصول کمال تو اس نودارد کی جلد کامیابی اور تمهاری دریه میں کامیابی کی وجہ سے تھی پس آگر غور کرو تو نہ ہماری توجہ میں کچھ کی ہوئی اور نہ تم کو وصول میں کچھ در م<sup>ع</sup>لی للندا مایوسی اور گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں بلکه جاؤ اور باطمینان اینے معمولات میں مشغول رہو ایک دن وہ آئے گاکہ انشاء اللہ تعالی تم ہر بھی حق تعالی کاالیا ہی فضل ہو گا جیسانس مخص پر ہوا۔ خدام نے جو اپنے شیخ کایہ ارشاد سنا تو ان کی بہت تسلی ہوئی اور ان کو جو شبہ ہوا تھا کہ شیخ کو ہماری طرف توجہ نہیں بالکل رفع ہو گیا اور اب وہ پہلے ہے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے کام میں مشغول ہو گئے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تھو ڑے ہی عرصہ کے بعد وہ لوگ بھی دولت وصول ہے سر فراز فرمادئے گئے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ فلاں مخص کو فلال بررگ نے ایک نظر میں کامل کر دیا سب غلط ہے بلکہ سب کو اول مجاہدہ و ریاضت کرتا پر آ ہے فرق صرف اتناہے کہ بعض لوگ شیخ کی تربیت میں پہنچ کر مجاہدات کرتے ہیں اور بعض لوگ الیے شیخ کی خدمت میں پہنچنے سے قبل ریاضت اور مجاہدہ سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان آ خرالذ کرلوگوں کو دیکھ کریہ شبہ ہو جا آ ہے کہ ان کو بلا مجاہدہ حصول کمال ہو گیاہے حالا نکہ یہ غلظ ہے بلا مجاہدہ و نعتہ " کسی کو حصول کمال نہیں ہو یا الاماشاء اللہ اور اگریہ شبہ ہو کہ بعضی كتابوں میں ایك بزرگ كاقصہ لكھا ہوا ہے كہ ان كے يمال ایك يار مهمان آئے ان مهمانوں

کے لئے ان بزرگ کو کھاٹا بکوانے کی ضرورت ہوئی اور سلان تھا نہیں تو ایک طباخ نے عرض

ایا کہ حضور کے مہمانوں کے لئے آج میں کھاٹا حاضر کروں گاچنانچہ وقت پر بب اس نے کھاٹا
حاضر کیا تو وہ بزرگ اس طباخ ہے بہت خوش ہوئے اور فرملیا کہ مانگو کیا مانگئے ہو جو تم مانگوک
وہی دیا جائے گا اس نے عرض کیا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ ہیں ویسائی مجھ کو بھی
بنادیں ان بزرگ نے فرملیا کہ ہاں بیشک ہم یہ بھی کر سکتے ہیں مگر ہم تمماری خیرخواتی سے کہتے
ہیں کہ تم ایسی بات کی درخواست ہم سے مت کرو جس کا تم کو محل نہ ہو سکے۔

آرزوی خواہ لیک اندازہ خواہ برنابد کوہ رایک برگ کاہ

ہم کواس حالت کا تخل نہ ہوسکے گا گراس طباخ نے نہ مانا آخر جب اس نے زیادہ اصرار

کیاان بزرگ نے اس کو الگ ایک کو تھڑی ہیں لے جا کر توجہ اتخاد دی چنانچہ جب وہ بزرگ

اور وہ طباخ دونوں اس کو ٹھڑی سے باہر آسے ہیں اور لوگوں کی نظران دونوں بر بڑی ہے تو

لوگ یہ نہ پیچان سکے کہ ان میں سے کون طباخ ہے اور کون وہ بزرگ ہیں صورت تک میں

اس توجہ کا اتنا اثر ہوا تھا باطنی احوال میں جو پچھ تغیر ہوا ہو اس کا تو کمناہی کیا ہے تو اس سے

معلوم ہو تاہے کہ بلا مجاہمہ محض تصرف سے ذریعہ سے بھی دفحہ "حصول کمال ہوجا تاہے تو اس سے

کا جواب یہ ہے کہ ایسے تصرف سے پچھ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جو مقصود نسیں قرب النی

عاصل نسیں ہو تا جو کہ مقصود ہے بھر یہ کیفیات بھی جو کہ توجہ سے پیدا ہوتی ہیں وریا نسیں

ہو تیں تیسرے ایسی توجہ سے طالب کو ہوجہ ضعف تو کی بعیہ مصر مرتبہ کوئی ضرر جسمانی پینچ

جو تیں تیسرے ایسی توجہ سے طالب کو ہوجہ ضعف تو کی بعیہ مصر مرتبہ کوئی ضرر جسمانی پینچ

جاتا ہے چنانیہ لکھا ہے کہ وہ طباخ اس توجہ کے بعد زندہ نمیں رہا بلکہ کو ٹھڑی میں سے نگانے کے

ہو تیں تیسرے کہ عدد مراکیا بلکہ ہمارے حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے تو حضرت ابراہیم ابن ادہم کے صاحبزادے محمود کے انتقال کی توجیہ بھی بھی بھی بی فرمائی ہے۔

ابراہیم ابن ادہم کے صاحبزادے محمود کے انتقال کی توجیہ بھی بھی بی فرمائی ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ کتابوں میں حضرت ابراہیم ابن او هم کے صاحبز اوے کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مکہ منظر ابنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم کی نظر ان صاحبز اوے پر پردی تو فورا" ہی ان صاحبز اوے کا انتقال ہو گیا تو ان صاحبز اوے کے انتقال کی وجہ بعض مصنفین غیر محتقین نے تو اور کچھ بیان کی ہے اور وہ یہ ہے صاحبز اوے حضرت ابراہیم کی نظر ان صاحبز اوے پر پڑی تو چو نکہ مدت تک باپ جنے میں جدائی

ر ہی تھی تو اس لئے حضرت ابراہیم نے جب اپنے صاحبزاوے کو دیکھاتو شفقت و محبت پدری کا جو ش ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم کوالہام ہوا کہ۔

#### حب حق ہو دل میں یا حب پر جمع ان دونوں کو تو ہرگز نہ کر

اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے دعائی کہ بار الهایا تو مجھ کو موت دے دیجئے یا اس کو چنانچہ صاجزادے کا انتقال ہو گیا۔ گراصول شرعیہ پر نظر کرنے سے معلوم ہو ہاہے کہ یہ وجہ غلط ہے۔ کیونکہ دو طال سے خالی شیں یا تو وہ محبت ہو صاجزادے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کے قلب میں پیدا ہوئی تھی حضرت حق کی محبت پر عالب تھی یانہ تھی آگر کھا جاوے کہ عالب تھی تو اس محبت کا قلب میں جگہ دینا حضرت ابراہیم کی شان سے بالکل بعید تھا اور آگر کھا جاوے کہ وہ محبت حضرت حق تا ہم محبت حضرت حق کی محبت بر عالب نہ تھی بلکہ مطلوب تھی تو ایس محبت کس کے لئے مصر نہیں محبت حضرت حق کی محبت بر عالب نہ تھی بلکہ مطلوب تھی تو ایس محبت کس کے لئے مصر نہیں حق کہ انہیاء کو بھی ایس محبت سے نہیں رو کا کیا تو اولیاء کا درجہ تو بعد ہی میں ہے۔

چنانچہ حضرت ایعقوب علیہ السلام کو جتنی مجت حضرت ہوسف علیہ السلام سے تھی سب
کو معلوم ہے مگر کسیں بابت نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس سے منع فربایا گیاہو بلکہ
اولاد کی الی محبت جو حضرت حق کی محبت پر غالب نہ ہو ہر مسلمان کے لئے محبود ہے کیو تکہ اولاد
کے حقوق کا اداکر تا مامور ہہ ہے اور سے محبت اس کی معین ہے لہذا حضرت ابراہیم کے لئے ہمی
الی محبت سے ممانعت کی کوئی وجہ نہ تھی البتہ ہمارے حضرت جاتی صاحب نے ان صاحبزادے
کے متعلق جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ نمایت لطیف ہے وہ سے کہ جب سے صاحبزادے حضرت
ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر حضرت ابراہیم کی نظر پردی تو شفقت پدری کو جوش
ہوا اور چاہا کہ جیسامیرا بیٹادولت ظاہری ہے ملایال ہے اس طرح دولت باطنی ہے بھی محروم نہ
مواور چاہا کہ جیسامیرا بیٹادولت ظاہری ہے ملایال ہے اس طرح دولت باطنی ہے بھی محروم نہ
مواجزادے کو توجہ دی اور جوش محبت میں سے خیال رہا نہیں کہ اس کا تحل بھی اس کو ہو سکے گایا
مامین تو چو تکہ وہ توجہ دی اور جوش محبت میں سے خود ضد "بلا مجاہدہ کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہا اس خطرہ ہو تا ہے مصرت کا عوضم عاد قائد ہی ہے کہ اکثر ایسانی ہو باہے کہ بلا مجاہدہ کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہا س

نہیں ہو یک ہارے حیدر آبادی ماموں صاحب نے ایک دفعہ قرمایا تھاکہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا كريّا ہے كه علماء جو مشائخ سے تربيت بالمني كراتے جي انهوں نے جمال كام كرنا شروع كيااور ان کو نفع ہونا شروع ہوا اور ہم لوگوں کو مدتنیں گذر جاتی ہیں اور نفع نہیں ہو<sup>تیا</sup> حالا نکسہ یہ علماء زیادہ ریاضت و مجاہدہ بھی نمیں کرتے تو اس کاجواب میہ ہے کہ نہ میہ خیال صحیح ہے کہ علماء کو اول ہی دن نفع شروع ہو جاتا ہے اور غیرعالم کو نہیں ہو آاور نہ بیہ خیال صحیح ہے کہ علاء مجاہدہ نہیں کرتے کیونکہ علاء جو بیہ درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں ہی سب مجاہدہ ہی تو ہے تو ان کامجاہدہ اور ان کاسلوک تو اسی وفت سے شروع ہو جا آ ہے کہ جب ہے یہ اول کماب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب تک درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں برابر مجلیرہ ہی رہتا ہے تو علماء کو جو کچھ حاصل ہو تا ہے وہ بھی مجلیرہ ہی سے حاصل ہو تا ہے ایسا كوئي نهيس جس كو بلا مجليره حصول كمال ہوا ہو (الاماشاء الله) للبذا سالك كو چاہئے كه وہ صبرو استقلال و بكسوئي كے ساتھ اسپنے شیخ كی تعليمات پر عمل كر تارىج جب وقت آئے گاتو مقامات و احوال میں ہے جو پچھے اس کے لئے مناسب ہو گاوہ خود بخود اس کو عطاء ہو جائے گا۔ اطلاع۔ المبلغ میں شروع سے حضرت تحکیم الامتہ وام ظلم العالی کے واعظ حسنہ شائع ہوتے تھے جب موا ۶۰ ملنا بند ہو گئے تو حضرت والا دام ظلم کے ملفو ظات کا سلسلہ شروع کر دیا عمیا تھا انفاق ہے ایک وعظ صاف ہو کر دستیاب ہو گیا الندا نی الحال لمفوظات کا سلسلہ بند کر کے پہلے اس وعظ کو شائع کیا جا آ ہے اس وعظ کے ختم پر انشاء اللہ پھر سلسلہ ملفوظات کا شروع کر دیا حاوے گا۔احقرمدرے۔

(۱۰۱۳) طریق سے مناسبت کے بعد مواعظ وملفوظات سے امراض نفس کا علاج خود کر سکتا ہے

ایک بار مجلس کے اندر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر حضور والا کے مواعظ و ملفوظات کی امراض نفس میں ہے کسی مرض کا ملفوظات میں امراض نفس میں ہے کسی مرض کا علاج دیکھنے میں آئے اور اس مطالعہ کرنے والے کو بیہ بات معلوم ہو کہ بیہ مرض میرے نفس کے اندر موجود ہے مثلا مرض کا علاج کی اندر موجود ہے مثلا مرض کا علاج کے اندر اس مرض کا علاج میں مرض تکبر کا بیان کیا گیا ہو اور اس مراض کا علاج مرض کیا علاج مرض کیا ہوں کہ میرے اندر بھی بیہ مرض تکبر

موجود ہے جس کاعلاج ضروری ہے تو کیاوہ فخص اس نفسانی مرض کے نسخہ کو حضور کے مواعظ و ملفو ظات میں و کیھے کر اس کا استعمال شروع کر دے اور حضور کو یا اس کے مرشد کوئی دو سرے بزرگ ہوں تو ان کو اخلاع دینے کی ضرورت نہیں یا بلااپنے شیخ ہے دریافت کئے اس علاج کا جوكه اس مرض نفساني كاس في يكها باستعال نه كرے حضرت تحكيم الاست رحمة الله عليه في ارشاه فرمایا ہے دیکھنا جاہئے کہ اس شخص کو طریق باطن ہے کا فی مناسبت پیدا ہو گئی ہے یا نسیں۔اور اس کو اس علاج میں کسی قشم کاتر د داور اشکال تو در چیش نہیں اگر وہ ایسا ہے کہ اس کو طریق ہے کافی مناسبت پیدا ہو مٹی ہے اور اس کو اس ملاج کے متعلق کوئی ترد د بھی نہیں ہے تب تو اس کو اس علاج کا استعمال کر لینا جاہے اور اپنے شخ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر اس شخص کو ابھی کا نی مناسبت طریق ہے پیدانه ہوئی ہویااس کواس علاج میں کوئی تر دو ہو مثلاوہ علاج ایسا ہو کہ جوعام طور پر تو مناسب ہو تگر اس خاص شخعی کی حالت پر نظر کر ہے وہ علاج اس کے لئے مناسب نہیں مثلاب شخص غیر معمولی حد تک لطيف المزاج ہواور اس علاج کا سکو مختل نہ ہو سکے یاہے مخص خیر معمولی درجہ میں تو ی المراج ،و کہ اس خاص شخص کی حالت پر نظر کر ہے اس مرض کے لئے اس سے زیادہ قوی علاج کی ضرورت ہو تو ایسے ھخص کو جاہیے کہ وہ اس علاج کو استعمال نہ کرے بلحہ اس مرض کا علاج اپنے شیخ سے دریافت کرے <u>۔</u> اور وہ فخض جس کو طریق ہے کافی مناسبت پیدا ہو گئی ہو تو اول تواس سر من کے علاج کے متعلق اسپنے شیخ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں اگر وہ محض اپنے شیخ ہر اپنی یہ حالت ظاہر بھی کرے تو اہلور اطلاع کے ظاہر کرے بعنی اس اظہار کی صورت اور عنوان ایسا ہو کہ جیسے کہ ایک اطلاع کاہوا كرياب شلااس طرح لكھے كه ميرے اندر فلال مرض ب شلاستكبرہ يا حب دنيا ہے اور اس کاعلاج فلال وعظ یا ملفوظ میں میں نے میہ دیکھا ہے اور اس علاج کو میں نے اپنی حالت اور مرض کے مناسب خیال کرکے اس کا استعمال شروع کر دیا ہے نیکن آگریہ فعل میرا نامناسب ہو تو براہ کرم مطلع قرما دیا جاوے تو اس طرح اِس داقعہ کو بطور اطلاع کے مٹیخ کو لکھ دے بطور وریافت کے نہ لکھے کہ اس کا کیا علاج کروں کیونکہ ایسی صورت سے دریافت کرنے میں مصلح کی طبیعت پر بلا ضرورت بار پڑتا ہے کیونکہ اس طرز میں مصلح کی ذمہ داری بردہ جاتی ہے اور اس کو از سرنو تمام پہلوؤں پر غوڑ کر ہے جواب دینا ہو تاہے اور دو سری خرابی اس دریا دنت کے طرز میں سے کہ انسان کی طبیعت کا رنگ ہروفت کیساں نمیں رہتا بلکہ ہر زمانہ میں جداگانہ

ہوتا ہے تو جس شخ کے مواعظ و ملفوظ میں دہ علاج دیکھاہے آگر اس شخ سے بھرای مرض کا علاج کوئی دو سرا علاج دوبارہ دریافت کیا گیاتو ممکن ہے کہ شخ کی سمجھ میں اس دقت اس مرض کاعلاج کوئی دو سرا آئے تو شخ کے کام میں بظاہر اس سائل کو تعارض کا شبہ ہو گا اور طالب چو نکہ حقیقت سے دانقت نہیں اس لئے شخ کے اس تعل پر طالب کے دل میں ایک گونہ اعتراض پیدا ہو گا کہ پہلے یوں فرماتے ہیں اس اعتراض سے اندیشہ ہے کہ اس کو اپنی مربی کے ساتھ اعتقاد میں ضعف ہو جائے اور اس ضعف اعتقاد کے سبب سے دہ اس کو اپنی مربی کے ساتھ دے جس کا نتیجہ طالب کے لئے نیوض باطنی سے محرومی ہو۔

دے جس کا نتیجہ طالب کے لئے نیوض باطنی سے محرومی ہو۔

فرمایاس طریق باطنی میں جب کوئی شخ و مرنی اپنے مرید یا متعلق کی تربیت باطنی کرتا ہے تواس و فت اگر اس مرید و طالب سے کوئی فعل ایسا ظاہر ہو کہ جو ند موم اور قابل اصلاح ہو تو وہ شخ اس مرید کے اس مرید کے اس مرید کی اس مرید کے اس مصلح اور مربی ہے فلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس فلطی کی صورت احض او قات ایسا ہو تا ہے کہ اس حبید کے اندر اس مصلح اور مربی ہے فلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس فلطی کی صورت احض او قات یہ ہوتی ہے کہ اس حبید کے اندر مسلح کو حد سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ اور اس تجاوز عن الحد کا سب بیہ ہوتا ہے کہ مشلا کوئی شخ ہے اس کو مختلف طالبین کی طرف سے انفاق سے ایک ہی وقت میں مختلف اور متعدد اذبیتیں گئی ہوں ہو جاتی ہو تا ہے کہ مشلا گئی ہوں اور ہو ہا تا ہے۔ اور اس شخص نے اس کو مجر کوئی افریت پہنچائی تو گئی ہوں اور متعدد اذبیتیں گئی ہوں اور اس محض نے شخ کو پہنچائی ہے فی تقدید ہو گئر چو نکہ شخ کے قلب پر ابھی چوٹ لگ چکی گووہ افریت جو اس محض نے شخ کو پہنچائی ہے فی تقدید خفیف ہو گئر چو نکہ شخ کے قلب پر ابھی چوٹ لگ چکی گووہ افریت جو اس محض نے شخ کو پہنچائی ہے فی تقدید خفیف ہو گئر چو نکہ شخ کے قلب پر ابھی چوٹ لگ چکی گئی ہوں گئی ہوں لگ کھی کے قلب پر ابھی چوٹ لگ چکی کو وہ افریت ہوں گئی ہوں لگ کھی کو بہنچائی ہوں گئی ہوں گئی ہوں لگ کھی کے قلب پر ابھی چوٹ لگ چکی کے تو کی کھی کھی کے دور اس کی کھی کے دور اس کے دور اس کی کھی کے دور اس کی کھی کی کھی کی کھی کے دور اس کی کے دور اس کے دور اس کے دور اس کی کھی کے دور اس کی کھی کے دور اس کے دور اس کی کھی کے دور اس کے دور اس کی کھی کے دور اس کی کی کی کھی کے دور اس کے دور اس کی کھی کے دور اس کی کھی کے دور اس کی کھی کے دور اس کے دور اس کی کھی کی کھی کے دور اس کے دور اس کی کھی کی کے دور اس کی کھی کی کھی کے

ہمی جس ہے اس کا قلب پہلے ہے ہی زخمی ہو رہاتھا کہ اسی وقت اس کو پھر کوئی جدید تکلیف پنجی تو گویا چوٹ پر چوٹ گئی تو ایس حالت میں اس تکلیف کا اثر اگر چہ وہ تکلیف فی سے خفیف ہی کوں نہ ہو ایسا ہی ہو تا ہے جیسا کہ کسی سخت ہے سخت افیت کا ہو تا اس لئے اس متاذی ہے ایسے وقت میں اس ایڈاد ہندہ کو جو اب دینے میں یا اس ایڈاد ہندہ ہے انتقام لینے میں معنی مرتبہ حد ہے تجاوز ہو جاتا ہے۔ تو اب بہال سوال بید ہو تا ہے کہ اس مسلح اور شیخ کو اس مرید ہے معانی ہا تھا ہے کہ اس مسلح اور شیخ کو اس مرید ہے معانی ہا تھا ہے کہ اس معانی جاتے کے مرید ہے معانی ہا تھا ہے کہ اس معانی حالت کی تو اس طالب ہو تا ہے کہ اس طالب کا نقصان نہ ہو بکہ شیخ کی تو اس میں اور خول ہوگی گئوگی نقصان نہ ہو بکہ شیخ کی تو اس میں اور خول ہوگی گر ہے کے اس فعل ہے اس طالب کا نقصان ہے اور اس طالب کا بخوانے میں اور خول ہوگی گر ہوگی کے اس فعل ہے اس طالب کا نقصان ہے اور اس طالب کا بخوانے

کا ندیشہ ہے کہ آگر چنخ نے اس ہے صربحا" معانی مانگی تو ممکن ہے اس طالب کے اندر کبرو عجب پیدا ہو جائے کہ ہماری اتنی بڑی شان ہے کہ ہمارے شخ نے ہم ہے معانی مانگی۔ بلکہ شخ کو چاہے کہ اس طالب کے ساتھ بر آؤ ایسا کرے اور اس کے ساتھ ایسی ملاطفت کرے جس ہے وہ طالب بہ ظاہر خوش ہو جائے۔بس اتنا کانی ہے اس ہے زیادہ مناسب نہیں۔ای طرح تعلیم ظاہری میں بھی استاد کو شاگر دیر سنبیہ ہر کرنا ضروری ہو تاہے تو اس کے اندر بھی بعض او قاف سیمہ کرنے میں استاد سے شاگر دیر زیادتی ہو جاتی ہے بینی جنتنی سزااس غلطی کی ہوتی اس ہے تجاوز ہو جا آہے تو استاد کو شاگر دے صریحا" معانی نہ ہانگنا جاہئے کہ اس سے شاگر دیر برااثر یڑے گا بلکہ استاد کو جاہئے کہ جب ایسا اتفاق ہو تو اس شاگر دے ساتھ بریاؤ ایسا کرے کہ جس ہے وہ شاگر دخوش ہو جائے اور آگر تھی استاد کا اپنے شاگر دے صریحامعانی ایکنے کو بہت ہی ول جاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ شاگر داس استاد سے پڑھ لکھے کرفارغ ہو جائے اور ا ہے یمال ہے اس شاگر د کی تحلیل ہو جائے تو اس وقت اس شاگر و سے گذشتہ زیاد تیوں کی معانی مانگ کے نو مضا نقد نہیں چنانچہ مولانا فتح محمہ صاحب جو ابتدائی کتابوں کے میرے استاد يتبر انهول نے ميرے ساتھ ايسائي كياك أيك بارجس زمانديس ميں ان سے تھانہ بھون ميں یڑھا کر یا تھااس زمانہ میں ان ہے تھی نے میری غلط شکایت کر دی بزرگوں کو چو تک ہر فخض ك ساتھ حسن ظن مو آے اس لئے مولانانے ان كى روايت كو سياسمجھ كر مجھ كو سنييد فرمائى اور اس کے اندر حدود سے تجاوز ہو گیا تو اس زمانہ میں تو مولانا نے مجھ پر اس کا پکھ اظہار نہ فرمایا جسب میں مولانا ہے بڑھ کر دیو بند گیا تو جسب دیو بند ہے فارغ ہو کر تھانہ بھون آیا اس وقت مولانا فتح محم صاحب نے مجھ سے فرملیا کہ بھائی اگر مجھ سے تعلیم کے زمانہ میں کچھ زیادتی ہوگئی ہو تو معاف کردیتا میں نے ہرچند عرض کیا کہ آپ تو میرے استاد تھے آپ کی میرے اور کیا زیادتی ہوتی اور اگر ہو بھی تو یہ سب کچھ اس کی بر کمت ہے محر مولانا فتح محمد صاحب نے میری ا یک ند مانی اور جب تک میری زبان ہے معانی کالفظ نه کسلوالیا اس دفت تک مولانا کو چین نه آیا۔ اس سلسلہ میں ایک قصہ بیان کیا کہ ممثلوہ میں ایک حافظ صاحب کیرانہ کے رہنے والے تھے جو بچوں کو مردھایا کرتے تھے ان کی بید عاوت تھی کہ جب ان سے کسی بچد پر زیادتی ہو جاتی تو وہ اس شاگر دے معافی مانگا کرتے اور صرف زبانی ہی نہیں بلکہ اس شاگر د ہے کہتے کہ تو مجھ

ے بدلہ لے اور جیے میں نے تھے مارا ہے ای طرح تو جھے مار - چنانچہ بعضے بے حیالا کے ان کو مارتے بھی۔ احتر ناقل ملفوظ ہذا عرض کر آ ہے کہ ایک بار ایک صحص نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ جھے اپنے ملازمین پر ڈائٹ ڈپٹ میں حد سے زیادتی ہو جاتی ہے تو کیا میں اپنے ملازمین ہے اپنی اس خطاکی معلق مانگ لیا کروں - حضرت حکیم الامت وام ظلم المعالی نے ارشاد فرمایا کہ شیں اپنے ملازمین سے صریحا" معانی ما نگنا مناسب نہیں کہ اس سے ان کے گئا خ ہو جانے کا اندیشہ ہے البتہ جب زیادتی ہو جایا کرے تو اس کے بعد ان کو اپنے بر آئو سے خوش کر وہا جاتے ہو البتہ جب وہ ملازم تمماری ملازمت سے بر طرف ہو کر جانے گئے تو اس وقت اس سے زبانی طور پر بھی کما سامعاف کرا لے۔ اور یہ سب اجتمادی احکام ہیں آگر اس کے خلاف میں ترقیق ہو اس بر عمل کیا جادے۔

## (١٠٥) طريق باطن بي سب سے اہم چيز ہے

فرمایا اس طریق باطن میں سب سے اہم چیز نفس کی اصلاح ہے۔ یعی خواہ کوئی مرید ہویا کہ وہ اپنے نفس کی طرف سے عافل نہ ہونا چا ہیں۔ بلکہ جیسے ایک مرید پر فردری ہے کہ وہ اپنے نفس کی دکھ بھل کہ دہ اس طریق میں یہ اصلاح نفس ایک ایساکام ہے کہ جو ساری محم کا وہندا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اول تو آخ کل شیوخ اپنے آپ کو اصلاح سے مستخی سجھتے ہیں الا اشاء الله اور بن شیوخ کو اپنے نفس کی محمد اپنی کی طرف بچھ توجہ بھی ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک وو سری کی ہوتی ہے وہ اپنی وہ خواہ ان کو بحل ہوں ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک وہ سری اپنی باطنی صافت کے متعلق کتنا ہی بڑے ہی خودی اپنی رائے کو کلل سجھتے ہیں اور خواہ وہ اشکال ان سے اپنی باطنی صافت کے متعلق بچھ تجویز کرکے اپنی کو کافی سجھے لیتے ہیں اور اس پر قاعت کر لیتے ہیں۔ اور کسی وہ سرے پر اس اشکال کو ظاہر بہتر کرکے ایس کو کافی سجھے لیتے ہیں اور اس پر قاعت کر لیتے ہیں۔ اور کسی وہ سرے پر اس اشکال کو ظاہر نہیں کرتے اور اس سے اس اشکال کو طل شیس کرتے۔ حالا نکہ طب ظاہری میں ہر شخص جانتا ہیں کہ خواہ وہ کتنا ہی بواطبیب ہو مگر اپنا علاج خود نہیں کر سکنا بلکہ وہ خود بیار پڑے کافی اپنے علاج کے اس کو کسی وہ سرے ہی طبیب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بس بی طل علی بی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بس بی طل طب باطنی یعنی طریق باطنی کا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی شیخ آگر چہ وہ خود کائل ہو مگر اپنا طب باطنی یعنی طریق باطنی کا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی شیخ آگر چہ وہ خود کائل ہو مگر اپنا طب باطنی یعنی طریق باطنی کا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی شیخ آگر چہ وہ خود کائل ہو مگر اپنا

اصلاح وہ خود نہیں کر سک بلکہ اپنی اصلاح کے لئے اس کو کسی دو سری طرف رجوع کرتا ہوگا۔

لندا شیوخ کو چاہیے کہ جب ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو دہ اس کو اپنے سے بڑے فخص

ہدریافت کیا کریں اگرچہ وہ شخص جس کے سامنے اس اشکال کو پیش کیاجادے اپنے سلسلہ کا

نہ ہو بلکہ کسی دو سرے سلسلہ کا ہی ہو گریہ ضروری ہے کہ وہ مخض جس سے یہ استفادہ کیا

جادے اہل حق میں سے ہو اور اہل باطل سے نہ ہو۔ اور اگر کوئی بردا (خدا تعالی نخواستہ) نہ ہو تو

بھریہ کرے کہ اپنے چھوٹوں میں سے متعدد اشخاص کے سامنے اس کو ظاہر کرے اس امرکے

متعلق ان سے مشورہ کرے اور مشورہ کے بعد غور کرے کہ ان میں سے کس کامشورہ دل کو لگا

ہے بھر علم ضروری کے طور پر دل کو لگا ہے اور حق تعالی کی عادت ہی ہے کہ کسی نہ کسی کا مشورہ دل کو نگا ہے اور حق تعالی کی عادت ہی ہے کہ کسی نہ کسی کا مشورہ دل کو علم ضروری کے طور پر فشرور لگ جاتا ہے اور اس کے صواب ہونے پر تقلب کو

بورا پورا الطبینان ہو جی جاتا ہے بس ان چھوٹوں سے جس کامشورہ علم ضروری کے طور پر لگا کو

ایک بار حضرت علیم الامت دام ظلم العالی نے اس مسئلہ ندکور کی تحقیق فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب مستم مدرسہ دیو بند حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب دبلوی سے بیعت سے اور ایک مستقل شیخ سے۔ گر باجود اس کے جب شاہ عبدالغنی صاحب کا انتقال ہو گیاتو شاہ رفیع الدین صاحب نے یہ خیال نہیں کیا کہ میری تو شکیل ہو چک سے اب بھی کو کسی دو سرے بزرگ کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ شاہ عبدالغنی صاحب کے بعد وہ حضر سے حاجی صاحب سے بعد ہو گئے۔ بھی لوگوں نے جب عرض کیا کہ حضرت میں اپنی حاجی اور کی مصاحب کے بعد وہ حضر سے حاجی صاحب کے بعد وہ حضر سے حاجی مصاحب کے بعد وہ حضر سے حاجی کہ مر پر کسی نہ کسی اور کی دیستان کی وجہ بیان فرمائی کہ جمائی آدی جب تک ذندہ رہے اس کو جائے کہ سر پر کسی نہ کسی بڑے کو موجود رکھے۔ پہلے میرے شخ محمود وہ سے اس کے ضرورت نہ تھی اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہیں نے دھنر سے حاجی صاحب کی طرف رجوع کیا۔ پھر حضر سے حکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بوانہ میسر ہو تو کسی چھوئے تی کو مشورہ ہیں شر یک کر مشورہ تو کسی ہے اور شاہ فرمایا کہ اگر کوئی بوانہ میسر ہو تو کسی چھوئے تی کو مشورہ ہیں شر یک کر مشورہ تو کسی ہے اور ایک دورہ اور عمل اپنی ای دارے کہ مشورہ ہیں شر یک کر مشورہ تو کر لیما جائے اور اور کے کہ اینے کہ اینے کی دیورہ کے۔

## (۱۰۲) جاہ عندالخالق بھی ندموم ہے

ایک بار ایک محض نے عرض کیا کہ طلب جاہ عندالخالق جس کو بعض عارفین نے ذموم قرار دیا ہے کیا اس کی حقیقت سے ہے کہ ایک تو ہے درجات قرب میں ہے کسی درجات کے نفس کو مستحق سمجھٹا کہ ہمارے اعمال ایسے کامل ہیں کہ ان کی دجہ ہے ہم ایسے درجات کے مستحق ہو گئے ہیں یہ درجہ جاہ عندالخالق کاتو ذموم ہے اور ایک ان درجات قرب کا اپنے نفس کو مختق سمجھ کر ان کے حصول کی تمنا اور دعا کر تاجیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعال سمجھ کر ان کے حصول کی تمنا اور دعا کر تاجیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعال سمجھ ہے اور جاہ عند الخالق جو ذموم ہے اس کی حقیقت ہی ہے اور اس کی خمت بطور حال کے سمجھ ہے اور جاہ عند الخالق جو خرموم ہے اس کی حقیقت ہی ہے اور اس کی خمت بطور حال کے اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب حق تعالی کسی کو تواضع نصیب فرماتے ہیں بلکہ جس کو حقیق اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب حق تعالی کسی کو تواضع نصیب ہو جاتی ہے اس مخص کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ درجات قرب کا اپنے آپ کو تواضع نصیب ہو جاتی ہو جاتی ہو جات ہو جائے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی ڈیک نمایت اچھی مثال تجویز کی ہے جس سے

ہے بات بخوبی سمجھ میں آجاتی ہے کہ بندہ کو کوئی حق نہیں کہ دہ اپنے آپ کو کمی مرتبہ کا مستحق

مستجھے وہ مثال ہیر ہے کہ فرض ہیجئے ایک شخص ہے جو کہ مفلس اور قلاش اور نظراناولا اندھا گنجا

ہے دہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھے کہ فلال شنراوی جو کہ اتنی خسین و جمیل ہے کہ دنیا میں

اس کی نظیر نہیں مجھ بر عاشق ہو جائے ہیں جیسے یہاں ہر شخص جو ذرا بھی عقل رکھتا ہو گااس شخص کے اس خیال کو اس خیال شانہ کے مقابلہ میں نیچ در نیچ ہو ۔ اس خیال شان کو دو سرے انسان کے مقابلہ میں اس دعوی مقابلہ میں اپنے آپ کو کسی مرجبہ کو کسی سرجہ کو سے سمتحق سمجھ اسکن ہو کہ نمیں تو جن تعالی خیاس معنی جیسے کہ شرعا "خدموم ہے کہ ناش ہے تکبر ہے اس طرح میں شرجہ کو کسی مرجبہ کو کسی مرجبہ کا کیسے مستحق سمجھ خیاس کی خیاس ہو خید الخالق بایں معنی جیسے کہ شرعا "خدموم ہے کہ ناش ہے تکبر ہے اس طرح خیالا "کیمی فتیج ہے۔ ۔

## (۱۰۷) ایک صاحب کامقام ناز

اودھ کی طرف مولانا امیر علی صاحب شہید کے زمانہ میں ایک خان صاحب تھے جن کی

وضع میہ تھی کہ ٹخنوں سے نیچا پاجامہ۔ واڑھی چڑھی ہوئی ٹوپی ہانگی اور بہت آزاد۔ اور جب کوئی ان کو تھیجت کر آباور دوزخ اور جنت کی تربیب و ترغیب کر آبتو میہ جواب دیا کرتے تھے کہ تم کو کیا مطلب ہم جانیں ہمارا خدا۔ باتی رہی جنت سو جنت میں جانا کیاد شوار ہے۔ بس جمال تکوار کے دوہاتھ او حردوہاتھ او حرنکا لے اور جنت میں داخل ہو گئے۔

ای زمانه میں بیہ واقعہ چیش آیا کہ ان ہی اطراف میں ہنوماں گڑھی ایک مقام تھاوہاں ہندو مسلمانوں میں کوئی نہیں نزاع ہو گیا اور مسلمانوں پر ظلم کیا گیا اودھ کی سلطنت تھی مگر مسلمانوں کی مدد نہیں کی گئی۔ جب مولوی امیرعلی صاحب کو بیہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے امراد کاارادہ کیااور مسلمانوں کوجب مولوی امیر علی صاحب کے اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو بہت ے مسلمان مونوی صاحب کے ساتھ ہو گئے۔ اس وقت سے خان صاحب بھی مولوی امیرعلی صاحب کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مولوی صاحب میں سے وریافت کرتا جاہتا ہوں کہ کیااللہ میاں مجھ جیسے گنگار سید کار کو بھی اپنے یمان قبول فرما کتے ہیں۔ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ان کی تو بڑی شان ہے وہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں۔ان کے دربار میں توبہ کاوروازہ ہروفت کھلا ہوا ہے۔ جب جس کاول چاہے آجائے۔ خان صاحب نے جب بہ جواب ساتو خان صاحب بھی مولوی صاحب کے ساتھ آکر شریک ہو محے۔ ایک روز ہنومان گڑھی کفار ہے مقابلہ ہوا توبیہ خان صاحب بھی شریک تنصبہ تکوار ہاتھ میں لے کر نکلے اور انہوں نے کئی کافروں کو قتل کیااور اس کے بعد نمسی مختص نے ان پر بھی وار کیاجس ہے یہ شهيد مو كئے۔ بيد واقعد بيان فرماكر حضرت حكيم الامتد وام ظلهم العالى في ارشاد فرماياك ان خال صاحب نے جو نصیحت کے جواب میں میر کلمات کے تھے کہ تم کو کیامطلب ہم جانیں ہمارا خدا تو ایسے کلمات کو خلاف اوب تھے مگران خان صاحب کو مقام ناز حاصل تھا باتی ہر مخص کو الیم جرات كرنامناسب شيس كه وه تازكرنے لكے اور بے اولى كے كلمات زبان سے نكالنے لكے۔ اب رہی ہیہ بلت کہ اس مقام کے حاصل ہونے کی کیا علامت ہے اور میر کیسے معلوم ہو سو ہیہ ظاہرے کہ اب نبوت کا زمانہ تو ہے نہیں کہ جو کسی امرکے متعلق وحی آنے کا انتظار ہو بس اب ایسے امور کی اجازت کی ایک علامت بدیجی ہے کہ صاحب معالمہ کے قلب میں اس امر کا ابیاداعیہ قوبہ پیراہو جائے کہ جس کامقابلہ بغیر لکلف کے ممکن نہ ہو۔

باقی جو کلمات کے کاف شریعت ہیں ان کی تھی حالت میں اجازت نہیں اور ان کے اندر سالک تھی حال ہیں - مذور نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ اتنا غلبہ نہ ہو کہ جس کے اندر بالکل مضطراور ہے اختیار ۱۰ جائے۔

### (۴۸) توحش کے دوامر

پنجاب سے حضرت والا کے مجازین میں سے ایک صاحب کا خط آیا جس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ میری طبیعت آج کل اس قدر متوحش ہے کہ اس توحش کے سب سے میری زندگی تلخ ہے اور میں نے بہت کوشش کی محر کسی طرح میری اس حالت کو سکون نہیں ہو آبلکہ روز بروز میری اس دحشت میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور سبب اس توحش کے دو امریں۔ ایک تو پیا کہ ونیا کے اندر عام طور پر خلوص کا فقدان ہو تا جاتا ہے۔ وشمن تو دشمن تھے ہی مگرجو ووست ہیں ان کے اندر بھی کوئی مخص ایسا نظر نہیں آتا جو کہ مخلص ہو اور اس کی دوستی کا مبنی محض خلوص ہو۔ اور دو سری وجہ بیہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض تحریکات اس وقت الیم ہیں کہ جو اصول کے لحاظ ہے بالکل غلط ہیں مگر مسلمان عام طور پر غیر قوموں کا ساتھ دے کر اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور اس تحریک میں شرکت کی وجہ ہے مسلمانوں کو بہت سخت نقصان پنچ رہاہے۔ اور نہ صرف دنیا بلکہ مسلمانوں کا دین بھی اس تحریک میں شرکت کی بدولت تباہ ہو رہا ہے۔ تگر مسلمانوں کو اس کی بالکل پرواہ شیں۔ اور سب سے زیادہ افسوس ناک امریہ ہے کہ علاء جو کہ مسلمانوں کے اصلی رہنما تھے اور امت محدید کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی اور جن سے امید کی جاتی تھی کہ اگر مسلمان کسی غلط راستہ پر چلنا شروع کریں گے توبہ حضرات مسلمانوں کو اس غلط راسہ ہے رو کیس گے اور صحیح راستہ کی ہدایت کریں گے وہ بجائے اس محے کہ اینا فرض منقبی سمجھ کر مسلمانوں کو صحیح راستہ کی ہدایت کرتے۔ خود بھی ان غلط اور مسلک تحریکات میں شریک ہو گئے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اس تحریک کی غلطی کا اظهار کرتے اس کی ہر ممکن طریقہ سے تائیدیں کر رہے ہیں تو یہ حالت و کھے کرجو تھوڑی ہی امید مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی باقی تھی وہ بھی جاتی رہی ہے او راب مسلمانوں کی تباہی و ہلا کت بالکل قریب نظر آنے کی ہے۔

لنذا عرض ہے کہ براہ کرم میری اس حالت کا کوئی علاج تجویز فرمایا جاوے۔ حضرت تحکیم

الامته دام ظلم العالی نے اس خط کاجواب تحریر فرمایا اور پھروہ جواب عاضرین مجلس کو سایا۔ جو حسب ذیل ہے اس کاعلاج مرکب ہے چار اجزاء ہے۔ ایک صبر۔ دو مرے تفویض۔ تیسرے مراقبہ حکمت جو تضے دعا۔

تھوڑ ۔۔۔ عرصہ کے بعد ان صاحب کا دو سراخط آیا جس کے اندر انہوں نے تحریر کیا کہ حضرت والا کے اس ارشاد فرمودہ علاج ہے ہے حد فائدہ ہوا جس کا دست بستہ شکریہ ادا کر ہا ہوں۔ اس پر حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ چیزہے ہی الیی۔

## (۱۰۹) غیرضروری بات کاجواب دینا ضروری نهیس

ِ قرمایا عموما" تاج کل بیہ حالت ہو رہی ہے کہ اول تو لوگ دین کامسئلہ علماء ہے بوجھتے نہیں اور آگر ملاءے سوالات بھی کئے جاتے ہیں تو وہ سوالات الی باتوں کے متعلق ہوتے ہیں کہ ان باتوں کا یا تو علاء سے بالکل تعلق نہیں ہو تااور زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بالکل نضول اور بے کار ہوتی ہیں اور علماء جو کہ قوم کی ندہبی خدمات میں مشغول ہیں ان کے پاس اتناوفت کہاں کہ وہ فضول باتوں کے جوابات تحریر کیا کریں لنذا وہ جب ایٹی فضول باتوں کے جواب دینے ہے این معذوری ظاہر کرتے ہیں اور ایسی فضول باتوں کاجواب نہیں دیتے تو اوگ ان علمار پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور منشاء اس اعتراض کا سیہ ہے کہ عوام الناس کابیہ خیال ہے کہ ہرعالم کو ہربات کا جواب دیتا ضروری ہے حالا نکہ یہ غلظ ہے بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر وہ بات جس کو دریافت کیا گیا ہے کوئی دین کی ضروری بات ہے تب تو اس کا جواب دینا علاء پر ضروری ہے اور اگر وہ بات غیر ضروری ہے تو اس گاجواب دیناعلاء پر ضروری شیں۔ اسی طرح آگر وہ بات ضروری تو ہے تگر جواب دینے والے صرف وہی ایک عالم نہیں بلکہ دومرے علاء بھی ملک کے اندر موجود میں جن ہے اس ضروری بات کا جواب لیا جا سکتا ہے تو بھی کسی خالص عالم ہے ہی اس بات کے جواب کے مطالبہ کا حق شیں۔ بابحہ جب ایک عالم عذر کرے تو دوسرے ے اس کا جواب لیا جاسکتا ہے۔ اس طرح جن صور تول میں جواب دیا جانا ضروری ہے تواس کے یہ معنی شمیں کہ جواب تحریمائی دیاجائے اور مذہبہ ضروری ہے کہ وہ جواب فتوی کی صورت میں ہی دیاجائے ہدیمہ اگر اس بات کا جواب زبانی دے دیا جائے تو بھی کا فی ہے۔ اس طرح آگر اس بات کا جواب فتوی کی صور ت میں نہ دیا جائے باتحہ خط کی شکل میں جواب دے دیا جائے تب ہی کافی ہے۔

اور پیران سب صورتوں میں بیہ بات بھی دیکھی جادے گی کہ اس سوال کا منشاء اعتراض تو نہیں ہے۔ اگر اس سوال کا منشاء اعتراض ہو تو بھی اس کا جواب دینا ضروری نہ ہو گا۔

(۱۱) شیخے سے مرید کی مناسبت ہونااہم شرط ہے

فرمایا طب جسمانی میں کوئی وواخواہ وہ کتنی ہی مفید اور نافع کیوں نہ ہو تکراس کا نفع اور فائدہ مشروط ہوتا ہے بعض شرائط کے ساتھ کہ جب وہ شرائط پائے جاتے ہیں تو اس دوا کا نفع ظاہر ہو تاہے ورنہ نہیں ہیں حال طب روحانی کاہے۔ چنانچیر اس طریق باطن میں شیخ سے مرید کو جو فیض عاصل ہو تاہے اس کی بھی تیجھ شرائط ہیں منملہ ویگر شرائط کے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ چنخ ہے مرید کو مناسبت ہو لیعنی آگر چنخ و مرید میں مناسبت نہ ہوگی تو پھر مرید خواہ کتنی ہی محنت و مجلبہ و کرے اور وہ شیخ خواہ کتناہی کامل مکمیل ہو تگر مرید اس شیخ سے متنیض نہیں ہو سکتا پس جب مناسبت ایسی چیز ثابت ہوئی کہ بلا اس کے فیض حاصل نہیں ہو سکتا تو ہرطالب پر ضروری ہے کہ وہ اول بیہ معلوم کرے کہ مناسبت کیا چیز ہے اور اس کے کیامعنی ہیں تو ایک بار میں نے بیان کیا تھا کہ چنے ہے مرید کو مناسبت تامہ کی علامت یہ ہے کہ چنے کے کسی فعل یہ مرید سے دل میں اعتراض نہ بیدا ہو گراب میں اس کی شرح کرتا ہوں وہ بیرکہ بینخ کو کی فرشتہ تو ہوتا نہیں سزجس کے بھی کسی وقت کسی غلطی کا **صدور ہو ہی نہ سکے بلکہ وہ ایک انسان ہے بہت** ممکن ہے کہ اس ہے بھی تمی وفت کوئی فعل ایسا سر زو ہو جو شرعا" ہیج ہو تو ایسے موقع پر مرید کے دل میں شخ کے فعل پر اعتراض نہ پیدا ہونا۔ (جس کو اوپر مناسبت آمہ کی علامت قرار دیا گیاتھا) اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرید شخ کے اس ناجائز فعل کو ناجائز نہ سمجھے اور اس کے اس برے فعل کو برا نہ سمجھے بلکہ مطلب میہ ہے کہ بیننے ہے ایسافعل سرزد و مکھے کر مرید کے دل میں ترود نہ پیدا ہو کہ میں اب اس شخ ہے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں اور بیعت باقی رکھوں یا تو ژوں بلکہ جب شخ سے ایبافعل جو شرعا" فتبیج ہو سرزد ہو آوکیلے کو اس کو ناجائز اور براسمجھے مگر ساتھ ہی اس کے میہ بھی سمجھے کہ میج کوئی فرشتہ نہیں بلکہ بشرہ اور بشرے غلطی کاہونالازی ہے تواگر شیخ ہے ابقاقا" كولَ السافعل مرز د ہوگيا تو كيا ہوا۔ بشريت كے اقتضاء كاظہور ہواجس كاظہور ہرشنخ ہے ممكن ہے۔ تواگر ہم نے اپنے شخ ہے محض اس بناء پر تعلق قطع کر دیا تو نتیجہ بیشہ کی محروی ہے کیونکہ کوئی شخ اس ے خالی نہ لیے گا۔ اور جب شیخ سے کوئی ایسا فعل جو شرعا" فہیج ہو اتفاقا" سرزد ہو جائے تو

سوہے کہ آگر کوئی الیابی فعل میرے کسی خاص عزیز اور بیارے سے سرزو ہو تاتو اس وقت میں کیا کر آپس جو ہر باؤاس وقت اپنے خاص عزیز کے ساتھ کیاجا باوی اپنے شخ کے ساتھ ایسے موقعہ پر ہونا چاہیے۔ شلا "اپنا بینا ہے جب اس سے کوئی غلطی ہوجاتی ہے توبیہ نہیں کرتے کہ اس سے محبت کا تعلق بالکل قطع کر دیں۔ بلکہ جتنااس کی حالت کو بکڑ آ دیکھتے ہیں اتناہی زیادہ اس پر دل بی دل میں کڑھتے ہیں اور ہروفت الی بدابیر سوچتے رہتے ہیں کہ جس ہے وہ راہ راست پر آجائے بزرگوں سے وعاء كراتے ميں كداس كى حالت سنور جائے۔ يس يمي حالت طالب صادق کی اینے مٹنے کے ساتھ ہونا جاہیے۔ اور ایک بات سے بھی یاد رکھنا جاہیے کہ اگر ہے کے سمی ہیج فعل کے ظہور کے وفت طالب کے دل میں بیہ ترود ہوجائے کہ میں اب ان سے تعلق رکھوں یا نہ رکھوں اور وہ استے اس ترود کو دفع بھی نہ کرسکے تو سجھے لیا جا ہیے کہ اس طالب كواس فيخ سے متاسبت تهيں لنذا ايس حالت من بهتري ہے كه اس فيخ سے قطع تعلق کرکے کمی دو سرے شخ ہے تعلق پیدا کرلے اور ایک بلت یہاں یہ بھی قاتل خیال ہے کہ اگر کسی طالب نے اپنے شیخ ہے محض اس بناء پر تعلق ترک کیا ہے کہ ان دونوں میں مناسبت نه تقی تو ایسی حالت میں شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ برانہ مانے بلکہ اگر شیخ نے برا مانا تو وہ شیخ نہیں۔ البتہ مرید کو بھی چاہیے کہ بلوجود ترک تعلق کے الی کوئی حرکت بھی نہ کرے جو حد ادب سے نکل ہوئی ہو کیونکہ یہ شخ اس کاتو محسن ہی ہے اور اس نے تو اس کو راہ پر لگایا ہے۔

# (۱۱۱) حضرت گنگوی کامکتوب محبوب القلوب کااظهار پیندیدگی

فرملیا- مولوی صادق الیقین مرحم ضلع بارہ بکی کے باشدے میرے شاگر داور مولانا گئوری سے بیعت تھے اور بہت متی اور صالح تھے مولوی صادق الیقین کے والد ایک خاندانی بزرگ تھے جن کے بہل آباؤ اجداد سے سلسلہ بیعت و تلقین چلا آبا تھااور جب کوئی ان کے بہل تقریب ہوتی تھے اور مولوی صادق الیقین کے والد کے مہال تقریب ہوتی تو حضرات فرنگی بھی شریک ہوتے تھے اور مولوی صادق الیقین کے والد کے محت تھا کہ خواب نہ تھے بلکہ ہماری جماعت سے محبت رکھتے تھے اور مجھ سے تو ان کو بہت ہی محبت تھی۔ چنانچہ میری وجہ سے انہوں نے اپنی بعض خاندانی رسوم کو بھی ترک کر دیا تھا۔ اور اپنی خاندانی رسوم کو بھی ترک کر دیا تھا۔ اور اپنی خاندانی رسوم کو ترک کی وجہ سے اس طرف کے بعض خواص نے تاکواری کا بھی اظہار کیا تھا۔ گار کی خاندانی رسوم کو ترک کی وجہ سے اس طرف کے بعض خواص نے تاکواری کا بھی اظہار کیا تھا۔ گار کا دوانہ کی تو کو ان کی تاکواری کی بالکل پروانہ کی تو کو ان کے تھا۔ گھا۔ گھرمولوی صادق الیقین صاحب کے والد نے ان کی تاکواری کی بالکل پروانہ کی تو کو ان ک

عقائد خراب نہ ہے گر پھر بھی چو نکہ بعض خاندانی رسوم الی تھیں جو ان کے پمال تقریبات میں ہوا کرتی تھیں اور مولوی صادق الیقین صاحب کو وہ رسوم بہند نہ تھیں اس وجہ ہے باب بیڈوں میں بنی نہ تھی پمال تک کہ ایک بار جاب دونوں میں بنیاتی برسو گئی تو میں نے مولوی صادق الیقین کے والد کو ایک خط کھا اور وہ خط مت ہوئی بعض احباب نے مفید و کھے کر چھاپ بھی دیا ہے اس کا کمتوب محبوب القلوب ہے اس کے اندر میں نے اول اختلافی مسائل کے متعلق محققین اہل حق کے مسلک کو ظاہر کیا ہے اور اس کے بعد تشدو اور مدا بنت اور افراط و تفریل دونوں کے ذمت بیان کی ہے۔ اس خط کا مولوی صادق الیقین کے والد پر ایسااثر ہوا کہ دونوں بیپ بیٹوں میں صلح ہو گئی۔ گر بھی بھی کو مولانا گنگوی کی شان انظامی و کھے کر یہ خیال ہوا کر آتھا کہ اس کمتوب میں میں نے جو طرز افقیار کیا ہے شاید مولانا گنگوی کو ناپند ہو گر ایک بار ایسائقاتی ہوا کہ جب گئاوہ کیا تو آیک ون میری بھی دعوت کی اور مولانا گنگوی بولیج ہے عرض کیا کہ ایک بار ایسائقاتی ہوا کہ جب گئاوہ کیا تو آیک صاحب نے مولانا گنگوی بولیج ہے عرض کیا کہ شرک مولوی صادق الیقین اور مولانا گنگوی بولیج ہے عرض کیا کہ حض نے آیک دن میری بھی دعوت کی اور مولانا گنگوی بولیج ہے عرض کیا کہ حضرت مولوی صادق الیقین اور مولانا گنگوی بولیج ہے عرض کیا کہ حضرت مولوی صادق الیقین اور مولانا گنگوی بولیج ہے عرض کیا کہ حضرت مولوی صادق الیقین اور مولانا گنگوی بولیج ہے عرض کیا کہ حضرت مولوی صادق الیقین اور مولوں میں مولوی صادق الیقین اور مولوں مولوں عادق الیقین اور مولوں مولوں عادق الیقین اور مولوں مولوں عاد کے در میان جو محبور میں مولوں عور مولوں عور مولوں مولوں عور مولوں مولو

سے معلوم نہیں کہ وہ ابھی تک قائم ہیں یہ تہ ہوگئی۔ اس کے جواب میں مولانا کنگوتی نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالی جزائے خیردے ان کی برولت وونوں باپ بیٹوں میں صلح ہوگئی۔ جب مولانا کنگوئی کا یہ جواب میں نے ساتہ مجر کرتوتی ہوگی مولانا نے بھی میرے اس مکتوب کو پہند فرملیا۔ اس کے بعد حضرت علیم الامت وام ظلم العالی نے ارشاو فرمایا۔ کہ ماری جماعت کے بعض بزرگوں کے متعلق لوگوں کا بہ خیال ہے کہ بدعت و سنت کے معالمہ میں ان کو تشد وہ وہ عالمات کی میری طرح تشد کو اچھا معالمہ میں ان کو تشد وہ وہ عالمات کے متعلق وہی مسلک تھاجو میرے محققین اہل حق کا میں سیجھتے اور ان کا بھی بدعت و سنت کے متعلق وہی مسلک تھاجو میرے محققین اہل حق کا بوجود ان حفرات کے متد د ہونے کے بھرجو لوگ ان کو مشد و سیحت ہو تے ہیں اور عقیدہ قرم ۔ مگر بیوجود ان حفرات کے متد د کو عام مجلس میں طاہر نہیں فرماتے سے کیونکہ وہ عام طور پر اس کہ وہ حد ہے کہ وہ حضات کے خلاف سیجھتے تھے۔ اور ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ہمارے اپنے عدم تشدو کے اظہار کو انتظام کے خلاف سیجھتے تھے۔ اور ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ہمارے قسمے کو د کھی کر عوام الناس کی اعتقادی اور عملی غلطی میں جطانہ ہو جائیں۔ مگر میں اب اس قسمی اعتقادی اور عملی غلطی میں جطانہ ہو جائیں۔ مگر میں اب اس کی اعتقادی اور عملی غلطی میں جطانہ ہو جائیں۔ مگر میں اب اس

زمانہ میں اس اخفاء کی ضرورت نہیں سمجھتا بلکہ میرابیہ طریقہ ہے کہ میں اپنے عدم تشد د کو عام مجالس میں بھی طاہر کر دیتا ہوں۔ کیونکہ میں د کچھ رہا ہوں کہ اس کے اخفاء ہے مسلمانوں میں اختلاف اور فرقہ بندی ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنی جماعت سے بدیگمانی بڑھتی ہے۔

#### (۱۱۲) مراقبه رویت

ایک طبیب صاحب جو کہ اپنی بالمنی تربیت میں مشغول ہیں ان کے متعلق حضرات والا نے ارشاد فرمایا کہ ایک طبیب ہیں وہ کچھ عرصہ ہے ایک خاص مراقبہ کیا کرتے ہیں وہ مراقبہ یہ ہے کہ وہ یہ تصور کیا کرتے ہیں کہ جو حق جل شانہ مجھ کو دیکھے۔ رہے ہیں اور میں ان کے سلمنے حاضر ہوں اس مراقبہ کو اصطلاح صوفیانہ میں مراقبہ روہت سے تعبیر کیا جا آ ہے۔ اور ان صاحب نے اپنے اس مراقبہ میں اس قدر ترقی کی ہے کہ ان کابیہ عال اب ورجہ مقام تک پہنچ میاہے چنانچہ پیچھے دنوں ان کا خط آیا تھاجس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس تصور کے غلبہ سے ميري به حالت ہے كه تبھى باؤل بھيلائے لينا ہو باموں تومعا" به خيال ہو آہے كه حق جل شانه کے سامنے تو پاؤں پھیلائے لیٹا ہے کس قدر ہے ادبی ہے تو فورا "پاؤں سمیٹ لیتا ہوں۔ بعض مرتبه لیٹا ہوا ہو تا ہوں تو اٹھ بیٹھتا ہوں کارحق تعالی کے سامنے حاضر ہے اور پھرلیٹا ہوا ہے۔ ای طرح بعض او قات کوئی شعر پر هتا ہو آ ہوں اور اس کاا ستمنار ہو جا تا ہے تو شعر پر هنا بریر کر دیتا ہوں اور رک جاتا ہوں کیونکہ اس وقت ہے حرکت بھی خلاف اوب نظر آتی ہے۔ اور یمان تک نوبت پینچی ہے کہ میں ایک طبیب ہوں مجھ کو اپنے مطب کا کام کرنایز آ ہے تو مطب کا کام کرتے کرتے جب اس کا استمنار ہو جاتا ہے تو اس کا یہ اثر ہو آہے کہ طبیعت پر ایک ایبا رعب طاری ہو تاہے کہ جس کے سبب ہے میں مطب کا کام آزادی اور پوری توجہ ہے نہیں كر سكتابه حالاتكمه ضرورت ہے كه اس وقت آزادي كے ساتھ كلم كيا جاوے تو اب ايسے وقت شخت مشکل پیش آتی ہے کہ نہ تو وہ کام کر سکتا ہوں نہ ترک کر سکتا ہوں کیونکہ آگر اس کام کو کرتا ہوں تب تو یہ حرکت خلاف اوب معلوم ہوتی ہے اور اگر ترک کرتا ہوں تو دنیوی منرور تیں مانع ہوتی ہیں ایسی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی کہ دونوں چیزیں جمع ہو سکیس اندا براہ کرم ارشاد فرایا جاوے کہ اس صور رت میں مجھ کو کیا کرنا جاہیے تو اس کے جواب میں میں نے ان کو ایک ایسی بلت لکھ دی تھی کہ جوبہ ظاہر گومعمولی معلوم پڑتی تھی مگر در حقیقت بوے

کام کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ان کو لکھ دیا تھا کہ تم ایسے موقع پر جب کہ کوئی ضروری کام تم کر رہے ہو خواہ وہ کام دنیا کا ہویا وین کااور اس قت تم اس کاا ستصنار ہو جاوے کہ حق تعالی کے سامنے میں حاضر ہوں اور حق تعالی مسمجھ کو دیکھ رہے ہیں اور اس لئے اس کام کو کرتے رہنا اوب معلوم ہونے گئے تو اس وقت تم سیر سوچ لیا کرو کہ حق تعالی مجھ کو تھم دیا ہے کہ تم اس کام کو کرو اور بیہ سوچ کراس کام کو جاری رکھا کرو تو ان شاء اللہ تعالیٰ بیہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ اور کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی چتانچہ آج ان کا خط آیا ہے جن کے اندر انہوں نے میرے اس جواب پر بہت خوشی کا اظمار کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آپ ی اس تعلیم سے میری بہت برسی مشکل حل ہو گئی اور واقعی سے بلت جو میں نے ان کو لکھی تھی ا کو بظاہر معمولی تھی محرجو فحض کام کرے اور اس مام کیے اندر اسس کورشواری میں آئے وہ ھخص اس کی قدر کر سکتاہے اور جو مخص کوئی کام ہی نہ کرے اور اس*کیمع یکو*ئی د شواری ہی <u>پیش</u> نہ آئے تو اس کو میرے اس جواب ہے کیا مشو ہو عتی ہے۔ اور وہ اس کی کیا قدر کر سکتا ہے بلکہ ایباقنص آگر بتاوٹ ہے کسی مسرت اور خوشی کااظہار کر تاہے تو اس کااٹر قلب پر نہیں ہو تاکیونکہ وہ حالت اس کے قلب میں تو ہے ہی نہیں پھراٹر ہو تو کس <u>چز</u> کا جیسے کسی فخص نے شراب بی ہو مگردہ لوگوں کو دعو کہ دینے کے لئے جھو سنے لگے اور ایک وہ محض ہے کہ جو بچ کج شراب پئے ہوئے ہو اور اس کی دجہ ہے جھوم رہا ہو تو ان دونوں کے جھومنے میں فرق ہو گا۔ اور پہتہ چل جائے گا کہ کس نے شراب بی ہے اور کس نے نہیں بی- اسی طرح جب تمسی کے قلب میں واقعی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو اس کی گفتگو ہی ہے پہۃ چل جاتا ہے کہ جو پچھ یہ کمہ رہاہے اس کاسبب تقنع اور تکلف نہیں بلکہ واقعہ ہے۔

# (۱۱۳) چھوٹے بزرگوں کی صحبت سے نفع

ایک اہل علم نے دریافت کیا کہ بعض لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہزرگون کی خدمت ہیں اپنی ہمراہ لے جاتے ہیں حالا نکہ دہ بچے ان بزرگ کی باتوں کو سمجھتے تک نہیں تو کیا ان بچوں کو بھی بزرگوں کی خدمت ہیں بیٹھنے سے نفع ہو تا ہے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ بہت نفع ہو تا ہے اور وجہ اس کی ہیہ ہے کہ خواہ کوئی بچہ ہو یا بڑا انسان کے دماغ کی مثل پریس کی می ہے کہ جیسے پریس ہیں محض اتصال سے ہرچیز اتر آتی ہے اس طرح دماغ ہیں بھی اللہ تعانی نے ارتبام کی خاصیت رکھی ہے کہ جو چیزانسان کے دماغ کے سامنے آتی ہے وہ چیز انسان کے دماغ میں مرتبم ہو جاتی ہے۔ اور کو اس وقت بیپن میں اس بچہ کو ان مرتبمات کا احساس نہ ہو گرجب وہ بچہ سن شعور کو پنچاہے تو اس وقت ان چیزوں کا جو کہ اس کے دماغ میں پہلے ہے موجود جیں اس کو احساس ہونے لگتاہے اور بھروہ ان خیالات اور تضورات سے متاثر ہو تاہے بہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ کمی اون محرک ہے اس ہے ای تنم کے افعال کا ظہور ہونے لگتا ہے تو جب کوئی بچہ کسی بزرگ کی خدمت میں ماضر ہوگا اور ان بزرگ کے اقوال کو وہ سنے گاؤر افعال کو دیکھیے گاؤ کو وہ اس وقت اس کی سمجھ میں ان اقوال و افعال کی حقیقت نہ آئے گرمحض اس سننے اور دیکھنے بی کا یہ اثر ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اس بچہ ہے ہی اس تنم کے افعال کا ظہور ہونے لگے گا۔

اور دماغ کی اس ارتسام کی خاصیت ہی کی وجہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچہ کے سلسنے کوئی حرکت الیمی نہ کرے جو بے حیائی کی ہو کیونکہ اس وقت جو چیزاس کے سامنے آئے گی وہ اس کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گی پھر بزے ہو کر اس ہے ویسے ہی بے حیائی کی بات کا ظہر ہو<sup>سے</sup> گلے گا۔

# (۱۲۲) میخ کال کی تعلیم میں خودرائی سخت مصرب

ارشاد فرمایا کہ اس طریق سلوک میں طالب کو چاہیے کہ جس سے دہ اپنی اصفاح باطن کا تعلق قائم کرنا چاہے اس تعلق سے قبل سے دیکھ لے کہ اس چنے کے اندر شرائد شخصتیں یا نہیں جب اس کی طرف سے اطمیعان ہو جائے اور اس چنے سے اپنی اصلاح نفس کا تعلق قائم کرلیا جلوب تو پھراس کی تعلیم میں خود رائی کو ہرگز دخل نہ دے بلکہ اس پر کال اعتماد کرے اور جو پکھ وہ تعلیم کرے بلاچون وچرااس کا کال انتہاء کرے کامیابی اس میں ہے درنہ اگر اس نے کھے وہ تعلیم کرے بلاچون وچرااس کا کال انتہاء کرے کامیابی اس میں ہے درنہ اگر اس نے اپنے شیخ پر اعتماد نہ کیا اور اس تعلیم کی قدر نہ کی تو نتیجہ اس کا سوائے محروی اور پریشانی کے اور کھے نہیں۔ حضرت حافظ کا ارشاد ہے۔

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نسیت کفراست دریں ندہب خود بنی و خود رائی پھر حضرت والانے اس کی مائید میں ایک حکلیت بیان فرمائی کہ کسی شیخ کا ایک مرید تھا اس

کی بیر حالت تھی کہ وہ جب فکر کرنے بیٹھتا تو اس کو ایک آواز آتی اور وہ آواز میر تھی کہ توجو پچھ جاہے کر مگر کافری ہو کر میر کلاول توانہوں نے اس کی طرف بچھ توجہ نہ کی مگرجب بار بار ایساہوا تو وہ بہت گھبرائے اور خیال ہوا کہ جب بیہ بات ہے کہ خاتمہ کفریر ہوگااور اس لئے خواہ کتناہی عمل کیاجادے سب بے کارہے کیونکہ اعتبار تو خاتمہ کا ہو تاہے تو میں جواتنی محنت اور مشقت اٹھارہا ہوں یہ سب بے کارہے اور وہ مخص اپنے اس خیال سے اس قدر متاثر ہوئے کہ قریب ِ تَمَا كَهِ سِبِ اعْمَالَ جُو كُرِرَ ہِے تِنْ حَرَثَ كُرِ بِينْ مُحَرَّاللَّهُ تَعَالَى نِهِ ان كَي عَرْد فرماني اور اس فخص کے قلب میں یہ بلت آئی کہ مجھ کو اس معاملہ میں جلدی نہ کرنا چاہیے بلکہ اول مجھ کو اپنی سے حالت اپنے شیخ ہے عرض کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو پچھے وہ تھم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے چنانچہ وہ اپنے شیخ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور اپناسارا واقعہ بیان کیا۔ شیخ چو نکیہ واقعی محقق اور صاحب بصیرت تنے اس لئے بجائے اس کے کہ وہ اس مرید کی اس حالت کو سن کر کسی مایوی اور افسوس کا اظهار فرماتے اس کی تسلی اور شقی کرنے ملکے اور فرملیا کہ میاں میہ دشنام محبت ہے محبوبوں کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ ناز کا بر آؤ کیا کرتے ہیں۔ تھبراؤ مت اپنے کام میں مشغول رہو اور اس آواز کی طرف قصدا" کوئی النفات مت کرو چنانچہ انہوں نے اپنے چیخ کی تعلیم کا اتباع کیا اور اپنے اس خیال سے کہ اعمال ترک کئے دیتے تھے باز رہے۔ جس کا تمتیجہ میہ ہوا کہ تھوڑے دنوں بعدوہ آواز خود بخود منقطع ہو گئی۔ پھرتوان کواسپنے یٹنے کی اور ان کی تعلیم کی تھی قدر ہوئی۔ اور چنخ کے بہت ممنون ہوئے کہ آگر میں اپنی اس عالت ہے متاثر ہو کر چنج کے ارشاد پر عمل نہ کر آاور اعمال کو ترک کر بیٹھتا تو آخرت تو تباہ ہوتی ہی تکراس کے ساتھ ریہ جو ساری عمر کی میری محنت اور مشقت تھی بیہ بھی ضائع ہو جاتی اور میں كورا رہ جاتك اس كے بعد حضرت حكيم الامت مد ظلم العالى نے فرمايا كه أكر وہ آواز ۔ نَم اَن " یٰ نہ ہوتی اور ساری عمراس کو میمی آ و**از آتی رہتی تب میمی پر بیثان ہونے کی کوئی بات ن**یقی اور اس کے لئے ضروری تھاکہ وہ اپنے چیخ کی اس تعلیم پر عمل کریا۔ اور اعمال کو ترک نہ کریا۔ کیونکہ دو حال سے خالی نہ تھایا تو ہیہ آوا ذکوئی نفسانی اور شیطانی تصرف تھاتو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ یہ آواز قابل النفات نہ تھی چہ جائیکہ اس کے سبب سے حق تعالی کی رحمت سے مایوس ہو کراعمال کو ترک کر دیتا کیونکہ اس صورت میں اس آواز کا تعلق عالم غیب ہے پچھ نہ

تھا بلکہ عالم ناسوت میں میہ آواز خود ای مخص کے قوی نفسانیہ کانصرف اور اغواء شیطانی کا نتیجہ تھا۔

اور دو سری صورت بیر تھی کہ وہ نداغیبی ہو تو اگر وہ نداغیبی تھی تب بھی محض اس آواز کے سبب حق تعالی کی رحمت ہے مایوس ہونا اور اس ہے اپنے سوء خاتمہ پر استدلال کر کے استدلال کر کے استدلال کر کے اعمال کا ترک کر دینا صحح نہ تھا کیونکہ اس قول میں جو لفظ آستعلل کیا گیاہے اس کے اندر دو احمال ہیں ایک توبیہ کہ اس سے مراد کافر باللہ ہو اور دو سرا احمال یہ ہے کہ کافر باللہ مراد نہ ہو بلکہ مراد اس سے کافر بالطاغوت ہے کیونکہ جیسے کفر باللہ کو کفر فرمایا گیا ہے اس طرح کفر بالطاعوت کو بھی کفرے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کے اندر ارشاد ہے وَمَنْ يَكَفَرُ بالطَّاعَوْتِ أوريه ظاہرے كه كفريالطاغوت ، مراد ايمان بي كافر بالطاغوت ، مراد مومن ہوا تو اس بناء پر پہل اس قول میں بھی لفظ کا فرے مراد مومن ہو سکتاہے تو معنی یہ ہو کے کہ تو مومن مرے گااور میہ جو کما گیا ہے کہ جو جاہے کریہ ایسا ہے کہ جیسے اہل بدر کے متعلق فرمایا گیا تفاكه اعملواماشئتم فقدغفر تالكم تواس تقدريراس قول كے معنى يه ہو تھے کہ تو آگر نابسنددیدہ عمل بھی کرے گاتب بھی مومن ہی ہو کر مرے گا۔ اور خاتمہ تیرا ایمان پر ہو گااور طاہرہے کہ بیہ بشارت ہے حسن خاتمہ کی توجب یماں پر اس قولم میں لفظ کافر کے اندر دونوں احمال ہیں کہ اس سے کافر بھی مراد ہو سکتاہے اور مومن بھی بقاعدہ افاجہاء الاحتمال بطل الاستدلال اس سوء خاتمه براستدلال كرناكي صحح موكله توجر نہ مایوس ہونے کی کوئی وجہ تھی نہ اعمال کے ترکِ کرنے کی۔ بلکہ یمی لازم تھا کہ اپنے کام میں لگار متااور اس طرف النفات ہی نہ کر ہا کیونکہ اتب تو احتمل ہی تھاعقو**یت** آخرت کااور ترک اعمال کی صورت میں عقوبت آخرت کااستحقاق بھینی ہو جا آ۔

(١١٥) قلب كااصل مقام

فرمایا کہ بیہ جو مشہور ہے کہ قلب کامقام بائیں پہلی کے بینچ ہے بیہ غلط ہے بلکہ قلب کا مقام اصل ہیں دونوں ہصیروں کے درمیان سینہ کے بیج ہیں ہے۔ اور آگر کسی محقق کے کلام میں قلب کا مقام بائیں پہلی کے بیچے دیکھا جاوے تو وہ باعتبار اصل کے نہ ہوگا کہ اصل قلب کی بیہ جگہ ہے بلکہ باعتبار آثار قلب کے انہوں نے اس مقام کو قلب کا مقام کمہ دیا ہوگا چونکہ

آ او قلب کے بائیں پہلی کے بیچے زیادہ پائے جاتے ہیں اس کئے بعض نے کی کسہ دیا کہ محویا اصل قلب بہاں ہے اب رہی یہ بات کہ اختلاج وغیرہ کے وقت جو قلب کی دھڑ کن محسوس ہوتی ہے وہ بھی بائیں طرف محسوس ہوتی ہے تو آگر تلب وہاں نہ ہو تا تو اس کی حرکت وہاں کیوں محسوس ہوتی تو اس کی وجہ میہ ہے کہ یمال بائیس پہلی کے بینچے ایک شریان ہے جو قلب ے آئی ہے اور قلب کے ساتھ ساتھ وہ شرمان بھی حرکت کرتی ہے تو یہ حرکت جو بائیں پہلی کے نیچے محسوس ہوتی ہے یہ قلب کی حرکت شیس بلکہ اس شریان کی حرکت ہے۔ تگریہ یاد ر کھنے کی بات ہے کہ صوفیاء کرام کاجو اس سے مقصود ہے وہ اس شخقیق پر موقوف نسیں کیونکہ انہوں نے جو یکسوئی حاصل ہونے کے لئے بعض اشغال تجویز کئے ہیں جن میں قلب کی طرف توجہ کرنی ضرور ہوتی ہے تو اس اشغال کا نفع اس پرموقوف نہیں کہ اول قلب کا اصل مقام معلوم کیا جادے پھراس مقام کاتصور کرکے قلب کی طرف متوجہ ہوا جادے تب تو تفع ہو اور أكر مقام قلب كے تعيين ميں غلطي ہو جاوے تو نفع نہ ہوا بلكہ قلب كاجو مقام بھي جاہو تجويز كر لو **اشغال کا نفع بعنی کیسوئی بسر حال ہوگا۔ کیونکہ مداراس نفع کا تعیین خیالی پر ہے نہ کہ تعیین** واقعی پر**۔ ان**ذا طالبین کو ج<u>ا ہی</u>ے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کراس کی متحقیق میں مشغول نہ ہوں کہ قلب کااصل مقام کهاں ہے۔

# (IM) حضرت سہارن پوری کا حضرت حکیم الامت کے مواعظ کی تعریف کرنا

ایک صاحب اہل علم جو حضرت کیم الامت وام ظلم العالی کے مجازین ہیں ہے ہیں اور مشہور واعظ ہیں انہوں نے ایک مرتبہ حضرت والا کے وعظ و تصانیف کو عوام و خواص میں جو مقبولیت حاصل ہے اس کاذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ مولانا خلیل احمد صاحب سمار نبوری دیلیجہ حضور کا وعظ من کربست ہی خوش ہوتے تھے ایک بار مولانا خلیل احمد صاحب سمار نبوری دیلیجہ نے فرمایا کہ بھائی مولانا اشرف علی صاحب کے بعد وعظ کمتا تو ایسا ہے جسے منہ چڑانا۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں مولانا سمار نبوری نے میرے سامنے بھی اس کے قریب قریب فربایا تھا۔ ایک بار جو بعض لوگوں نے میری تصانیف پر بجھے اعتراض کئے تھے تو مولانا رہائید نے فرمایا تھا۔ ایک بار جو بعض لوگوں نے میری تصانیف پر بجھے اعتراض کئے تھے تو مولانا رہائید نے فرمایا تھا۔ ایک بار جو بعض لوگوں نے میری تصانیف پر بجھے اعتراض کئے تھے تو مولانا رہائید نے فرمایا تھا۔ ایک جار تھانیف میں تو اپنی کم فنمی ہے جو چاہے بچھے کمہ لے مگران کے وعظ میں تو کمیں فرمایا تھاکہ خیر تصانیف میں تو اپنی کم فنمی ہے جو چاہے بچھے کمہ لے مگران کے وعظ میں تو کمیں

### انگلی رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی۔

## (۱۱۷) کثرت استغفار کی فضیلت

ایک بار توبہ اور کثرت استغفار کی نضیلت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کثرت استغفار میں دین کا نو نفع ہے ہی دنیا کا بھی نفع ہے۔ دین کا نفع نو طاہر ہے کہ استغفار ہے گناہ معانب ہوتے ہیں اور گناہ ہی وہ چیز ہے کہ جو سبب ہو تاہے دو زخ کے عذاب کااور حق تعالی کے قر کا سو استغفار ہے مختلہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ گناہوں کی معانی سبب ہو جاتی ہے حق تعالی کے قسرے اور آخرت کے عذاب سے نجلت کا۔ توبہ استغفار کادی نفع ہوا۔ اور استغفار سے دنیا کابھی نفع ہو تاہے اور وہ نفع دو ہیں ایک توبیا کہ کثرت استغفار کے سبب دنیوی مصائب دفع موتے بیں - چنانچہ مخکوة كى صن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاومن كل هم فرجاورزقه من حيث لا يحتسب رواه احمدوابو داؤدوابن ماجه اور دوسرا نفع دنیوی به ب که سب سے زیادہ معز چیزانسان كے لئے پريشاني ہے جو مصائب كى وجد سے انسان كو ہوتى ہے خاص كروہ مصائب كد جن كو انسان اپنے ہاتھوں خریدے لیعنی ان مصائب کے جو اسباب ہیں ان اسباب کا اپنے قصد و اختیار ے ار تکاب کرے مثلا" اس مخض نے بلا وجہ کسی کو ستایا اور ظلم کیا اس وجہ ہے وہ مظلوم اس طالم کا دشمن ہو گیا اور اس مظلوم نے اس ظالم سے اپنا انتقام لیا۔ تو یہ مصیبت اختیاری ہوئی جس کو اپنے ہاتھوں خرید! اور ایسی مصیبت میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے بخلاف ان مصائب ے کہ جن کے اندر انسان کے کسب و اختیار کابطا ہر کوئی وخل معلوم نہیں ہو تاکہ ان کے اندر پریشانی آگر ہوتی بھی ہے تو کم ہوتی ہے تو استغفار کا ایک بست بردا دنیوی نفع یہ بھی ہے کہ استغفار ان دونوں قتم کی پریشانیوں کو بھی رفع کر آہے۔

# (۱۱۸) ایل الله کی شان

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بزرگوں کے مزارات پرجب عاضر ہوا جا ہاہے تو یہ دیکھا جا آئے کہ بعض بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کرایک قسم کا انس اور انبساط محسوس ہو آئے اور بعض کے مزرات پر بجائے انس کے جیب اور جلال محسوس ہو آئے اس کی کیا وجہ۔ ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں جیسے دنیا کے اندر بعض اہل اللہ کی تو یہ شان ہوتی

ہے کہ وہ صرف اپنے بی نفس کی د کھیے بھال میں اور حق تعالیٰ کے ذکرو فکر میں ہروقت مشغول رہتے ہیں اور عام مخلوق کی کوئی خدمت ان کے سپرد نہیں ہوتی اور بعض اہل اللہ کی ہے شان ہوتی ہے کہ حق تعالی کی طرف ہے محلوق کی کوئی خدمت ان کے سپرد ہو جاتی ہو اب آگروہ خدمت تکوینی ہو کی تواہیے مخص کو قطب التکوین کہتے ہیں اور آگر وہ خدمت تشریعی ہوئی تو اس صاحب خدمت کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ اس طرح وفات کے بعد بھی بزرگوں کے مختلف عالات ہوتے ہیں بعض تو وہاں بینی عالم برزخ میں پہنچ کر محض مشاہدہ میں متعنرق رہجے ہیں۔ اور دو سری طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بعض کی بیہ شان ہوتی ہے کہ وہ حضرات مخلوق کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں تو جن بزر گوں کے مزار پر حاضر ہو کر ہیبت اور جلال محسوس ہو تا ہے وہ وہ حضرات ہیں جو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں بلکہ مشلمہ ہیں مشتغرق ہیں۔ اور جن بزر گوں کے مزار پر حاضر ہو کرانس محسوس ہو آہے وہ حضرات وہ ہیں کہ مخلوق کی طرف متوجہ ہیں۔ اس محلوق کی طرف ان کی توجہ اور شفقت کا میہ اثر ہے کہ ان کے مزار پر بجائے ہیب کے انس محسوس ہو آہے چنانچہ یہاں قریب ہی ایک قصبہ ہے جھنجماند۔ وہاں دو بزرگوں کے مزار ایک ہی جگہ ہیں ان میں ایک مزار تو ہمارے دادا پیر حضرت میال جی نور محمد صاحب رایلی کا ہے۔ تو جب اس مزار پر کوئی حاضر ہو تو ایک تشم کا انس*ع موں ہو تا آ*اور دو سرا مزار ایک سید صاحب کاہے جوسید محمود اور امام صاحب کے نام ولقب سے مضہور ہیں۔ یہ صاحب ہندوستان ہے ایک دور دراز ملک زنجار کے شنرادے ہیں ان کاواقعہ سے ہوا تھاکہ ان کے ایک استلاسفر كرتے كرتے جب يهاں ان اطراف ميں پنچے تو يهائ كفار نے ان كو بہت تكليف پہنچائی۔ اس زمانہ میں خبررسانی کے لئے نامہ بر کبوتر استعلا کئے جاتے تھے چنانچہ انہوں نے جو جو مصائب ان کو پیش آئے تھے وہ سب ایک پرچہ پر لکھ کراس پرچہ کو ایک کبوٹر کے بیر میں باندھ کراس کبوتر کو اپنے ان شاکر د کے پاس اڑا دیا۔ جس وقت وہ کبوتر ان شنرادے کے پاس پہنچا ہے تو اس وفتت ان کی شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور ان کو دولھا کاجو ژا پینایا جارہاتھا۔ جس وقت انہوں نے اپنے استاد کا یہ خط پڑھا ہے تاب ہو شکئے اور فورا" بی اپنی والدہ سے جماد کی اجازت جای اور عرض کیا کہ بس اب تو ہم حوروں ہی ہے شادی کریں گے چنانچہ شادی کی تمام تقریبات کو ترک کر کے فوج کو لے کریمال اپنے استاد کی مدد کو پہنچے اور یمال آکران کفار ہے

جنہوں نے ان کے استاد کو تکلیف پہنچائی تھی جہاد کیااور شہید ہو گئے تو ان بزرگ کے مزار پر جب کوئی حاضر ہو تو ہیبت اور رعب محسوس ہو آہے تو اس اختلاف اثر کی وجہ وہی ہے جو اوپر ند کور ہوئی۔

(۱۱۹) خواب کی تعبیرجانتابزرگی کے لوازم سے نہیں

فرملا بو لوگ الل اللہ بیں شار ہوتے ہیں اور لوگ ان کو بزرگ سجھتے ہیں ان کو چاہیے

کہ وہ خوابوں کی تجبیر کم دیا کریں کیونکہ ان کے اس قبل سے عوام کے عقیدے خراب ہو

یطے ہیں۔ اور وہ فساد عقیدہ یہ ہے کہ لوگ خواب کی تعبیر کو آج کل بزرگ کے لوازم میں

جھنے گئے ہیں کہ یہ سجھتے ہیں کہ جو بزرگ ہوگاوہ خواب کی تعبیر بھی ضرور دے سکے گا۔ اور
جو خواب کی تعبیر نہ دے سکے تو گویا وہ ان کے نزدیک بزرگ بی نمیں۔ چنانچہ اگر کوئی خواب
کی تعبیر دے اور وہ صحیح نقل آئے تو سجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے اگر چہ وہ کھی جی نہ ہو
اور آگر کمی کی تعبیر صحیح نہ ہو تو اس سے اعقاد جاتا رہتا ہے آگر چہ وہ کتابی کال ہو حالانکہ
خواب کی تعبیر کوئی بڑا کمل نمیں اور بزرگ تو کیا اسلام بھی اس کے لئے شرط نمیں بعض کفار
ایے گزرے ہیں کہ دویوے معبر سے چنانچہ او جمل کے متعلق تکھاہے کہ وہ بہت بڑا املام کا انسان خواب کی تعبیر کولواز میزرگ ہے شار کرنے گئے ہیں اس لئے عوام الناس کے اس عقیدہ کی اسلاح
الناس خواب کی تعبیر کولواز میزرگ ہے شار کرنے گئے ہیں اس لئے عوام الناس کے اس عقیدہ کی اسلاح
کیلئیندرگوں کو چاہئے کہ وہ اکثر خواب کی تعبیر نہ دیا کریں تاکہ عوام الناس کو مشاہرہ ہو جائے کہ بردگ کے
کیلئیندرگوں کو چاہئے کہ وہ اکثر خواب کی تعبیر نہ دیا کریں تاکہ عوام الناس کو مشاہرہ ہو جائے کہ بردگ کے
منسی دیتے تاکہ آئندہ لوگ کی بردگ ہے محض ان کے تعبیر سے داداقف ہونے کی بناء پر متقد ہو کر گم اونہ ہوں۔
فین سے محرہ نہ ہوں اور کی نامل کے محض تعبیر سے دافق ہونے کی بناء پر متقد ہو کر گم اونہ ہوں۔
فین سے محرہ نہ ہوں اور کی نامل کے محض تعبیر سے دافق ہونے کی بناء پر متقد ہو کر گم اونہ ہوں۔

#### (۱۲۰) اصل تصوف

فرمایا تضوف کا اطلاق عرف میں دو چیزوں پر آنا ہے ان میں ایک تو اصل فن ہے اور دو سراجز زدائد اور رسوم ہیں سوچونکہ زوائد اصل کے اندر داخل نہیں ہوا کرتے اس لئے وہ ندا کہ حقیقتا "تصوف سے خارج ہیں اس لئے ان کا اس وقت ذکر نہیں لیکن جو اصل تصوف ہے اس کے متعلق کہتا ہوں کہ تحقیق بلیغ کے بعد سے بات سمجھ میں آئی ہے کہ تصوف ایسی چیز ہے کہ اس وقت کوئی محض اس کو تصوف نہیں سمجھتا اور اس میں ہے حد سادگی اور وہ اپنی اس

مادگ اور لطافت میں ایبا ہے کہ جیسے روح مجرد کہ اس کے اندر صرف جو ہرت تو ہے باقی نہ اس کے اندر صرف جو ہرت تو ہے باقی نہ اس کے اندر مادہ ہے نہ مقدار اس طرح جن چیزوں کولوگوں نے اصل تصوف سمجھ رکھا ہے ان میں سے کوئی چیزایسی نہیں کہ جو تصوف کے اندر داخل ہو اس وجہ سے عوام کیا خواص کی بھی نظر حقیقت تک نہیں بہنی۔

#### (۱۲۱) نمازے مقصود عظمت وجلالت النی کااظهمارے

فرمایا۔ موانا محمد حسین صاحب الد آبادی بیٹید کے روبرہ تذکرہ ہواکہ آیک زمانہ بیل آیک مخص نے یہ وعوی کیا تھا کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی جو قرآت کی جاتی ہے یہ قرآت بجاسے عربی کے اردو میں ہونا چاہیے باکہ قرآن ہے جو مقصود ہے لیعنی مضمون کا سمجھنا اور اس سے مقصود کھیے اور کا بیل ہے کہ سید احمد خان نے بھی اس مخص کو اس کا یہ جواب دیا کہ بی مقدمہ غلط ہے قرات جو نماز کے اندر کی جاتی ہے اس سے مقصود ہے بلکہ نماز کے اندر کی جاتی ہے کہ نماز کا مقصود یہ نہیں ہے کہ اس مضمون کے محانی معلوم کیے جادیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا مقصود یہ نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر زیادہ لحاظ اس بات کا رکھا گیا ہے کہ نماز میں مہر بات سے حق تعالی کی جانی ہی مور بات سے حق تعالی کی جانی ہو جالت المہیں جانات اور عظمت کا اظمار ہو لیس نماز سے مقصود عظمت و جانات المہی کی دو سے ایسے ہیں کہ ان سے عظمت و جانات المہی کا اظمار ہو تا ہے ہیں جب یہ بات ہے تو نماز کے اندر زبان بھی ایسی ہی ہوئی چاہیے کہ جو بر شوکت ہو اور یہ مسلمات ہے ہے کہ عربی زبان سے زبان میں ہوئی چاہیے کہ جو بر مرک زبان میں نہیں لازا ثابت ہو گیا کہ نماز کے اندر حوالے عربی زبان استعمال کی گی تو جو نماز کا مقصود میں زبان استعمال کی گی تو جو نماز کا مقصود میں دبان میں نہیں کیونکہ آگا ہی ہوئی کے سوا دو سری زبان استعمال کی گی تو جو نماز کا مقصود ہو جو ہی جو بر اارادہ اس محفی کا رز کھنے کا ہے۔

# (۱۳۲) مولانا احمد حسن کانپوری کی حضرت حکیم الامت سے محبت

فرمایا مولانااحمہ حسن صاحب کانپوری بلوجودیہ کہ حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے
تعلق رکھتے تھے گر ایک زمانہ میں ہم لوگوں سے زیادہ خوش نہ تھے گر جب وہ مکہ سعفر حضرت
حاجی صاحب ریٹیے کی خدمت میں تشریف لے مجلے تو اس زمانہ میں ان سے ذرا پہلے میں بھی مکہ
معظمہ حضرت حاجی صاحب ریٹیے کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو وہاں جاکر ان کو جب میرے

متعلق روایات سے معلوم ہوا کہ کہ حضرت حاتی صاحب کو اس سے بہت محبت ہے اس وقت سے ان کی رائے ہم لوگوں کے متعلق بالکل بدل گئی تھی اور خصوصا "مجھ سے بہت محبت کرنے گئے تھے۔

### (۱۲۳) مسلمانول کی موجودہ پستی سے تدابیر نجلت

ایک بار اس کا تذکرہ تھا کہ وہ کون ہے اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کرنے ہے مسلمان موجودہ پستی اور تزل ہے نجات حاصل کر کے ترقی حاصل کر سکتے ہیں ارشاد فرایا کہ ، مغند نعالی الی تدابیر موجود ہیں اور ان کو صبط کر کے رفاہ عام کے لئے شائع بھی کردیا گیا ہے چنانچہ ابھی کچھ عرصہ ہوا کہ ہیں نے مسلمانوں کی موجودہ تباہی اور بریادی ہے بھین ہو کردو کتابیل تصنیف کی تھیں جن ہے ایک کا نام صیاحتہ المسلمین ہے اور دو سری کتاب کا نام حیات المسلمین ہے۔ ان دو کتابوں کے اندر ہیں نے ان مصائب کاجو اس وقت مسلمانوں پر آرہ بیں پورا پورا پورا بورا علی کر دیا ہے تو مسلمان ان ہی دو کتابوں پر پورا پورا بورا عمل کرکے دیکھیں کہ ان کو کتا نفع ہو تا ہے محر مشکل تو ہہ ہے کہ لوگ عمل تو کرتے نہیں بس شکائے کرتے ہیں کہ علیاء ہماری طرف توجہ نہیں کرتے جماری رہبری نہیں کرتے حالا نکد۔

عاشق که شدکه باربحالش نظرنه کرد ایخواجه دردنیست وگرنه طبیب هست

پردوسری کزوری مسلمانوں میں بیہ ہے کہ ان کے اندر استقلال نہیں آگر بھی کوئی کام شروع کریں سے بھی توبیہ نہیں کہ اس کو نباہیں بس چند روز کیااور چھو ژویا ابھی ایک صاحب نے پچھے کام شروع کیا تھا جس کے نافع ہونے کا مشاہرہ ان کو شروع ہی ہے ہونے لگا تھا گر تھوڑے ہی دنوں کے بعد انہوں نے اس کام کو ختم اور ترک کردیا۔

## (۱۲۳) فن سلوك مين اصل مجابده ترك معاصى ب

فرمایا فن سلوک میں اصل مجلم و ترک معاصی ہے کہ خواہ کتنائی نفس کا تقاضا ہو مگر حق نعالی کی نافرمانی کے پاس نہ جائے باق رہے دو سرے مجلم احت کہ وہ تقلیل طعام اور تقلیل منام اور تقلیل منام اور تقلیل اختلاط مع الانام ہیں سوان چاروں مجلم احت میں سے کوئی مقصود بالذات اور فی نفسہ ضروری نمیں مجرچو تکہ یہ مجلم احت معین ہوتے ہیں ترک معاصی میں۔

اس لئے ان کو اس ضرورت کی وجہ سے افقیار کیا جا قاہے پھر ان میں سے جو اول کے دو ہیں لیے نہ تقلیل طعام و منام ہے چو نکہ اول تو بہت ضعیف ورجہ میں معین ہیں ترک معاصی میں دو سرے بوجہ ضعف قوی آج کل کے طبائع میں ان کا تخل نہیں اس لئے مشائح کے تعامل سے یہ دونوں مجاہدہ با کلیہ ترک کردئے گئے ہیں اور بول شاقد تاور کی خاص ضرورت کے موقع پر ان کا استعمال اب بھی ہو سکتا ہے بخلاف تقلیل کام اور تقلیل اختلاط مع النام کے کہ ان پر اب بھی عمل کرایا جا آ ہے۔ غرض اس طریق تصوف میں سب سے برا مجاہدہ ترک معاصی ہے مگر افسوس ہے کہ آج کل بڑی بزرگ اس کو سیجھتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ ویتے ہیں باتی ترک معاصی کی طرف بچھے ذیادہ توجہ نہیں کرتے۔ طالا نکہ اس طریق باطن کا مقصود اصلی رضائے معاصی کی طرف بچھے ذیادہ توجہ نہیں کرتے۔ طالا نکہ اس طریق باطن کا مقصود اصلی رضائے باری تعالی ہے اور دہ بغیر ترک معاصی کے نصیب نہیں ہو گئے۔

#### (۱۲۵) طالب پر حقیقت منکشف ہونے کی ضرورت

فرملیا میرے یماں تو طالبین کے اندر دو ہاتیں دیکھی جاتی ہیں ایک تو بد کہ اس کے اندر انسانیت ہو بعنی اپنے قول و فعل میں اس کاخیال رکھے کہ اس سے کسی کو ایذانہ پہنچے دو سرے میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے اول طالب پر مقصود ادر اس کے طریق کی حقیقت منکشف ہو جائے تاکہ عمل بصیرت سے ہو سکے۔

# (۱۲۷) یاد کی تمنااور کمی پر حسرت بھی ایک قشم کی یاد ہے

طالین ہے ایک صاحب نے اپنی اصلاح باطن کے متعلق حضرت والا کی خدمت میں ایک عربیہ ارسال کیا اس کے متعلق حضرت والانے حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے اپنا حال تحریر کیا ہے اور غفلت کی شکایت لکھی ہے کہ ذکر کی توفیق نہیں ہوتی اور اکثر او قات غفلت ہو جاتی ہے میں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ یاد کی تمنااور اس کی کی پر حسرت او قات غفلت ہو جاتی ہے میں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ یاد کی تمنااور اس کی کی پر حسرت یہ بھی ایک قشم یاد کی ہے للذا پریشان نہ ہوتا چاہیے اور جھنے ذکر کی توفیق ہو اس کو کرتے رہنا چاہیے۔

# (۱۲۷) فیض باطنی کار ارشیخ و مرید کی مناسبت پر ہے

جب کوئی مخص ابی باطنی تربیت اور اصلاح کی غرض کے حضرت والاہے اصلاح کا تعلق

پیدا کرنا چاہتا ہے حضرت والا کو بیہ معلوم ہو جا آ ہے کہ اس کو مجھ سے مناسبت نہیں تو چو نکہ اس طریق باطنی میں فیض باطنی کا مدار چھنے و مرید میں باہم مناسبت پر ہے آگر چھنے ہے مرید کو مناسبت نہیں تو ہر گز مرید کو چنخ ہے فیض نہیں ہو سکتان لئے حضرت والا اس طالب پر ظاہر فرمادیتے ہیں کہ تم میں اور مجھ میں مناسبت نہیں تم کو یجھ سے نفع نہ ہو گااس لئے تم کو <del>جا ہ</del>یے کہ کسی دو سرے بیٹے ہے اپنی اصلاح کا تعلق ہیدا کرو۔ اس کے متعلق فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طالب کو ابھی ہے صاف جو اب کیوں دے دیا جادے بلکہ انتظار کرنا چاہیے ممکن ہے کہ مناسبت اس کے اندر اگر اس وقت نہیں ہے تو رفتہ رفتہ آئندہ پیدا ہوجائے تو میں کہنا ہوں کہ طالب کو این شخ سے مناسبت پیدا کرنے کا یہ طریق نہیں کہ اول طالب شخ سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم کرے۔ اس کے بعد پھراہتے شیخ ہے مناسبت بیدا کرنے کی کوشش کرے ہلکہ طریق یہ ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اگر اس کو مناسبت پیدا ہونے کی امید ہو تو اول وہ اپنے مخت سے مناسبت بدا کرے جب مناسبت بیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس سے اپنی اصلاح کا تعلق قائم ا کرے۔ قبل مناسبت تعلق بالکل بے کار ہے۔ اور پشنخ مرید میں جو مناسبت شرط نفع ہے اس کا لحاظ گواس زمانہ کے لوگوں میں ترک کر دیا گیا ہے۔ تکریز رگان سلف اس کا بے حد خیال رکھتے چنانچہ مختلف بزرگوں کی حکایتوں میں ایسے واقعات سطتے ہیں کہ کوئی طالب سفر کرے دور وراز ے فلال شیخ کے پاس حاضر ہوا اور ان بزرگ ہے بیعت کی درخواست **کی تو ان بزرگ نے** بجائے اس کے کہ وہ اس کی ان درخواست کو قبول کرتے صاف صاف کمہ دیا کہ تمہارا حصہ ہمارے یہاں نہیں تم فلال بزرگ کے پاس جاؤ وہاں سے تم کو فیض ہوگا۔ پھر حضرت تحکیم الامت نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے کہ صدیوں کے بعد تو طریق کا حیاء ہوا ہے اور لوگ اس کو پھر مثانا جاہتے ہیں۔

(۱۲۸) خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بندہ کے اختیار سے باہر ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے قلب میں عرصہ سے بیہ تمناہے کہ مجھ کو خواب میں جناب اور مختلف وظیفے بھی خواب میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے اور مختلف وظیفے بھی اس کے متعلق پڑھ چکا ہوں مگر مجھ کو اس میں کامیابی نمیں ہوتی۔ اس وجہ سے میری طبیعت

آج کل بہت پریشان ہے اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی جس سے میری پریشانی رفع ہو حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ جس کا ظلاصہ عالمبا "بیہ تھا کہ حق تعالیٰ کی جو نعمیں افقیار سے باہر ہوں ان کی تمنانو کرے اور دعا بھی کرے لیکن آگر اس نعمت کے حصول میں تاخیر ہو تو تنگ ول اور پریشان نہ ہو اور صبرے کام لے اور اس معالمہ کو حق تعالیٰ کے سپرد کردے اور جو کچھ ان کا تھم ہو اس پر راضی رہے اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا ہے نعمت میں ایسی ہے کہ اس کا حصول محض حق تعالیٰ کے فضل پر ہے بندہ کے افقیار سے باہر ہے آگر ساری عمر میں ایک بار بھی نصیب ہو جائے تو کوئی س فضل پر ہے بندہ کے افقیار سے باہر ہے آگر ساری عمر میں ایک بار بھی نصیب ہو جائے تو کوئی س فضل ہے۔

ایں سعادت برور باز ونیست آنہ بخند فدائے بخشدہ حضرت والاجب بواب کی تقریر ختم فرما چکے تو ان سے وریافت فرمایا کہ آپ سمجھ گئے یا نہیں انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کے جواب سے میری پوری تعلی ہو گئی حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس خیال میں نہ رہئے کہ تعلی ہو گئی ابھی تعلی نہیں ہوئی بلکہ تعلی اس وقت سمجھئے کہ جفتے ون آپ کو اس حالت کے اندر گزرے ہیں اپنے ہی ون گزر جا میں اور یہ حالت عود نہ کرے تب سمجھنا چاہیے کہ آپ کی حالت قائل اظمینان ہے بھی بردہ کر ہے وہ یہ آلہ بندہ ہے کہ حضور مظہیم کی زیارت کی تمنا ہو اور آیک ورجہ اس سے بھی بردہ کر ہے وہ یہ آلہ بندہ اپ کہ حضور مظہیم کی زیارت کی تمنا ہو اور آیک ورجہ اس سے بھی بردہ کر ہے وہ یہ آلہ بندہ اپ کہ حضور مظہیم کی زیارت اپنے آپ کو اس قائل ہی نہ سمجھے کہ اس کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نفیس ہو بلکہ زیارت تو بردی چیز ہے عشاق پر تو جب فنا کا غلبہ ہوا ہے تو محبوب کی مجلس میں اپنے ذکر اپنے نام تک کا پنچنا ان کو خلاف اوب معلوم ہونے لگا ہے چنانچہ بوستان میں شخخ سعدی ریائی نے جمنون کی حکایت تکھی ہے۔

مجنون کے گفت کانے نیک پے چہ بودت کہ دیگر نیائے کے گر در مرت شور لیل نماند خیالت دگر گشت و کمیلے نماند چو شید بیچارہ مجربست زار کہ اے خواجہ دستم زوامن بدار مرا خود دل درد مندست خیز تو نیزم نمک برجراحت مرز نہ دوری دلیل صبوری بود کہ بسیار دوری ضروری بود بینے کہ داری بہ لیل مجوے کہ داری بہ لیل مجوے بیائے کہ داری بہ لیل مجوے

کمنتا مبر نام من پیش دوست که حیف است نام من آنجا که اوست اس طرح جن بزرگول کو فاکای و درجه حاصل به ان کی وه شان بوتی بے جیسے ہمارے حضرت حاتی صاحب رواجه کی فدمت میں عرض حضرت حاتی صاحب رواجه کی فدمت میں عرض کر آک حضرت کوئی ایباو عمیفہ بتلا دیجے که جس سے جناب رسول مقبول صلی الله علیه و سلم کی فواب میں زیارت نعیب ہو جائے تو حضرت حاتی صاحب ارشاد قرماتے که بھائی تعمار ابوا حوصلہ ہے جو تم ایسی بلت کہتے ہو باتی ہم تو اپنے لئے اس کو بھی بری فعیت سی کہ گنبه خضراء کی ہی زیارت نعیب ہو تو ہمارے حضرت حاتی کی دیارت نعیب ہو تو ہمارے حضرت حاتی کی زیارت نعیب ہوتو ہمارے حضرت حاتی ما حب کا کہ ان بین کہ ہم کو زیارت نعیب ہوتو ہمارے حضرت حاتی صاحب کا بی نم ان قاکمہ اپنی کہ ہم کو زیارت نعیب ہوتو ہمارے درجہ صاحب کا بی نم ان قاکمہ اور عشق میں سب سے بری چیز فنا ہے تو یہ درجہ فناکا ہے کہ درجہ سب سے براہ ہے کہ کہ میں درجہ فناکا ہے اور عشق میں سب سے بری چیز فنا ہے تو یہ درجہ فناکا ہے کہ درجہ سب سے براہ ہم کہ کو کہ اور عشق میں سب سے بری چیز فنا ہے تو یہ درجہ فناکا ہے کہ درجہ میں خور کی خوالم کی کہ ہم حضور کی زیارت کے قابل ہی کہ ہم حضور کی زیارت کے تابل ہی تمناکر تے ہیں کہ میں درجہ کا طب کرے اس کی تمناکر تے ہیں کہ سے درجہ کی خوالم کی کہ اس کی تمناکر تے ہیں کہ مناکر سے بین کو دور اپنی ہستی کو بھی خواف اور سرح جو بین اور مجوب کو مخاطب کرے اس کی تمناکر تے ہیں کو بین خور دور اپنی ہستی کو بھی خواب سے خورت نام کو افراد نیاید کہ منا

چنانچہ مثنوی میں مولا ناروی نے ایک عاش کا قصہ کھا ہے کہ ایک بارین کا روک کے بعد بب اسکو اپنے مجبوب سے وصال نصیب ہوا و اس نے اپنے مجبوب کے سامنے اپنے مشقنہ سوزو گداز کا ظمار شروع کیا کہ میں تیرے عشق میں یوں جنما رہااور تیرے قراق میں یوں چنما رہااور جھے کو تیری اتن مجبت ہے تواس کے مجبوب نے کما کہ یہ سب پچھ سمی گراہمی اتن محبت ہو ایس کے مجبوب نے کما کہ یہ سب پچھ سمی گراہمی اتن کم رہائی ہے کہ تم بول رہے ہوجو ولیل ہے اس کی کہ تمہازا وجود ایمی معدوم نہیں ہوا بلکہ موجود ہے اور تمہاری ہستی اہمی مئی نہیں بلکہ باتی ہے ارے تجھے کو تو چاہیے تھا کہ اپنی ہستی کو بائکل مناویتا کہ اس کا نام و نشان نہ رہتا اس وقت میں سمجھتا کہ تو اپنی خواہش کو اپنے بائکل مناویتا کہ اس کا نام و نشان نہ رہتا اس وقت میں سمجھتا کہ تو اپنی خواہش کو اپنے ہوب کی مرضیات میں فنا کردیں جو ان کا تھم ہوا اس پر راضی رہیں۔ اگر خواب میں زیارت ہو جوب کی مرضیات میں فنا کردیں جو ان کا تھم ہوا اس پر راضی رہیں۔ اگر خواب میں زیارت ہوتو شکانیت نہ کریں بس اپنا یہ خات و کھیں۔

فراق وصل چه باشد رضائے دوست طلب

#### كه حيف باشد از وغيراد تمناك

# (۱۲۹) خط میں دو سرامضمون لکھتے وقت کسی علامت کی ضرورت

ایک صاحب کاخط آیا اس خطیس انہوں نے وہ مضمون کے بعد ویکرے ایسے طور پر لکھے تھے کہ نہ تو ایک مضمون کاوہ سرے مضمون سے کچھ ربط معلوم ہو باتھا اور نہ اس میں کوئی ایسا لفظ یا علامت یا قرینہ تھا جس سے معلوم ہو باکہ بیہ مضمون پہلے مضمون سے جدا ہے اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ بیہ جو آج کل بعض کی علوت ہے کہ تحریر کے اندر ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کرتے جس سے بیہ معلوم ہو کہ پہلا مضمون ختم ہو گیا اور دو سرا شروع ہو آہے بلکہ بغیر ایسے الفاظ کے لکھے ہوئے دو سرا مضمون شروع کردیتے ہیں بیہ نمایت واہیات بات ہے اس سے ذہن منتشر ہو جا آئے اگر بیہ صاحب میرے ذیر تربیت ہوتے تو میں اس پر ان کو تنبیہ کرتے۔

#### (۱۳۰۰) نیک لوگول کی دو قشمیں

فرمایا۔ نیک لوگ دو قتم کے ہیں بعنی ہیں نے ان کی دو قتمیں کر رکھی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو محض کتاب و کھ کر نیک ہوئے ہیں نہ انہوں نے کئی بزرگ کی صحبت اٹھائی نہ وہ کئی بزرگ کی ذیر تربیت رہے اور دو سری قتم کے وہ لوگ ہیں کہ وہ بزرگوں کی صحبت ہیں کہ ان وہ نوں قسموں میں بھی رہے اور انہوں نے ان بزرگ ہے اپنی تربیت بھی کرائی ہے میں ان دونوں قسموں میں فرق سجھتا ہوں کیونکہ جو دین کی سجھ بزرگوں کی صحبت اور تربیت میں رہ کر حاصل ہوتی ہو وہ وہ دور رہ کر زی کتابوں کے مطافعوں پر اکتفاء کر لینے ہے نہیں حاصل ہوتی اور اس کی مثال اس ہوتی اور اس کی مثال اس ہے کہ جیسے ایک تو وہ محض ہے کہ جس نے طب کی کوئی کتاب دیکھ کر بلا مشورہ طبیب محض اپنے رائے ہے مقویات کھائی ہوں اور ان دونوں میں بڑا فرق ہوگا۔ اس وجہ سے یہ مروری ہے کہ محض کتابوں کے مطافعہ کو کلفی نہ سمجھا جلوے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مروری ہے کہ بھی انتظام ضروری ہے کہ بچھ دنوں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان سے اپنی تربیت کرائی جسی نہیں مرحوم نے خوب لکھا ہے۔

نه کتابول سے نه وعقول سے نه زر سے بیدا

#### دین ہوتا ہے بررگوں کی نظر سے پیدا

# (۱۳۱۱) طریق باطن میں انقتیاد بر<sub>ڈ</sub>ی چیز ہے

ایک صاحب سے سلسلہ مخفتگو میں فرمایا کہ اس کا تو مشاہرہ ہے کہ جو مخص متکبر ہو تا ہے اس کے دماغ میں خلل ضرور ہو تا ہے۔

فرمایا اس طریق باطن میں بڑی چیزانقیاد ہے اپنے مربی کاعالبا" طبقات کبری میں تو یہاں

تک لکھا ہے کہ آگر کوئی شیخ اپنے کسی طالب کے اندر کوئی باطنی مرض شاا "کبرو عجب وغیرہ کی

تشخیص کرے اور واقعہ میں وبال شیخ کی رائے غلط ہو اور طالب کے اندر وہ مرض نہ ہو تب بھی

بجائے اس کے کہ شیخ پر اعتراض کرے طالب کو چاہیے کہ شیخ کی اس تشخیص کی صحت کا آقرار کرکہ

عرض کر کے حضرت جو بچھ اس کا تدارک ہو وہ ارشاد فرمایا جاوے میں اس کو بجالانے کے لئے
حاضر ہوں۔

## (۱۳۲) مال کوانی اولادسے بے انتمامحبت ہوتی ہے

حفزت والا نے ایک صاحب کا قصد بیان فرایا کہ ایک باروہ مج اپ متعلقین کے میری ہمراہی ہیں ریل کاسٹر کر رہے تھے۔ جب میر ٹھ کے اسٹیش پر ازے ، رات کا وقت قا۔ از نے کے وقت ان کا ایک کمن پچہ کم ہوگیا۔ بہت و ہونڈ اگر کمیں پتہ نہیں چلا۔ اس لا کے کے مال باپ کوبے مد صدمہ قا۔ خاص کر مال کی بیہ حالت تھی کہ جب لوگوں نے اس چہ کو بہت و ہونڈ لیا اور اس کے ملئے سے مایو س ہو گئے تو سب کی رائے ہوئی کہ اب شہر ہیں مکان پر چانا چلیے وہال پہنچ کرا طمینان سے بخاش کریں گئے تو اس بچہ کی مال اس پر راضی نہ ہوئی اور اس نے کما کہ جب تک میرا بچہ نہ لل جائے گا اس وقت تکسی اسٹیش سے نہ جائوں گی اس کے بعد سے واقعہ پیش آیا کہ چھاؤٹی سے جائے گا اس وقت تکسی اسٹیش سے نہ جائوں گی اس کے بعد سے واقعہ پیش آیا کہ چھاؤٹی سے آگیہ ہندوستانی افر بھی اسٹیش پر مع مستورات از اتھا یہ بچہ اپنی مال سمجھ کران کے ساتھ ہولیا الیک ہندوستانی افر بھی ہیں اسٹیش سے چھاؤٹی کیا تھا جب مورت و کھی تریف زاوہ معلوم ہوا اس لئے میں اسٹیش اس کو سال ہوا کہ اس کو بھی ہو گئی شریف زاوہ معلوم ہوا اس لئے میں اس کو سال کو سال کو سال کی بینچا نے آیا ہوں ماگہ والوں نے اس لارے کے والد کو اطلاع کی چنانچہ اس کے والدہ اس بچہ کو الدہ اس کی جائے آیا ہوں ما کہ والدہ اس کے جائی ہو تی ہو اس کے میں اس کو سال سے بینوں تو بیل میں کہ کو سال کی جائی ہوں تر بینچا نے آیا ہوں ماگہ والوں نے اس لارے کے والد کو اطلاع کی چنانچہ اس کے والدہ والوں نے آئی ہوں تا گئے والدہ والوں نے والہ کو الدہ کو اطلاع کی چنانچہ اس کے والدہ والوں نے والدہ والوں کی جوائی کی جائے ہوں سے والدہ والوں نے والدہ والوں کی جوائی کی جائے ہوں کی جوائی کی جائے ہوں کی والدہ والوں نے والدہ والوں کے والد کو اطلاع کی چیانچہ اس کے والدہ والوں کے وا

لے آئے اس واقعہ کو بیان فِرما کر حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ دیکھئے ماں کو بھی اپنی اولاد ہے کتنی محبت ہوتی ہے کہ اس مال نے صاف کمہ دیا کہ جب تک میرا بچہ نہ ملے گامیں اسٹیشن ے نہ جاؤں گی تو جب می من می ایت ما دالد کے اسا تھ میر کیفیت ہے تو بھر حق تعالی کو تو اسپے ہندہ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت ہے جب سے بلت ہے تو پھر بندہ حق تعالی سے کیوں مایوس ہو بلکہ لازم ہے کہ ہرعالت میں اس کی رحمت کاامیدوار رہے۔ باتی حق تعالی نے جو اپنی یوری ر حمت و محبت کاجو ان کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے زیادہ اظہار نہیں کیاتواس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں دلیرنہ ہو جائمیں البتہ مال کی محبت اور حق تعالی کی محبت میں ایک فرق ہے وہ یہ کہ ماں کی محبت تو طبعی اور غیراختیاری ہے کہ ماں اگر اپنی اولاد کی محبت اپنے ول سے نکالنا بھی جاہے تو نہیں نکال سکتی بخلاف حق تعالی کی محبت کے کہ ان کو جو اپنے بندول سے محبت ہے وہ اختیاری ہے کہ وہ جو محبت کرتے ہیں قصد و اختیار ہے کرتے ہیں اور جب زائل کرنا چاہیں تو اس محبت کو زائل بھی کر سکتے ہیں اس لئے بندوں کو جاہیے کہ نہ تو حق تعالی کی رحمت سے مایوس ہوں اور نہ اس کی محبت کا حال معلوم کر کے بیہ خیال کرنے لگیں کہ ہم خواہ کتنی ہی نافرمانی کریں وہ برابر ہم ہے محبت ہی کرتے رہیں گے اور یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ جب مال کی محبت طبعی اور غیراختیاری ہے اور حق تعالی کی اختیاری تو پھرحق تعالی کی محبت ماں کی محبت ہے کیسے زیادہ ہوئی بلکہ اس ہے تو یہ معلوم ہو تا ہے کہ مال کی محبت نیادہ ہے جیسا کہ مخلوق میں ریکھا جا آ ہے کہ طبعی محبت زیادہ ہوتی ہے اختیاری محبت ہے۔ جواب ہے کہ محبت کی دو فتمیں ہیں ایک محبت طبعی غیراختیاری اور دو سرے محبت اختیاری توجو محبت طبعی غیراختیاری ہوتی ہے چونکہ وہ مخصوص ہے محلوق کے ساتھ جو کہ محدود ہے اس لئے اس کی ایک صد ہوتی ہے کہ وہ اس حدیے آگے نہیں بڑھ سکتی بخلاف محبت اختیاری کے کہ اس کی فی نفسہ کوئی حد نہیں ہوتی بلکہ محبت کے افتیار اور قدرت ہر اس کلدار ہے اس میں جس درجہ کی وسعت ہوگی اسی درجہ اس کی محبت بھی وسیع ہوگی تو مال کو اپنی اولاد ہے محبت ہوتی ہے وہ چو نکیہ ایک طبعی اور فطرتی چیز ہے جس قدر حق تعالی نے اس میں ود بعت رکھ دی ہے اس میں مال کے قصد د اختیار کو کوئی دخل نہیں اور بیہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کے مخلوق کی محبت طبعی غیراختیاری ہوتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے اس لئے ماں اگر اپنی اس محبت میں اضافیہ کرنا بھی چاہے اور اس

کی کوشش بھی کرے کہ جتنی محبت اس کی اولاد کی اس کے قلب کے اندر حق تعالی نے برکھ دی ہے اس سے زیادہ کرنے گئے تو نہیں کر سکتی اور حق تعالی اضطرائر ہے پاک ہیں ان کاجو فعل بھی ہو تاہے وہ ان کے قصد و اختیار ہے ہو تاہے لنذاحق تعالی کو جو اپنے بندوں ہے محبت ہے وہ محبت بھی اختیاری ہے تو چو نکہ حق تعالی کو اپنے بندوں سے اختیاری محبت ہے اور اختیاری محبت کی فی نفسہ کوئی حد نہیں ہوتی بلکہ اس کا مدار قدرت پر ہے اس لئے حق تعالی کو جو اپنے بندول سے محبت ہے اس کی کوئی حد لازم نہیں ہوگی بلکہ جیسے حق تعالی کی قدرت اور اختیارات غیرمحدود ہیں ای طرح حق تعالی ای محبت کوجو ان کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے جتنا چاہیں بردھا سکتے ہیں ہیں ماں کی محبت کی مثال تو الی ہوئی کہ جیسے ایک محض ہے اس کے پاس صرف ایک روپیہ تھا زیادہ نہ موجود ہے اور نہ حاصل کر سکتا ہے وہ اس نے اپنے ایک دوست کو دے دیا اب آگر وہ اپنے دوست کو پچھے اس سے زیادہ دینا جاہے تو نہیں دے سکتا کیونکہ اس ے زیادہ دینااس کے اختیار ہی میں نہیں۔ اس طرح جتنی محبت ماں کے اندر حق تعالی نے اس ك اولادكى ركه وى ب اس سے زيادہ مال كے اختيار بى ميں نسير۔ اور حق تعالى كى محبت كى الی مثال ہے کہ جیسے ایک بلوشاہ ہے کہ اس کے پاس لا کھوں روپے ہیں۔ تو وہ اپنے غلاموں کو جنا چاہیں دے سکتا ہے ای طرح حق تعالی کی محبت چو تکہ اختیاری ہے جس کی کوئی حد نہیں تو وہ اس محبت و رحمت کو اپنے بندوں کے لئے جتنا جاہیں بردھا کتے ہیں گرحق تعالی حکیم بھی ہیں ۔ اور مقتضاء حکمت سے کہ خاص ایک مقدار ہے عطا فرماتے ہیں اس لئے اس محبت کی بھی ایک مقدار ہے لیکن بناء ہر نصوص مائلنے ہے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اور وہ مقدار بھی کثی*را و*یہ لا تیقف عند حید ہوگی تو ہر طرح حق تعالی کی محبت برحی رہی۔

#### (۱۳۳۳) بزر گان سلف کاحال

فرایا میں نے بزرگان سلف کے فرکریے ویکھے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت اور طرزوہ نہ تھا جو کی کا کڑ مشاکح کا ہے۔ ان مشاکح کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتباع شریعت کو وصول الی اللہ کے لئے چندال ضروری نہیں سمجھتے۔ اور ان کا اعتقاد ہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور۔ بلکہ بزرگان سلف کا حال تقوی طہارت اور اتباع سنت میں صحابہ کا ساتھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک ہار آپ وضو

کرنے میں انگلیوں کا خلال کرتا بھول گئے تو غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا وعوی اور سنت رسول مٹاہیم کا ترک آپ نے فورا" توبہ کی کہ آئندہ ایسی ترکت نہ کردں گااور لکھا ہے کہ آپ کی بید حالت تھی کہ جماں آپ آگ کو دیکھتے تو کانپ اٹھتے کہ کمیں قیامت کے روز اس کی سزانہ ہو۔ تو اتباع سنت میں ان حضرات کا وہی حال تھا جو حضرات صحابہ کا تھالہ البتہ نفس کشی کے لئے جیسے مجاہد ات شاقہ ان بزرگان سلف سے منقول ہیں صحابہ نے کم کئے ہیں گو صحابہ کا نداتی بھی ترزین نفس کے بارہ میں وہی تھا جو ان بزرگوں کا تھا مگر صحابہ نے جو ایسے مجاہد ات کی حاجت نہ تھی کیونکہ اول تو زیادہ نمیں کئے تو اس کی وجہ ہے تھی کہ صحابہ کو ایسے مجاہدات کی حاجت نہ تھی کیونکہ اول تو صحابہ کی اوہ شان خص جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

آبن کہ بیارس آئنا شد فی الحال بھورت طلاشد

اب رہی ہے بات کہ جب محلہ کو حاجت نہ تھی الیسے عجابہات کی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وسلم کو تو بدرجہ اولی حاجت نہ ہوگی ایسے عجابہات کی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ و سلم جو ایسے عجابہات کی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ و سلم جو ایسے عجابہات کی ہو اس کی غرض تہذیب نفس اور معالجہ نفس نہ تھی بلکہ وجہ اس کی ذوق و شوق تھی اور جیسے حضرات صحابہ کو بوجہ توت استعداد اور فیض صحبت ایسے مجابہات کے اختیار کرنے کی ضرورت نہ تھی ائی طرح اب بوجہ ضعف مخل ایسے مجابہات کی ضرورت نہیں کیونکہ اب لوجہ ضعف مخل ایسے مجابہات کی ضرورت نہیں کیونکہ اب لوگوں کے قوی ضعیف ہیں اب ایسے مجابہات کا تحل نہیں ہو سکن بلکہ ایسے مجابہات کی وجہ حالانکہ اصل چزاعمال ہی ہیں مجابہات و ریاضات تو ان کی شمیل کا ذریعہ ہیں اور حق تعالی کا حالانکہ اصل چزاعمال ہی ہیں مجابہات و ریاضات تو ان کی شمیل کا ذریعہ ہیں اور حق تعالی کا فضل اس پر موقوف نہیں کہ اس زمانہ میں بھی بردرگان سلف جیسے شدید مجابہ سے کئے جاویں بلکہ اس زمانہ میں حق تعالی کا فضل اس پر موقوف نہیں کہ اس زمانہ میں مجمی بردرگان سلف جیسے شدید مجابہ سے کئے جاویں بلکہ اس زمانہ میں حق تعالی کا فضل بھار اس کے ایک کانی جا ابت استان مربہ میں کہ بابہ اس نمانہ میں موسیل کی سے کانی جا ایک کانی جا البت استاع شریعت وہ ہر محض کے لئے ہرزمانہ میں کیسال ضروری ہے بغیراس کے وصول الی اللہ نہیں ہو سکا۔

(۱۳۳۷) ذکر کاثمرہ آجلہ رضائے حق ہے

. فرملیا بعض سا کلین جو ذکر کرے اس کے طالب اور متوقع ہوتے ہیں کہ ان کو ذوق و شوق و کیسوئی وغیرہ حاصل ہو اور جب سے چیزیں ان کو حاصل نہیں ہوتی ہیں تو وہ سکدل ہوتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم کوذکرے فائدہ ہی کیاہوا سویہ ان کی غلطی ہے اس لئے کہ ذکر کے ثمرے دو ہیں ایک ثمرہ آجلہ اور دو سرے ثمرہ عاجلہ۔ ثمرہ آجلہ تو رضائے حق ہے اور دہ رضاء ذکر ہے دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہے تکر ظہور اس کا آخرت میں ہو گااور ثمرہ عاجلہ احوال کیفیات ہیں جیسے ذوق و شوق ویک سوئی وغیرہ تو ذکرہے جس ثمرہ کاحصول میتنی ہے اور ذکر پر جس ثمرہ کے حرتب كرنے كاحق تعالى كى طرف ہے وعدہ ہے وہ ثمرہ صرف ثمرہ آجلہ يعنى رضائے حق ہے باقی رہے تمرات عاجلہ سوندان کاحق تعالی کی طرف سے وعدہ ہے نہ ان کا حاصل ہوتا بھتی ہے یس جس ثمرہ کا حصول نہ بھینی ہو نہ اس کی عطاء کاوعدہ ہو اس کے حاصل نہ ہونے پر تنگ دل ہوتا کیسانس کی مثال تو الی ہوئی کہ جیسے کوئی مخص کسی کی دعوت کرے کہ تمہاری فلال دن دعوت ہے اور جب وہ وعوت کا دن آئے اور بیہ مہمان اس کے پاس جائے تو وہ اس کی بہت خاطر کرے اور خوب اجھے اچھے کھانے کھلائے اور جب یہ مہمان کھاتا کھا بیکے اور میزبان کے باس رخصت ہونے لگے تو بجائے اس کے اپنے میزبان کاشکریہ اوا کرے اور الٹی شکایت کرنے کگے کہ آپ نے مجھ کو کھانا تو کھلا دیا تگر پچھے نقذ تو دیا ہی نہیں تو ظاہرہے کہ ہر مخض اس مهمان کو الممت کرے گااور کیے گا کہ نفذ کا اس نے وعدہ ہی کب کیا تھاجو تو اس کے نہ ملنے پر میزبان کی شکایت کرتا ہے اس طرح جب خدا تعالی نے ایک مخص پر اپنا احسان فرمایا کہ اس کو ایک میے عمل کی توفیق عطاء فرمائی کہ جس ہے وہ حن تعالی کی رضا کا مستحق ہو گیاتو اس پر تو ہیہ واجب ہے کہ حق تعالی کا شکریہ ادا کرے نہ بیہ کہ دو سری چیز جن کا حق تعالی کی طرف ہے وعدہ بھی نہ تھا ان کے نہ ملنے کی وجہ ہے تمکدل ہواور حق تعالی کی شکایت کرے۔

#### (۱۳۵) ہیبت کے تین اسباب

فرمایا عام لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ محبت و ہیبت جمع نہیں ہوتے اور اس لئے محبت کے لئے

یہ ضروری نہیں سمجھا جا تاکہ اس کے قلب میں محبوب کی ہیبت ہو۔ گریہ بات غلط ہے۔ بلکہ
ہیبت کے تین اسباب ہیں جن میں ہے ایک سبب محبت بھی ہے اور اس کو وہی لوگ جان سکتے
ہیں کہ جنہوں نے بھی محبت کا مزہ چکھا ہے محب جانتا ہے کہ محبوب میرا پچھ نہیں کر سکتا گر

پوجوداس کے پھر محب کے قلب بیں محبوب کارعب ہو آب اور وجہ رعب کی محبوب کا حسن وجمال ہو آب اور یہ بھیت ہوتی ہے عظمت کے سبب سے ۔ یہ دو سراور جہ بھیت کا اور تیسرا درجہ جو سب سے گھٹیا ہے وہ یہ عظمت کے سبب احتمال ضرر ہو جیسا کہ سانپ کی بھیت ہوتی ہے کہ اس کا سبب سانپ کی بھیت ہوتی ہے کہ اس کا سبب سانپ کی بھیت ہوتی ہے کہ اس کا سبب سانپ کی بھیت ہوتی ہے کہ اس کا سبب سانپ کی محبت یا اس کی عظمت نہیں ہوتی بلکہ سانپ کا خوف ہو آ ہے چنانچہ آگر کسی مجلس میں سانپ مکل آئے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں ہے گئر ابو نا سانپ کی محبت اور عظمت کے سبب نہ ہوگا بلکہ اس لئے ہوگا کہ کھڑے ہو جائیں ہے گئر اور ڈنڈا علائی کریں ہیں متکبرین اور ظالموں کی جو ہیت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہو آب کہ جیسے سانپ کو موذی سمجھ کی محبت اور عظمت ہے بلکہ اس کی جیت کا سبب خوف ہو تا ہے کہ جیسے سانپ کو موذی سمجھ کی محبت اور عظمت ہے بلکہ اس کی بھیت کا سبب خوف ہو تا ہے کہ جیسے سانپ کو موذی سمجھ کر اس ہے ڈرتے ہیں اور اس کے شرہ بیخے کی تدبیر کرتے ہیں اس طرح ظالم کو موذی سمجھ کر اس ہے ڈرتے ہیں اور اس کے شرہ بیخے کی تدبیر کرتے ہیں اس طرح ظالم کو موذی سمجھ کی اس ہو ڈرتے ہیں اور اس کے شرہ بیخے کے لئے اس کی خوشالہ کرتے ہیں۔

(۱۳۷۱) شریعت میں خواب کادرجہ اور تھم

سرگز حلال نهیں بلکہ تم کو حضور کا ارشادیاد نہیں رہااور اگر میں اس مجمع میں ہو تاتو جواب دیتا کہ اگر صیح بھی یاد ہو تاتب بھی شراب ہے یہ دنیوی شراب مراد نہیں بلکہ مراد شراب ہے شراب محبت ہے بعنی مطلب حضور کا یہ ہے کہ تم خدا و رسول تابیخ کی محبت اپنے اندر پیدا کرد۔ اس طرح خواب کو غلط سمجھنے کا کانپور کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک محض درویش تنے جو حقہ پیا كرتے تنے بحرانہوں نے بیان كياكہ میں نے خواب میں دیکھا ہے كہ حضور بالاہم كے سامنے بیچوان لینی حقه ر کھاہوا ہے اس خواب ہے وہ بیہ سمجھے کہ حضور مجھ کو فعلا"ا جازت دے رہے ہیں کہ تم حقد بینا پھر شروع کر دو مجھ سے انہول نے اپنایہ خواب ظاہر کیا میں نے ان سے کہا کہ اس خواب کی بناء پر ہر گز ایسانہ کرنا۔ اور یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ حضور ماہیم کا فعل نیں ہے تمہارا فعل ہے جو حضور مال کیا کی ذات مبارکہ کے آئینہ میں متمثل ہوا۔ سو اول تو خواب حجت نمیں دو سرے میہ خواب اپنی صورت ظاہری پر نمیں بلکہ صورت مثال بر ہے لہذا قاتل عمل نہیں ای طرح مدرسہ ویو بند کا ایک قصہ ہے کہ دارالعلوم میں ایک مرتبہ ایک طالب علم آئے جو مدرسہ میں داخل ہو تا چاہتے تھے چنانچہ ان کو داخل کر لیا گیا گروہ اس پر مصر ینے کہ میں شرح جامی پر حول گا حالا نکہ جب ان کا امتحان لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ان کے اندر ہر گز اتنی استعداد نہیں کہ شرح جامی پڑھ سکیں بلکہ اول ان کو نحو کی کوئی ابتدائی کتاب پڑھنا ضروری ہے تو جب ان ہے کما گیا کہ تمہارے اندر ابھی اتنی استعداد نہیں کہ تم شرح جامی پڑھ سکو للندا فی الحل تم کو شرح جای میں شریک نہیں کیا جا سکتاوہ اس وفت خاموش ہو گئے اسگلے روز انہوں نے بیان کیا کہ میں لیے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم شرح جامی پر حو۔ لنذا مجھ کو شرح جامی پڑھنے کی اجازت دی جادے تو مولانا محمود الحسن صاحب مظیر نے ان کو میہ جواب دیا کہ حضور م<del>الایم کے</del> اس ارشاد کے متعلق تو ہم حضور میں اللہ اسے خود عرض معروض کرلیں گے مگر تم کو فی الحال شرح جای کی بجائے نحو کی کوئی کتاب پڑھنی ہوگ۔ سواس جواب کا عاصل بھی بھی ہی ہے کہ ہم دعوی رویت کی تکذیب نہیں کرتے لیکن اس کاکیااطمینان ہے کہ انہوں نے ارشاد کو صحیح سنااور سمجھابھی۔

(۱۳۷) طریق باطن میں اصل مقصود اعمال ہیں

أيك بار حضرت والابيه ارشاد فرما رہے تھے كه اس طريق باطن ميں مقصود اعمال ہيں۔ باقی

رہے حالات اور مکاشفات اور تصرفات سویہ مقصود نہیں نہ ان کا حصول اختیاری ہے اور نہ ان کے عدم حصول سے سالک کا پچھ ضرر۔ بس اصل چیزا عمال جی کہ بغیران کے ایک قدم بھی راستہ طے نہیں ہو سکنگ

خلاف چیمبر کے رہ گزید کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید پھرای ارشادی تائید میں حضرت حکیم الامتہ وام ظلم العالی نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں یا حالت غیبت میں روز مروان کو دربار نبوی مطابیم میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی تھی ایسے حضرات صاحب حضوری کہلاتے ہیں انسیں میں ہے ایک حضرت مجنح عبد الحق محدث وہلوی ہیں کہ بیہ بھی اس دولت سے مشرف تھے اور صاحب حضور بنا پیزم تھے ان کاایک قصہ ہے کہ جب شیخ کو ہندوستان آنے کا تھم ہوا توانہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو مفارفت گوارا نہیں تھم ہوا کہ پریشان مت ہو تم کو روزانہ زیارت ہوا کرے گی اس پر مطمئن ہو کر جب مدینہ منورہ سے ہندوستان آنے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو ارشاد ہوا کہ غریبان ہند پر نظر عنایت رکھنااس کاحضرت مینخ پر بہت اثر ہوا چنانچہ جب ہندوستان تشریف لے آئے تو اس وقت ہے شیخ نے اپنا یہ معمول کر لیا تھا کہ جب ینتے کہ فلاں مقام پر کوئی باغدا درویش اور فقیرہے تو اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس ے ملاقات کرتے ایک بار انہوں نے ساکہ فلاں جگہ ایک درویش رہتا ہے تو وہاں بھی تشریف لے گئے تو جب شیخ اس درویش کے پاس پنچے تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا مجمع ہے اور بہت لوگ اس کے معتقد ہیں اس درویش نے حضرت شیخ سے ملاقلت کی اور حضرت شیخ کی خاطر مرارات کی اور اس سلسلہ میں شیخ کی خدمت میں شراب کا پیالہ پیش کیا کہ یہ بھی نوش سیجئے اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ یہ درولیش شراب نوش ہے۔ تو حضرت شیخ نے شراب پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ بیہ تو حرام ہے میں نسیں بی سکتا اور اس درویش نے کہا پچھ بھی ہو یہ تو پینی پڑے گی حضرت شخ نے پھرانکار فرمایا کہنے لگے کہ اگر نہ یخ گاتو پچھتائے گا شجنج نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں جو مخص شریعت پر عمل کرے گاوہ تبھی نہیں بچھتائے گااور پیہ کمہ کراس درولیش کے باس سے بطلے آئے شب کو حسب معمول حضرت کو دربار نبوی مٹائیلم میں جب حضوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس مکان مبارک میں حضور تشریف فرما ہیں اس مکان کے دردازہ

یر وہ درویش کھڑا ہوا ہے اور پہرا دے رہا ہے۔ جب شخ نے اندر دربار نبوی میں عاضر ہو تا جاہا تو چیخ کواس درولیش نے روک ویا اور کما کہ جب تک تم میرا کمتانہ مانو کے اس وفت تک اندر نہ جانے دون گا۔ خیریہ مجبور ہو گئے۔ صبح کو شیخ پھراس درویش کے پاس گئے تو وہ درویش ظالم صاحب کشف بھی اس درجہ کا تھا کہ شیخ کے سینچتے ہی تیل اس کے کہ شیخ اس ہے شب کا واقعہ بیان کریں خود ہی چنخ ہے کہنے لگا کہ کیوں دیکھا ہمارا کہتا نہ اننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ عاضری ہے محروم رہے۔ آگر ہمارا کمنامان لیتے اور شراب کا پیالا لی لیتے تو کیوں محروم رہتے حضرت شخ نے جواب دیا که آگر حاضری سے محروم رہاتو کیامضا نقہ ہے حضور مالھیم مجھ سے راضی توہیں اور آگر میں شراب کا پیالہ بی لیتا تو گو مجھ کو حاضری نصیب ہو جاتی گر حضور ملایکیم تو مجھ سے ناراض ہو جاتے اس لئے کہ حاضری فرض نہ تھی اور شراب کا بینا فرض تھا کیونکہ شراب حرام ہے پس آگر میں شراب بی لیتا تو فرض ترک ہو تا اور فرض کے برک پر حضور میلاییم کی ناراضی بھینی تھی اور مصرت شیخ نے اس ہے یہ بھی کما کہ تو جو اپنے ایسے تصرفات دکھا کریہ چاہتا ہے کہ تیرے دھوکے میں آجاؤں تو بیہ نہیں ہو سکتا بلکہ ان تصرفات سے آگر زیادہ تصرفات بھی تیرے دیکھ لول گاتب بھی میں شریعت کے احکام کو نسیں چھوڑ سکتا اس کے بعد دو سری شرب بھر بہی قصہ ہوا کہ چنخ نے دربار نبوی میں جب حاضر ہونا جاہاتو دروازہ پر اس درولیش کو دیکھا۔ جب چنخ نے اندر جانا جاہاتو اس درولیش نے کل کی طرح پھر حضرت شیخ کو اندر جانے ہے روک دیا صبح کو شیخ بھراس دردلیش کے پاس مھئے تو اس نے بھر چیخ <sup>وجی</sup>ک کما کہ کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ شراب بی لو ور نہ پچھتاؤ کے تو شیخ نے بھروہی جواب دیا جو کل دیا تھا تبسرے دن بھی شب کے وقت جب شیخ نے دربار نبوی میں عاضر ہونا جاہاتو دروازہ پر اس درویش نے حصرت مینے کو پھر روک دیا۔ اب مجنع حیران ہوئے کہ کیا تدبیر کی جاوے کہ حاضری نصیب ہو کہ اسی وقت مجنع نے سنا کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم حاضرین سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات و ون سے عبدالحق نہیں کی بھرت شخ نے جو یہ سنافورا" چیخ کرعرض کیا کہ حضور نظویے یہ مخض مجھ کو اندر آنے نمیں دیتا ہی حضور ماہیم نے اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ احسا یا کلب بعی دور ہو اے کتے اور حضرات صحابہ کو تھم دیا کہ اس محض کو یہاں ہے نکال دو چنانچہ اس کو نکال دیا گیا۔ اور چنخ اندر حاضر ہو گئے۔ صبح کو پھر شنخ اس درویش کے پاس تشریف

لے گئے تو وہاں اس درویش کے یہاں بڑا مجتع رہنا تھا تو اور تو سب لوگ وہاں موجود نتھے مگروہ ورولیش نہ تھاانہوں نے خلوموں ہے وریافت کیا کہ تمہارے مرشد کہاں ہیں خلوموں نے کہا کہ حجرہ میں ہیں دریافت کیا کہ آج باہر کیوں نہیں آئے کہا کہ معلوم نہیں کیابات ہوئی ہم خود ان کے منتظر ہیں شخ حجرہ میں پنیچے اور جا کر آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا تب شخ حجرہ کے اندر سنیج تو دیکھا کہ دہاں کوئی نہیں تو خاوموں سے پھر دریافت کیا تو خادموں نے حجرہ میں آگر دیکھا تب بھی نہ بایا تو اب وہ خدام برے جمران ہوئے کہ آخر وہ مجئے کمال پھر حضرت شیخ نے ان خدام ہے وریافت کیا کہ اچھایہ تو بتلاؤ کہ تم نے اس مکلن میں سے کسی کو بھی نکلتے دیکھا تھا تو خدام نے کماکہ ہاں آج ایک کتے کو بیٹک یہاں سے نکلتے دیکھا تھا۔ ہم سمجھے کہ باہرسے تھس آیا ہو گا تب حضرت بینخ نے ان لوگوں ہے کہا ہیہ کتا وہی درویش تھا اس کی صورت کو کتے کی صورت میں مسخ کردیا گیا ہے۔اور شب کاسارا واقعہ اپنااور اس درویش کابیان فرملیا اس قصہ کو س کر اوگوں پر بڑا اثر ہوا اور اس درولیش کے تمام خادموں نے توبہ کی اور حضرت مینخ سے بیت ہو گئے بھر حصرت حکیم الامته وام ظلم العالی نے فرمایا کہ ایک بات یسال بھی قابل غور ہے کہ درویش کے خدام تو اس درویش کے دھوکے میں آھئے اور حضرت شیخ اس درویش کے دھوکے میں نہ آئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس درویش کے خدام تو کیفیات اور مکاشفات اور تصرفات اور واردات کو مقصود سمجھتے تھے اور انہیں چیزوں کے طالب تھے اور یہ چیزیں اس درویش کے اندر موجود تھیں اور اعمال جو کہ اصل چیز میں ان کو میدلوگ مقصود نہیں سمجھتے تھے لنذا جب یہ مکاشفات وغیرہ ان لوگوں نے اس درویش کے اندر دیکھے تو اس کو کافی سمجھالور اس کے معتقد ہو گئے اور شخ اعمال کو مقصود سمجھتے تھے اس کئے شخ نے جب اس کو خلاف شریعت و یکھاتو پھراس کے مکاشفات اور تصرفات کا پچھے اعتبار نہیں کیااور اس کے معتقد نہ ہوئے۔ پھر عاضرين ميں ہے ايک صاحب نے حضرت حكيم الامند دام ظلم العالى ہے عرض كياكہ حضرت باوجود فسق و فجور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وربار تک اس درویش کی رسائی کیو تکر ہو گئی تو ارشاد فرمایا که وہ دردلیش تو دربار کے باہر ہی کھڑا تھا نیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو کفار اور شرکین تک حاضر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس حاضری کے بعد بھی وہ کفار اور منکرین دیسے ہی مبغوض رہتے تھے جیسے حاضری ہے تمبل تھے ایسی حاضری اور رسائی کی جو

مبغوضیت کے ساتھ ہوالی مثال ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ایک چور کی جب وہ باوشاہ کے یمال چوری کرنے کی غرض سے نکاتا ہے ایوان شاہی تک رسائی ہو جاتی ہے گراس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ جب اطلاع ہوتی ہے تو اس چور کے جو تیاں لگتی ہیں تو الی رسائی جو کہ مبغوضیت کے ساتھ تھی اس درولیش کے کیا گام آسکتی تھی اور بیہ رسائی اس درولیش کی مقبولیت کی ولیل کیسے ہو سکتی تھی بس اصل بات ہے جو نمایت کام کی ہے کہ وصول مقصود نہیں بلکہ قبول مقصود ہے اور قبول بغیر اعمال کے ہوتا نہیں الذا اصل چیز اعمال ہوئے بس ان کی فکر میں لگنا جاہے۔ پھر حضرت حکیم الامتہ وام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وار دات اور کیفیات کو مقصور سمجھتے ہیں بیہ لوگ جامل درویشوں کے تو معتقد ہوری جاتے ہیں تکراس سے زیادہ اس میں ایک خطرہ کی بات یہ ہے کہ محققین نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ دجال کے دھوکے میں بھی آجائمیں سے اور وجہ اس وحوکے میں آجانے کی میہ ہوگی کہ وجال کے اوپر ایک تشم کاسکر اور غیبت اور بے خودی اور مد ہوشی سی طاری ہوگی جیں تنجازیب پر حالات باطنی کے سبب سے سکر اور غیبت طاری ہو جاتی ہے تو اس وجہ ہے وجال کی حالت بظاہر مجاذیب کے مشابہ ہو جائے گی تو ایسے لوگ جو کیفیات ہی کو مقصور سمجھتے ہیں اس کو مجذوب سمجھ کراس کے معتقد ہو جائیں کے اور اس کی خلاف شرع باتوں کی آویل کریں گے پھر آخر کار اس کی باتوں ہے متاثر ہو کر اس کااتیاع کرنے لگیں گے اور محمراہ ہوں ہے۔

اور وجال پر جو یہ عالات مثل سکر اور غیبت اور بے خودی طاری ہوں گے حالا تکہ وجال کوئی صاحب باطن نہ ہوگا بلکہ کافر ہوگاتو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حالات جیسا کہ بھی کسی باطنی سبب سے طاری ہوتے ہیں اس طرح جن لوگوں کے باس شیاطین کی آمرو رفت ہوتی ہے تو ان شیاطین کے اثر کے غلبہ سے بھی اس فخص پر یہ حالات طاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کابنان عرب کے متعلق جو لکھا ہے کہ ان پر آیک شم کی مد ہوشی می رہتی تھی تو اس کی وجہ بھی وہی شیاطین کے اثر کاغلبہ تھا اور کابنوں کا تو شیاطین سے خاص تعلق ہو آ ہے کیونکہ وہ شیاطین می اور فعت سے اوھراوھر کی خبریں دریافت کرتے ہیں تو چو تکہ وجال کے باس بھی شیاطین کی آمدور فعت ہوگی اس لے اس پر بھی شیاطین کے اثر کاغلبہ ہوگا اس وجہ سے وجال پر بھی آیک قسم کا سکر ہوگی اس لے اس پر بھی شیاطین کے اثر کاغلبہ ہوگا اس وجہ سے وجال پر بھی آیک قسم کا سکر اور ہے خودی می طاری ہوگی۔

### (۱۳۸) اصل مقصود رضائے اللی ہے

فرمایا اصل مقصود رضاء ہے محض وصول مقصود نہیں بینی جو وصول حق تعالی کاحق تعالی ک رضاء کے ساتھ نہ ہو وہ وصول مقصود نہیں بلکہ وصول وہی مقصود ہے جس کے ساتھ رضاء بھی ہو اور وصول بلا رضا کی مثل ایسی ہے کہ دبلی کے شاہی زمانہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک هخص دیماتی غریب دبلی میں آیا اور اس کو شوق ہوا کہ میں بادشاہ کا دیدار کروں مگر حیران تھا کہ کس طرح سیہ مقصود حاصل ہو کہ ایک فخص ملے جو بہ ظاہر بھلے مانس معلوم ہوتے تھے ان سے اس نے کما کہ مجھ کو کوئی ایسا طریقتہ بتلاؤ کہ میں بادشاہ کا دید ار کرلوں انہوں نے اس مخض ہے کما کہ بیہ کیاد شوار ہے کسی بھلے مانس کو بہیٹ پاٹ دو بس دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص پکڑ کر خود تختجے دربار میں لے جائے گابس دیدار ہو جائے گا۔ اس دیماتی نے کمااجی بھلاتم ہے زیاد بھلا مانس کون ہوگا اور میہ کمہ کراس دیماتی نے اس فخص کو پیپے دیا تو وہ صاحب چو نکہ ایک معزز آدمی تھے اور اس دیماتی کے ہاتھوں ان کی بڑی ہے عزتی ہوئی تھی اس لئے ان کو بڑا غصہ آیا اور اس دیماتی کو پکڑ کرخود دربار میں لے گئے اور اس طرح اس دیماتی کو بادشاہ کاویدار ہو گیاتو کیا کوئی ایسے دیدار کو مستحن سمجھے گا ہرگز نہیں ورنہ پھراس طرح تو ہر محض بادشاہ کا دیدار کر سکتاہے بلکہ دیدار وہی محمود ہے جو بادشاہ کی خوشی کے ساتھ ہو اس طرح وصول وہی مقصود ہے جو رضاء کے ساتھ ہو۔ پھراس پر حضرت والانے تفریع کی اور فرمایا کہ اس طرح بعض طالین کی یہ تمناہوتی ہے اور انتظار ہو تاہے کہ شیخ کی مجلس میں ہمارابھی ذکر آیا کرے تو کو ذکر بھی ایک فتم کا قرب ہے ندکور کااور محب اپنے محبوب کے قرب کامشکاق ہوا ہی کر آہے اور اس لئے میہ چاہنا کہ بیخ کی مجلس میں ہمارا بھی ذکر آئے بظاہر محمود معلوم ہو تا ہے مگران کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میخ کے قرب سے زیادہ ان کو مینے کی رضااور خوشنودی کی فکر چ<u>اہیے</u> دو سرے یہ ہے کہ بیہ چاہنا کہ بیٹنے کی مجلس میں ہمارا بھی ذکر آئے دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی طالب کو فناء نہیں حاصل ہوئی اور میں اپنے لئے اور اسی طمرح اپنے سب دوستوں کے لئے جو چیز تجویز کر تا ہوں وہ فناء ہے اور جب فناء حاصل ہو گئی تو پھریہ جاہنا کیسا کہ شیخ کی مجلس میں میرانہمی ذکر آئے غرض بندہ کواپنے لئے فناہی تجویز کرناچاہیے خوب کہاہے کہ

ہو فناء ذات میں کہ تو نہ رہے ۔ تیری ہستی کی رنگ وبود نہ رہے

آرندئ وصل بردہ ہے۔ آرند ہے کہ آرند نہ رہے (۱۳۹۹) معیت حق تعلی شانہ رونق برمصلنے کے لئے کافی ہے

فرمایا جو لوگ مدی تصوف ہیں اور متقذا کہ لاتے ہیں اور اپنے مجمع کی رونق بردھاتا چاہیے
ہیں اور اس دجہ سے اپنے پاس والوں کو امر بالمعروف اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ شمیں
کرتے کہ مبلوایہ لوگ ناخوش ہو کر ہم کو لوگوں میں سخت نہ مشہور کر دیں اور مبلوا ہمارے
پاس یہ لوگ آتا بند کر دیں تو ان کو چاہیے کہ سوچیں کہ جب وہ قبر میں تن تنما ہوں گے اور
کوئی ان کامونس و تمکسار نہ ہوگاتو کیا اس وقت بھی اس مجمع سے رونق حاصل کی جاسکے گی آگر
جواب نفی میں ہو تو بھرجس چیز سے وہاں رونق حاصل ہو یعنی اللہ تعالی کی معیت بس ای چیز
سے بمای بھی اپنی رونق بردھانی چاہیے۔ بس وہ چیز یعنی اللہ تعالی کی معیت رونق بردھانے کے
لئے کافی ہے المذاجس محف کے اندر جو بات قابل اصلاح ہو اس کی اصلاح کی طرف سے ب
پروائی نہ کرناچاہیے خواہ مجمع تھے یا پردھے۔

(۱۲۷۰) صوفیاء محققین تصوف کے مجتد ہیں

فرمایا صوفیائے محققین اپنے فن یعنی تصوف کے اندر مجتد ہوتے ہیں الندا آگر کسی محقق صوفی کا قول تدابیراصلاح کے متعلق یا احوال و مقالت با دنہ کے متعلق علاء ظاہر میں ہے کسی کے خلاف دیکھاجادے توعلی الاطلاق رو نہیں کردینا چاہیے بلکہ اس کے اندر تنصیل ہے وہ یہ کہ اگر وہ قول کسی نص کا مصادم ہوادر ایسامصادم ہوکہ اس قول کی کوئی ایسی تاویل بھی نہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ جس سے وہ قول نصوص کے موافق ہو جائے تب وہ قول مردود ہے اور آگر وہ قول نصوص کے موافق ہو جائے تب وہ قول مردود ہے اور آگر وہ قول نصوص کے تو مخالف ہے تو صوفیاء محققین کے نصوص کے تو خالف ہے تو صوفیاء محققین کے ایسے قول کو مردود نہیں کمر آئمہ مجتدین کی تقریحات کے مخالف ہے تو صوفیاء کے اس قول پر ایسے قول کو مردود نہیں کمہ سکتے لیکن مرجوح ضرور کہیں سے الندا آگر صوفیاء کے اس قول پر کوئی ملامت نہیں بلکہ مخوائش ہے مگر رائے وہی قول کوئی شدت محبت پر عمل کر لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں بلکہ مخوائش ہے مگر رائے وہی قول رہے تو تمہ مجتدین کا ہے۔

(۱۳۱) کیاعوام کے خوف ملامت سے مستحسن عمل ترک کیاجا سکتاہے ایک اہل علم نے سوال کیا کہ اگر کوئی تعل شرعا" فی عند تو جیجے نہ ہو بلکہ محمود اور مستحسن

ہو لیکن عوام اپنے نزدیک اس کو برا اور ندموم سجھتے ہوں ادر اس لئے اندیشہ ہو کہ اگر اس فعل کو کیا جادے گاتو عوام اس کام کے کرنے والے کی طرف سے بد گمان ہوں گے اور اس کو بدنام كريس سح تو اليي صورت ميس كياكرنا جاسي آيا بيه مخلوق كي ملامت اور طعن كي يرواه نه کرے اور اس کام کوکر لے پا ملامت اور بدنامی کے خوف ہے اس فعل ہے اجتناب کرے اور اس كام كونه كرے حضرت حكيم الامت دام ظلم العالى نے ارشاد فرمايا كه بهي اس سوال كا جواب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی ایک تقریر میں فرمایا تھاکہ اس کافیصلہ کرنابھی حکیم ہی کا كام ہے يعنى الى صورت ميں نہ على الاطلاق اس فعل كے ار تكاب كى اجازت دے سكتے ہيں اور نہ علی الا طلاق اس فعل کو منع کر سکتے ہیں۔ بلکہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے معلوم ہو<sup>تا</sup> ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے چنانچہ اس وقت میں دو واقعے بیان کر تاہوں وہ دونوں واقعے ایسے تھے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ عوام الناس کے نزدیک قابل ملامت تھے تکرایک مقام پر تو حق تعالی نے حضور کی رائے کو باقی رکھااور دو سرے واقعہ میں آپ کی رائے کے خلاف تھم دیا ایک واقعہ تو اوخال عظیم نی الیت کا ہے جس کی شرح میہ ہے کہ ہمارے حضور معلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی نبوت سے عمل جب کعب کی تجدید بناء کی ضرورت ہوئی تو قرایش نے کعبہ کو منہدم کرکے پھراز سرنو تغمیر کرنے کاارادہ کیا مگر شروع میں تو قریش کا خیال تھا کہ کعبہ کی تغمیر بناء ابراہیں کے ہی مطابق ہونا چاہیے تگرا ثنا تغمیر میں جب نفقہ کے اندر کی محسوس کی تو پھرانسوں نے بناء ابرائیمی کی موافقت کے خیال کو ترک کرے کعبہ کے حدود میں اختصار کیا بعنی عظیم کو جو کہ کعبہ بی کا ایک جزو ہے۔ اور پہلے کعبہ ہی کے اندر داخل تھا خارج کرکے اس جگہ کعبہ کی تعمیر ختم کردی۔ تو چونکہ عظیم کعبہ ہی کا ا كي جزو ہے اس لئے حضور صلى الله عليه وسلم نے ايك باريد ارادہ كياتھاكه مثل سابق اب بھی حلیم کو کعبہ کے اندر داخل کر دیا جلوے۔ تگرچو نکہ میہ ادخال حلیم فی الیت بغیراس کے ممکن نہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کیا جلوے اور کعبہ کو منہدم کرنا ایک ایبافعل تھا کہ جس کی دجہ سے اندیشہ تفاکہ کفار حضور کوبد نام کریں مے کہ اچھے ہی ہیں کہ کعبہ کو منہدم کرویا اس لئے حضور نے اس کو بہند نہ فرمایا کہ موجودہ بناء میں تغیر کیا جلوے تو اس مقام پر حق تعالی نے حضور کی رائے مبارک کو باقی ر کھااور اس فعل موجب ملامت کرکے ار تکاب کی اجازت

نهیں دی اور دو سرا واقعہ جہل ملامت خلق کی پروا نہیں کی گئیوہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ عنها کے نکاح کا ہے جو خود کلام اللہ میں نہ کور ہے اس واقعہ کی شرح میہ ہے کہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنما کا نکاح اول حضرت زیدین حارشه سے ہوا تھا بیہ زیدین حارشہ (جیسا کہ بیان القرآن میں نہ کور بھی ہوا ہے عربی الاصل بنی کلب میں سے ہیں میر اپنے ننیال میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں لوٹ مار ہوئی اور میہ گر فرآر ہو کر سوق عکاظ میں بیچے گئے اور حضرت خدیجہ نے اہے برادر زادہ تھم بن حزام کو ایک ہوشیار غلام خریدنے کے لئے کمہ رکھا تھا انہوں نے ان کو خریدا پھرجب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنهاہ حضور نے نکاح کیاتو آپ نے ان سے زیدین حارثہ کو بطور بہد کے لے لیا میہ سفرشام میں اپنی قوم میں سے گزدے تو ان کے چھا اور بلی نے ان کو پہچان لیا اور سب حال من کر مکہ میں حضر کی فعدست میں منرم کران کو مانگا آپ نے حضرت زید بی کو اختیار دے دیا۔ انہوں نے آپ بی کے پاس رہنا پند کیاان کے عزیزوں نے کہا بھی کہ تم غلامی کو پیند کرتے ہو انہوں نے کہا جاہے کہے ہو میں حضور مٹاپیم کو نہ چھو ژوں گا آپ نے خوش ہو کران کو آزاد کر دیا اور اینا متنی بتالیا اس ہے دہ لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضور بنا یکا نے چاہا کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے جو حضور مالیکا کی پھو پھی زاد بھن تھیں کر دیا جاوے چونکہ حضرت زید عام میں غلام مشہور ہو چکے تھے حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے اس نکاح کی منظوری ہے عذر کیا تکراس کے بعد اس کے متعلق آبیت نازل ہوئی محض خدا و رسول مالاینام کی خوشنو دی کو صروری سمجھ کر حضرت زینب نے بیہ نکاح منظور کر ایا گر اتفاق ہے حضرت زید بن حارث اور حضرت زینب کے مزاجوں میں توافق نہ ہوا حضرت زید نے طلاق دینا چاہا ور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصورہ کیا آپ نے فہمائش کی کہ طلاق مت دو تمرجب سمى طرح موافقت نه ہوئی اور پھرعزم طلاق طاہر کیا اس وقت حصور کو ہوجی النی معلوم ہوا کہ زید ضرور طلاق دیں گے اور زینب کا نکاح آپ سے ہو گااور اس وقت مصلحت بھی نمی تھی کیونکہ اول تو بیہ نکاح خلاف مرضی ہونے کی وجہ سے موجب طبعی ہوا تھا پھراس پر طلاق دینا اور زیادہ موجب کلفت اور دل شکنی تھا۔ اس دل شکنی کا تدارک جس ہے حضرت زینب کی انٹک شوئی ہو سکتی تھی اس ہے بمتراور کوئی نہ تھاکہ حضور مائی پیم ان ہے نکاح کرکے ان کی دلجوئی اور قدر افزائی فرماویں۔ گرساتھ ہی اس کے حضور مٹائیم کو میہ بھی خیال تھا کہ اگر

میرا نکاح زینب سے ہوا تو عوام طعن کریں گے کہ مشنی کی بیوی سے نکاح کرلیا اور اس وجہ ہے حضور ملاہم حضرت زینب رضی اللہ عنهاہے نکاح کو پیندنہ فرماتے تھے محر آخر کار بحکم خداوندی آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ تواس مقام پر عوام کی بدنای کے خیال سے اس فعل کو ترک نہیں کیا گیا بخلاف قصہ اوخلل حقیم فی الیت کے کہ وہاں پر عوام کو طعن کے خیال ہے اس فعل کی اجازت نہیں دی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر تفصیل ہے اسی کو مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تھا کہ بد سمجھنا حکیم کا کام ہے کہ کمال پر خوف ملامت ے سی تعل کو ترک کرنا جاہیے اور کمال پر شیس تو یمال تک مولانا محمد قاسم صاحب رابطے کا ار شاہ تھا اب آگے ان دونوں واقعوں میں فرق جس کی دجہ ہے ایک میں لیعنی حضرت زینب ہے نکاح میں ملامت کے خوف کی رعایت نہیں کی گئی اور دو سرے واقعہ میں بعنی اوخال حظیم فی ا بیت کے واقعہ میں ملامت کے خوف کی رعایت کی گئی سووہ فرق میری سمجھ میں سی آیا ہے کہ کتاب و سنت میں نظر کرنے ہے یہ قامیرہ مشبط ہو تاہے کہ وہ فعل جولوگوں کے نزدیک قاتل . ملامت ہے آگر واجب یا مقصود فی الدین ہے تب تو بد نامی کے خوف سے اس کو ترک نہ کیا جاوے گا۔ اور آگر وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قاتل طامت ہے نہ واجب ہو اور نہ مقصود فی الدمن ہو کہ اس کے ترک میں کوئی حرج ہو تو اس کو نہ کیاجادے گاپس حضرت زینب کے واقعہ میں جو لوگوں کے بدینام کرنے کی وجہ سے ترک نہیں کیا گیااس کی وجہ سے تھی کہ چونگہ ہے زید بن حارثہ حضور ملکیلم کے متبنی رہ میکے تھے اور اس زملنہ میں عوام الناس متبنی کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام اور ایسا ہیج سمجھتے تھے کہ عوام کے اس فساد عقیدہ کی اصلاح کے کتے اس وقت صرف تبلیغ قولی کافی نہ تھی بلکہ ضرورت تھی کہ تبلیغ فعلی کی جلوے اور یہ نکاح كرنا تبليغ فعلى تفااور تبليغ واجب اور مقصود في الدين ہے۔ لنذا بيه نكاح كرنا مقصود في الدين تھا اس لئے حضور منابیع نے پہل لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کی اور نکاح فرمایا۔ اس کی دو سری نظیر دیکھئے کہ حضور مٹاپیلانے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے حضور مٹاپیلم کو كتنابدتام كيا مكركيا حضورن ان كے بدنام كرنے كى وجه سے توحيدكى وعوت ترك كروى-ا کیستیسری نظیراس کی جو اس وفت خیال میں آئی معراج کاواقعہ ہے کہ جو حد ۔ ٹول میں فد کور ہے اور نشرا الیب کی فصل بار حویں واقعہ بست وسوم میں منقول ہے کہ معراج کی صبح کو جب

حضور ملایلا ام انی کے گھرہے باہر تشریف نے بطے ماکہ جو کچھے رات کو واقعہ ہوا اس کالوگوں پر اظهار فرمائيس توام ہانى نے آپ كى جادر مبارك كاكوشتہ بكر ليا اور عرض كيا كہ يا رسول الله الليكم آب الوكول سے يد قصدند كيئ آب كى لوگ كلزيب كريں مے لوحضور ماليلم نے ام بانى كے اس مثورہ پر عمل نہ کیا بلکہ صاف فرمادیا کہ واللہ میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گااور اس کے بعد آپ نے جب لوگوں سے معراج کے واقعہ کو بیان فرمایا تو لوگوں نے حضور مال کا کو کتنا بدنام کیا مگر حضور نے اس بدنامی کی پرواہ نہ کی اور برابر اس واقعہ کا اظہار فرماتے رہے کیونکہ معراج کے واقعہ کااظہار مقصود فی الدین تھااور مقصود فی الدین کو ملامت کے خوف ہے ترک نہیں کیا جا سکتا بخلاف اوخال حظیم فی الیت کے کہ وہ کوئی ضروری فی الدین نعل نہ تھا بلکہ محض أيك فعل مستحن تفاجس بركوئي ضروري مقصود موقوف ند تفااور ادخال حطيم في اليهت كا درجه توبعد کوہے جب عبداللہ بن زبیڑنے خود کعبہ کواز سر نو تقمیر فرمایا تھااس وقت عمارت کعبہ کا وجود نه تھا مگر سارے ضروری کام ہو رہے تھے البتہ اس وقت اتنا ضرور کیا گیا تھا کہ لکڑیاں کھڑی کرکے کعبہ کی جگہ پر پردے ٹانگ دئے گئے تھے۔ نکاح کے واقعہ میں جو ملامت کی پرواہ نہیں کی گئے۔اس کی وجہ اس فعل کامامور یہ ہونا تھااور اوخال حٹیم فی الیت کوجو ملامت کی وجہ سے ترک کردیا گیااس کی وجہ اس نعل کاغیر ضروری ہونا تھا۔ اب یمال پر بعض او کوں کو ایک شبہ اور ہوا ہے اس کاجواب دینا ضروری ہے وہ شبہ میہ ہے کہ کلام اللہ میں حضرت زینب ہے حضور میلید کے نکاح کے واقعہ کے بیان میں ہارے حضور کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ وَنَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ نَخْشَالا اور دو مرے انبیاء کے متعلق ارشاد ہے ك وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ كَعِدا اللَّاللَّهِ السَّا الكاللام آياب کہ دو سرے انبیاء ہمارے حضور ملاہیام ہے اکمل تھے توجواب اس کابیہ ہے کہ بیر استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ دو سرے انبیاء کاحضور مٹاپیلے ہے اکمل ہوناجب لازم آپاکہ جس خثیت کی نفی دو سرے انبیاء سے کی حق ہے اس خشیت کا اثبات حضور ما پیلم کے لئے کیا جا ما الا تکہ ایسا نہیں تنصیل اس کی میہ ہے کہ نکاح کے متعلق وی کے نزول سے قبل جو تکہ حضور پیلیکا کو اس نكاح كے داخل تبليغ مونے كى طرف النفات نه موا تھا بلكه اس ميس محض أيك وينوى مصلحت حضرت زینب کی دلجوئی اور اشک شوئی کی سمجی تقی اس لئے لوگوں کی ملامت کے اندیشہ ہے يله فعل كوافقيارند فرمليا تقااور امور دينوبيه بين ابياانديشه مونامضا كقدنهيں بلكه بعض حيثيون کے مطلوب ہے جب کہ اعتراض ہے دو سروں کی دین کی خرابی کا احتمال ہو اور ان کو اس سے بچانا مقصود ہو اس کے بعد جب آپ پر اس کے متعلق وحی آئی اور آپ کو اس نکاح کے اندر أبك مصلحت دينيه بتلائي عني جس كا ذكر آهے چل كر الِكَيْلَا يَكُونَ عَلَىي الُّـمُوُّمِينِيْنَ حَرَبُّ الايسة - مِن فرماياً كيابِ تواس وقت آپ كومعلوم ہوا كہ يہ فعل تبلیغ میں داخل ہے لنذا آپ لے پھر تھی کی ملامت کی پرواہ نہیں فرمائی اور حضرت زینب سے نکاح فرمالیا۔ توجس خشیت کا اثبات حضور المایلم کے لئے فرمایا گیاہے وہ خشیت تبلیغ میں نہ تھی بلکہ اول اس نکاح کو محض ایک دنیوی امر سمجھ کراس میں بیہ خشیت تھی اور جس خشیت کی نفی دو مرے انبیاءے کی گئی ہے وہ خیشیت فی التبلیے ہے اور قرید اس کاکہ مراو وَلاَ يَخُشُونَ أَحَدًا ۗ إِلَّا اللَّهُ مِن فَيْتُ فِي ٱللَّبِينِ ﴾ يَخُشُونَهُ خشیت فی التبلیخ کا اثبات فرمایا گیاہے کہ جس سے حضور اللیکا کے کمل کے اندر نعوذ باللہ کچھ نعض کاشبہ ہو سکے اور نہ وو سرے انبیاء کے لئے ایسے امور مباحثہ میں خشیت کی نفی کی گئی جس ے ان کا حضور میلی بینے اسمل ہونالازم آ آپس سیہ اشکال دفع ہو گیااب اس مقام کے متعلق ایک اور شبہ باتی رہ گیاوہ میہ کہ بعض مفسرین نے میہ بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت زینب سے حضور مٹاہیم کے نکاح کی وجہ سے بھی کہ حضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ایک بار آٹا گوندھتے ہوئے دیکھ لیا تھااس وقت ہے حضور مٹاپیلم کو ان ہے محبت ہو گئی تھی اور بعض اقوال شاذة غير مستندة الى الدليل الصحيح كا يناء بر آيت وَتُخْفى فِی نَفُسکَ مَااللّٰهُ مُبُدِیّه کی تغییر محبت ہے کہ ہے گر مختَّقین کے نزدیک یہ روایت سمجّع نہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوپھی زاد بہن تھی اور حجاب نازل ہونے سے قبل حضور شب و روز ان کو دیکھتے تھے بھریہ اخمال کیسے ہو سکتا ہے اور آگریہ دلیل نفی کی کسی دہمی کے نزدیک کافی نہ ہو تو اس کے لئے نغی دلیل کانی ہوگی بعنی اس دعوی محبت کی کوئی دلیل نہیں اور دعوی بلا دلیل محض لاشے ہے۔ بلکہ حقیقت سے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت زینب کے نکاح کی طرف توجہ ہوئی تو اس کی وجہ بیہ تھی کہ چو نکیہ حضرت زینب کا نکاح

حضرت زیدے حصور کی دساطنت ہے ہوا تھا پھراس میں طلاق کاواقعہ پیش آیا اس لئے حضور علیظ کو اس کا صدمہ بھی زیادہ تھا میری وساطت سے ان کو بیہ تکلیف پنجی اور حضور ملکظم حضرت زینب کی کسی طرح ولجوئی کرنا چاہجے تھے۔ اور دلجوئی کا طریقتہ اس ہے احسن شیس تھا کہ حضور مطابیع ان ہے خود نکاح کرلیں اس لئے حضور نے ان سے نکاح کرنا جاہا مگر لوگوں کی ملامت کی وجہ ہے مناسب نہ سمجھا تھا تکر پھراللہ تعالی کے تنکم ہے نکاح ہوا۔ بس تنخیفی ِفِی نَفُسِکَ مَااللّهُ مُبُدِیّهِ مِ*ی بی نکاح مرادے نہ کہ محبت-اور اس کاایک کھلا قرینہ ب*یہ ہے کہ اس مخفی چرکواس عنوان سے ارشاد فرمایا ہے مااللّه مُبدّد یُواس سے معلوم ہوا کہ اخفاءاس چیز کاہواکہ جس چیز کااللہ تعالی نے ایداء فرمایا ہے اور ابداء نکاح کاہواہے قولا" بھی جو رَقَّ جُنْکَهَا میں ہے اور فعلا "بھی اور وہ وقوع نکاح ہے ہیں معلوم ہوا کہ جس چیز کا اخفاء ہوا تھا وہ نکاح تھانہ کہ محبت تو تہ خیفتی فیٹی نفسیدگ میں مراد نکاح ہے نہ کہ محبت۔ احقر ناقل ملفوظ ہذا عرض کر آ ہے کہ کسی فعل کے متعلق کس صورت میں عوام کے شبهات کے رفع کا اہتمام کرنا محمود ہے اور کہاں ندموم ہے اس کے متعلق ایک مفید تحقیق حضرت تحکیم الامته دام ظلهم العالی نے اپنی تصنیف سوسومه النشرف مطبوعه و ہلی کے حصہ اول المناه المريال فرمائي بم يرحد اول عمارت ب شروع بوايم و وهد فهذا تعقيق عدة

# (۱۳۲) ہربزرگ کے ساتھ توجہ حق کامعاملہ جدا ہو تاہے

ایک بار حضرت والا طریق تصوف کے کمی مسئلہ کابیان فرمارہ ہے اس بیان میں حضرت سلطان نظام الدین محبوب الٹی روائے کی حکامت ارشاد فرمائی کہ ایک بار حضرت سلطان ہی اپنے موقع حضرت با فرید شکر سمجے کی فد مت میں حاضر ہے کہ کتاب فوحات کیدیافصوص کا مجلس میں تذکرہ آیا تو حضرت مجے فرید نے فرمایا کہ نشر تھا کا تخصی ہے ہیں بلتا اس پر حضرت سلطان ہی نے عرض کیا کہ فلال محف کے باس محمل محموج نسخے کے اس کتاب کے مطلب کا سمجھتا بھی مشکل ہے۔ اس وقت یہ تذکرہ ختم ہو گیا جب مجلس اس کتاب کے مطلب کا سمجھتا بھی مشکل ہے۔ اس وقت یہ تذکرہ ختم ہو گیا جب مجلس برخاست ہوئی اور سب خدام باہر آھے تو حضرت شیخ فرید کے صاحبزادے نے سلطان ہی سے کہا کہ بغیر صحبح نسخے کے اس کا مطلب بھی

سجمنا دشوار ہے۔ سلطان جی نے جواب ریا کہ میں تو پچے نہیں سمجھا صاحزادہ نے کما کہ حعزت شخ کے اس فرمانے کی وجہ میہ تھی کہ حضرت شخ کو آپ کا یہ جملہ ناگوار گزرا۔ کیونکہ اس جملہ میں اس کاابیام ہے کہ گویا آپ کے نزدیک حضرت بیخ کی استعداد علمی اتنی ناقص ہے کہ بغیر صحیح نسنجے کے وہ فتوعات یا نصوص کو پورے طور پر نہیں سمجھ کئے اس کئے مسیح نسخہ کا پتہ ہملایا یمان تک کہ بیہ حکایت بیان فرمانے کے بعد حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ واقعی ہے بھی میں بات جو ان صاحبزادے نے فرمائی چنانچہ اس کو ایک مثل سے سجھنا جاہیے وہ یہ کہ شلا" ایک جدید حافظ ہے اس نے کسی کے سامنے ایک باربیکماکہ آج کل قرآن مجید صحیح کم چھپتا ہے اور اس کو سن کر کوئی مخص کے کہ فلال جگہ ایک نسخہ قرآن شریف کابہت سیج ہے تو اس ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس فحص کے نزدیک اس حافظ کو قرآن پختہ یاد نہیں اس کئے سیج نسخہ کا پیتہ بتلادیا گیااور بیہ در حقیقت اس حافظ کے حفظ کی تنقیص ہے۔ بس ای طرح اس جملہ کو سمجھنا جاہے جو حصرت سلطان کی کی زبان سے لگا چنانجہ ان صاحبزادے نے جب حضرت سلطان کی کو ستنبد کیا تو سلطان جی کے ہوش اڑ سے اور فورا حضرت شیخ فرید کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بستہ معانی کے خواشنگار ہوئے اور بہت روئے اور بہت گز گڑائے تگر حضرت فرید کوالنا کا بیہ فعل اس درجہ برامععوم ہوا تھا کہ اس قدر معذرت کے باوجود رامنی نہیں ہوئے جب سلطان جی مجبور ہو گئے اور کو کی صورت خطا کی معافی کی سمجھ نہیں آئی نوآخر کاران کے صاحبزادے ہے کہا کہ آپ میری سفارش کریں چو نکہ وہ صاحبزادے ہتے اور اولاد کواینے مال باب ہر ایک قتم کا ناز ہو تاہے اس لئے یہ صاحبزادے حضرت فرید کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور سلطان جی کو معافی دینے کے لئے زور دیا چٹانچہ صاحبزادے کے کہنے سے حضرت فرید نے سلطان جی کی خطامعاف قرمائی اور سلطان جی ہے خوش ہو گئے پھر اپنی خوشنو دی کو ظاہر کرنے کے لئے ایک جائے نماز سلطان کی کو عطا فرمائی حمر بادجود یک حضرت فرید نے خطا معاف فرما دی اور پھر اتنی عنابت کابھی اظمار کیا محر ذرا سلطان ہی کی عالت دیجھے کہ وہ کس ورجہ اپنے اس تعل پر ناوم ہوئے چنانچہ حضرت سلطان جی فرماتے ہیں کہ اس معانی اور خوشنودی کے بعد بھی میری سے حالت رہی کہ میری نظر میں اینا بیہ فعل بیشہ کاٹنا سا کھٹکتا رہا۔ اور افسوس رہا کہ میں نے الیمی بات کیوں کمی تھی۔ اس حکایت کے ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عکیم الامتہ دام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا کہ اینے شیخ کے ساتھ طالب کو اتنا اعتقاد چاہیے جیسا سلطان جی کو حضرت فرید

کے ساتھ تھااور کو ایسااعتقاد طریق کے اندر شرط نفع نہیں لیکن آگر میسر ہو جاوے تو نفع عظیم ہے۔

# (۱۳۷۳) شیخ سے نفع باطنی ہونے کی ایک ضروری شرط

ایک بار شیوخ طریقت کی محبت اور توجه کابیان فرها رہے تھے جو ان کو اپنے مریدین اور طالین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے همن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بزرگ کے ساتھ اس توجہ میں حق تعالیٰ کا جدا معاملہ ہو تاہے۔ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں بلکہ ویکھے بھی گئے ہیں کہ جنب ان کو اپنے کسی مرید طالب کے ساتھ زیادہ محبت اور انس ہوا ہے تو اس مرید کو سوت دے دی گئی اور جلد اس کو دنیا ہے اٹھالیا گیاہے اور اس کی وجہ ان بزرگ کامقبول عندائلہ ہونا ہے لین حق تعالی کو میہ بات نا پیند ہوتی ہے کہ جارے اور جارے ایک مقبول بندے کے در میان میں کوئی محباب ہو اس لئے غیب ہے اس محباب کے ارتفاع کابیہ انتظام کیا جا آ ہے کہ ان ہزرگ کے اس محبوب کو بہت جلد ونیا ہے اٹھالیا جا آہے۔ اور میدان ہزرگ کی غیبی تربیت ہوتی ہے۔ ہاری جماعت میں بھی ایک بزرگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ بھی حق تعالی کا یمی معاملہ تھاکہ جس کے ساتھ ان کو محبت ہوئی اس کو دنیا ہے جلد اٹھالیا گیا۔ احقر ناقل ملفوظ ہذا عرض كرياب كد حضرت حكيم الامتدوام ظلهم العالى في ايك باراي مضمون ك ارشادك وفتت کہ ہر بزرگ کے ساتھ حق تعلل کا جدا معالمہ ہو آ ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر بزرگ کو ایک خاص شرف المیاز حق تعالی کی جانب نے عطا ہو آئے چنانچہ ایک حکایت ہے کہ غالبا" حضرت سری سقلی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک مرید فی تھیں ان کے ساتھ حق تعالی کابیہ معاملہ تھا کہ ان لی بی کو کوئی تکلیف بینجنے والی ہوتی تھی تو قبل اس کے کہ وہ واقعہ پیش آئے ان بی بی کو اس واقعہ کی اطلاع فرمادی جاتی تھی چنانچہ ان بی بی کاواقعہ خود حضرت سری سقفی کے ایک مرید اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیری ایک مریدنی تھیں ان کا ایک لڑ کا کہیں مانی میں ڈوب کر مر حمیاجب بیه خبرمشهور ہوئی تو حضرت سری مقلی اٹھ کراس مریدنی کے گھرمچے اور صبر کی تقیحت ک۔ وہ مریدنی کینے تھی کہ حضرت آپ مید صبر کا مضمون کیوں فرمارہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تیرا بیٹا ڈوپ کر مرگیاوہ بی تعجب سے کہنے لگیں کہ میرا بیٹا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تیرا بیٹا کہنے لگیں کہ حضرت میرا بیٹا تھی نہیں ڈوبااور یہ کمہ کراٹھ کراس جگہ

پنچیں جمال وہ الز کا پانی جس کر اتھا۔ اور جا کر بیٹے کا نام لیا کہ اے فلانے اس نے کما کیول اہل اور پانی سے زندہ نکل کر چلا آیا۔ ان ہزرگ کو اپنی مریدنی کا بیہ واقعہ و کھے کر بہت تجب ہوا اور اس کارازت معلوم ہوا اس وقت ایک اور ہزرگ تھے انہوں نے فرملیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کا ایک خاص ایسامقام اور درجہ ہے کہ اس پر جو معیبت آنے والی ہوتی ہے تو پہلے اس کو خبر کروی جاتی ہے اس کے بعد بیہ واقعہ پیش آتا ہے تو چو نکہ اس واقعہ کی اس کو پہلے ہے اطلاع نہیں ہوئی تھی اس کے بعد بیہ واقعہ پیش آتا ہے تو چو نکہ اس واقعہ کی اس کو پہلے ہے اطلاع نہیں ہوئی تھی اس کے وہ سمجھ گئی کہ بیہ واقعہ خلط ہے اور میرا بیٹا ذندہ ہے چنانچہ جب وہ بی پنچی تو حق تعالی نے اس کے گمان کو سچا کر و کھایا۔ اس طرح بعض ہزرگوں کے ساتھ حق تعالی کا بیہ معالمہ ہو تا ہے کہ جب کوئی شخص ان کو تکلیف پینچا تا ہے تو اس ستانے والے کو ونیای میں سزادے دی جاتی ہے جیسا کہ عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

بس تجربہ کردیم دریں دیرِ مکافات بادرد کشان ہر کہ درانآد برانآد

حضرت مرزا مظرجان جانال براہے ہی ایسے بی ہزرگوں ہیں ہے تھے۔ چنانچہ آپ عام

الوگوں ہے بہت کم ملتے تھے لوگوں نے اس کی دجہ پو تھی ہے تو آپ نے فرمایا میرا مزائ تاذک

ہے اور عام لوگوں ہیں سلقہ کم ہے ان کی ہد سلیگل ہے جھے کو اذبت ہوتی ہے اور اس اذبت کا

ان سے غیب سے انقام لیا جا آ ہے تو جی نے بارگاہ حق میں دعا بھی کی کہ بار الها میری دجہ سے

کس کو سزانہ دی جاوے گریہ دعا مقبول سمیں ہوئی اس لئے میں نے آنے جائے والوں ہے مانا میری دجہ ساتا کم کردیا کہ نہ میں کسی سے ملوں گانہ کسی کی بد تمیزی کی دجہ سے جھے کو تکلیف ہنچے گئے نہ

اس تکلیف وہی کی دجہ سے اس کو سزادی جائے گی سو بعض ہزرگوں کے ساتھ تو یہ مطالمہ ہو تا ہے اور بعض ہزرگوں کے ساتھ تو یہ مطالمہ ہو تا ہے اور بعض ہزرگوں کے ساتھ نے مطالمہ ہو تا ہے کہ چاہے کوئی ان کو کتی ہی تکلیف پنچائے کو اس ستانے والے کا ہواں ستانے والے کا کہ بی میں شیر کی درجہ کی سزادی جائے ہوائیس اس ستانے والے کا کہ جائے ہوائی ان کو کتی ہی تکلیف پنچائے کے بی خواس انتیاز حاصل ہو تا ہے اس اصل سے حضرت شخ عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ کوئی ان کو کھانا کھانا تو دھنرت آدی تھا ہے بیاں ان کے ایک خاص اخبار حاصل ہو تا ہے اس امراء و غرباء کی دعوت کی اور ان کو کھانا کھانا تو دھنرت تو تھے ہوائی کی دو دھرت تھے کے دلیمہ میں شمرے امراء و غرباء کی دعوت کی اور ان کو کھانا کھانا تو دھنرت تو تھا۔

شیخ بھی امتحانا" وہاں تشریف لے گئے اس طرح سے کہ نمی کو اس تشریف لے جانے کی اطلاع نہ ہولباس بدل کراور شب کے وقت تشریف لے عظیمے اور وہاں پہنچ کرغرہا کی مجلس میں جا کر پیٹھ گئے تو دیکھا کہ وہ خادم اس موقعہ پر خود موجود ہیں اور دیکھا کہ جس طرح امراء کی خاطرو مدارات کی جارہی ہے اس طرح غرباء کابھی اعزاز واکرام کیا جارہاہے بس حضرت شیخ وہاں بیٹھے رہے تگراس خادم کو چو نکہ اس کا احتمال بھی نہ تھا کہ حضرت بھنج بھی میرے یہاں تشریف لائے میں اور پہل حضرت شیخ بھی موجود ہیں اور پھر حضرت شیخ اپنا لباس بھی تبدیل فرمائے ہوئے تھے اس لئے اس خادم نے حضرت شیخ کو وہاں بالکل نہ پہچانا یمال تک کہ جب سب لوگ فارغ ہو کر رخصت ہوئے تو حضرت چیخ بھی وہاں ہے تشریف لے آئے۔اس کے بعدوہ خادم جب حضرت بینخ کی خدمت میں عاضر ہوئے تو حضرت ان سے ناراض تھے انہوں نے نارامنی کی وجہ وریافت کی تو فرمایا کہ ہم تمهارے جلسہ وعوت میں محتے تکرتم نے ہم کو پیچانا نہیں اس نے عذر کیا کہ جب اسباب عدم معرضت کے جمع تھے میں کس طرح پہچانتا فرمایا تم کو ہمارے اندر سے خوشبو کیوں نہیں آئی اگر تم کو ہمارے اندرے خوشبو آتی تو گوہم لباس تبدیل کئے ہوئے تھے حكرتم بم كو ضرور پيچان ليتے اور جب خوشبو نهيں آئى معلوم ہواكہ تم كو ہم سے محبت نهيں۔ ورنہ ضرور خوشبو آتی۔ یہ ہے واقعہ۔اب یمال یہ بہ ظاہر مفترت شیخ پر پیجا تشدد کاشبہ ہو تا ہے کہ کیا مرید کے خلوص اور اور محبت کے لوازم میں ہے یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے بیننے کے اندر سے خوشبو بھی آئے مگر حق تعالی کا شکر ہے کہ اس نے میرے قلب میں اس اشکال کاجواب و ال دیا اور وہ بیہ کہ حضرت شیخ کے ساتھ حق تعالی کا نہی معاملہ تھا کہ ان کے مریدین محین کو شیخ میں سے خوشبو آتی تھی جب اس خادم کو حضرت شخ کے اندر سے خوشبو نہیں آئی تو حضرت بھیج کو معلوم ہو حمیا کہ اس کے قلب میں ہماری محبت نہیں اور زبان سے وہ محنص مرعی تھا محبت کاتو گویا وہ اب تک میٹے کو دھوکہ دیتا رہا اس وجہ ہے شیخ اس سے ناراض ہوئے ای قبیل ہے ایک داقعہ حاکم شہید رہائیے کا ہے جو مقدمہ ہدایہ مولفہ مولانا عبدالحی میں مذکور ہے رہے گفار ترک کے ہاتھ سے سسسھ میں شہید ہوئے ہیں۔ بعض علاء نے اُن کی مفتول ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے اہم محدرالله کی کتابوں میں مجھ محررات اور تطویلات دیکھیں انہوں نے تحررات کو حذف اور مطولات کی تلخیص کردی مجرامام محمد پرایت کو خواب میں دیکھا فرمایا تم نے

میری تابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ علاءی کم ہمتی دیکھ کرمیں نے ایسا کیا اللہ مجھ رہا ہوں کو خصہ آیا اور فرمایا اللہ تعالی تھے کو پارہ پارہ کرے جیساتو نے میری کتابوں کو پارہ پارہ کیا تو سے کفار ترک کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے حتی کہ ان کی لاش کے وہ کھڑے کرکے دو درختوں کی چوٹی پر ایک ایک کھڑا ٹانگ دیا اور سواس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جریزرگ کے ساتھ معاملہ حق تعالی کا جدا جدا ہے بھرید فرمایا کہ ایسے تصرفات سے پہلے مناسب ہے کسی بزرگ سے مشورہ نے کہ مشورہ سے برکت ہوتی ہے اور خطرہ نہیں رہتا۔

# (۱۲/۱) بزرگوں کے اوب حاصل کرنے کا طریقہ

ا کے بار حضرت والا اس کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ مرید کو شیخ سے نفع باطنی حاصل ہونے کی میہ بھی شرط ہے کہ اس کو شخ ہے اعتقاد ہو اور شخ کو اس مرید کی طرف ہے تکدر نہ ہواس کے بعد میہ بھی ارشاد فرمایا کہ یمال پر ایک سوال ہو تاہے جس کاجواب ضرور ی ہے وہ بیر کہ ڈگر مرید کو شخ کے کسی فعل پر کوئی شبہ واقع ہو جائے تو اس ایپے شبہ کووہ مرید آیا عل کرے بانہ کرے کیونکہ وہ حل کرناہے تب تو یہ شبہ ہو تاہے کہ کمیں چیخ کا قلب اس شبہ کو س کر مرید کی طرف ہے مکدر نہ ہو جائے کیونکیہ مرید کاوہ شبہ خود اس بینخ ہی کے فعل بر ہے اور آگر اس شبہ کو حل نہیں کیا جا آاتو اندیشہ ہو تاہے کہ کہیں اس مرید کے اعتقاد میں خلل نہ پڑ جائے اور تکدر شیخ یا مرید کے اعتقاد میں خلل۔ ان دونوں کا متیجہ مرید کے لئے محروی ہے تو اہی صورت میں وہ مرید کیا کرے تو اس کاجواب یہ ہے کہ اس طالب کویہ چاہئے کہ اینے اس شبہ کو تو حل کرے مگراپنے بیخے ہے حل نہ کرے بلکہ شیخ کے متعلقین میں سے کسی سمجھ دار مخص ہے اس شبہ کو بیان کرے اور اس ہے اس شبہ کو حل کرلے اس طریقہ سے طالب کاشبہ ہمی حل ہو جائے گااور اس طالب کی طرف ہے اس کے بینخ کا قلب بھی مکدر نہ ہو گا- اس بر ایک اٹل علم نے عرض کیا کہ اگر طالب کے قلب میں اپنے شخ کے متعلق کوئی اعتراض اور شبہ تونہ ہو بلکہ صرف کوئی وسوسہ بیدا ہو چیخ کے کسی فعل کے متعلق اور اس وسوسہ کے مقتضاء پر وہ طالب عمل بھی نہ کرے تو کیااس وسوسہ کو بھی شیخ پر طاہرنہ کرنا جاہئے اور کیااس وسوسہ کا اظہار بھی جس کے مقتضاء پر عمل نہ ہو موجب تکدر قلب شیخ ہو گا۔ اس کے جواب میں حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ وسوے حمو ان کے مقتضاء پر عمل نہ ہو ود قشم کے ہوتے ہیں-

ایک متم توبیہ ہے کہ طالب کے قلب میں وسوسہ آیا اور اس طالب کو اس وسوسہ نا کواری بھی ہوئی اب خواہ وہ ٹاگواری اور حزن جو اس وسوسہ پر ہوا طبعی تھایا عقلی۔ اور عقلی ٹاگواری اور حزن میہ ہے کہ کو اس کو اس وسوسہ ہے ناگواری نہیں ہوئی محروہ طالب اس وسوسہ کو اعتقادا" اور عقلا" برا سمجمتا ہے بس میہ اعتقادا" اور عقلا" ناگوار سمجھنا ہی عقلی ناگواری ہے غرض ہے کہ اس وسوسہ ہے تاکواری اور حزن بھی ہوااس طالب کو۔۔ پھروہ وسوسہ آنے کے بعد زیادہ باتی بھی نہیں رہا بلکہ خود بخود دفع ہو گیا۔ اور نہ اس طالب نے اس وسوسہ کے مقتضاء پر عمل کیا تو ایسے وسوسہ کو چنخ ہے کہنا اس طالب کے لئے پچھے مصر نہیں مگر بلا ضرورت مفید بھی نہیں بلکہ اولی بھی ہے کہ اس کو بالکل نیست و نابود ہی کر دیا جاوے اور دو سری قتم وسوسہ کی ہیہ ہے کہ وسوسہ آیا اور اس وسوسہ سے طالب کی طبیعت میں بیہ اثر ہوا کہ اٹار پڑھاؤ ہونے لگا تحویا که اس دسوسه کواتنی قوت ہوگئی که اس وسوسه کوایک گونه رائے کادرجه حاصل ہوگیااور وہ وسوسہ اس کو ناگوار بھی نہیں ہوا اور جب تک اس وسوسہ کو دلا کل سے دفع نہیں کیا گیاوہ وسوسہ وفع بھی نہیں ہوا تو آگرچہ اس وسوسہ کے مقتضاء پر عمل نہیں ہوا اور مگوبیہ ورجہ بھی وسوسہ کاغیراختیاری ہے نیزاس وسوسہ کے غیراختیاری ہونے کی وجہ سے طالب پر مواخذہ ا خردی بھی نہ ہو گا نگراس وسوسہ کو بینخ ہے کہنا مناسب نہیں بلکہ خلاف ادب اور موجب كدر شخ ہے اس كے بعد حضرت والانے ارشاد فرماياكه أكر كمي كويد شبہ ہوكہ جب بد أيك وسوسہ ہے اور غیرافتیاری ہے تو پھر چنخ پر طالب کے اس وسوسہ کے اظہار ہے چیخ کے تکدر کی کیاوجہ تو یہ ایک باریک بات ہے لاندا اس کو ایک مثال سے سمجھنا جاہئے وہ مثال ہیہ ہے کہ شلا" ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس کی کسی بدتمیزی پر ڈانٹا جب باپ ڈانٹ چکااور باپ کاغصہ فرو ہو گیاتواں کے بعد اس بیٹے نے باپ سے کماکہ اباجس وفت آپ مجھ کو میری برتمیزی پر ڈانٹ رہے رہتے تو میرے ول میں ہیہ وسوسہ آیا کہ میں آپ کو قتل کر دوں محروہ وسوسہ دفع ہو حمیا تھا تو گووہ باپ میہ بھی جانتا ہے کہ میرے بیٹے کابیہ ارادہ نہیں ہے کہ مجھ کو قتل کروے بلکہ صرف یہ ایک وسوسہ ہے جو اس کے دل میں آیا ہے اور غیرانقتیاری ہے اور اس وسوسہ کی وجہ ہے میرے بیٹے کو کچھے گناہ بھی نہ ہو گا تحرباد جود ان سب باتوں کے ذرا سوچنے اور غور سیجئے کہ کیااس باپ کو اس ہے تاکواری نہ ہو گی ضرور ناگواری ہو گی اور باپ کو بیہ خیال ہو گا کہ بیہ

کمینت توخطرناک ہے ساری عمراس کی صورت نہیں دیمھنی چاہئے تو جب اس باپ کو بیٹے کی یہ بات من کر تاکواری ہوگی تو اگر یہ وسوسہ شیخ کے لئے موجب تکدر ہو تو کیا تعجب کی بات ہے۔

(۱۲۷۵) صوفیاء کی مشہور اصطلاح عالم عین حق ہونے کامفہوم

# (۱۳۷) مبتدی کو ہرموقع پر تواضع کی ضرورت

فرمایا بعض صوفیہ کرام کا قول ہے کہ ساراعالم عین حق ہے تو اس کے معنی وہ نہیں ہو
عام طور پر جمال سمجھے ہیں کہ نعوذ باللہ حق تعالی اور عالم متحد بالذات ہیں کیونکہ عین کالفظ ایک
اصطلاحی لفظ ہے اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو متکلمین کی اصطلاح بھی ہیں جیسابعض لوگ اس
قول کو من کر مگراہ ہو گئے اس لئے اس کی ضرورت ہوئی کہ یہ بتلادیا جاوے کہ اس لفظ کے کیا
معنی ہیں تو ان کی اصطلاح میں عین اس کو کتے ہیں جو آبائع ہو اور یہ ظاہر ہے کہ عالم اپنے وجود و
قیام وغیرہ میں حق تعالی کا آبائع ہے بخلاف متعلمین کے کہ ان کے یمانی عین کے معنی متعد
بالذات کے ہیں۔ مگرلوگوں کو چو نکہ صوفیہ کی اصطلاح کاعلم نہ تھا اس لئے لوگ بی سمجھے کہ ان
کے کلام میں بھی عین کے وہی معنی ہیں جو متکلمین کے یمان ہیں اور یہ سمجھ کر خود مگراہ ہوئے

اور دو سرول کو همراه کیا--

# (۱۳۷) مرید کو اتباع شخ میں ضرورت اعتدال

آیک فیص نے تھرک متعلق وریافت کیا کہ التکبر مع المنکبر صلف ہے مقتفی پر میں عمل کر سکتا ہوں یا نہیں اور یہ صاحب حضرات والاے اپنے تھرکاعلاج کرا رہے مقتفی پر میں عمل کر سکتا ہوں یا نہیں اور یہ صاحب حضرات والاے اپنے تھرکاعلاج کرا رہے تھے تو حضرت والا نے جواب عطا فرمایا کہ مبتدی کے لئے کوئی تفسیل نہیں بلکہ مبتدی کو بھر ہمی قواضع کی اجازت ہی ہو کھرار شاہ فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ تربیت کی حقیقت تحقیق نہیں بلکہ علاج ہے الدا تربیت کے ساتھ وہ معالمہ نہ کرنا چاہیے جو تحقیق کے ساتھ کیا جا کہ بھرا کوئی بات فی نف جائز ہو لیکن آگر اس بات کی مخاطب کو اجازت دیتے ہیں تو ہم کو اندیشہ ہو تاکہ اس اجازت پر عمل کرنے ہے وہ صدود ہے نکل جائے گا اور اس کے اخلاق خراب ہوں گے اور اس کو اپنے مرض باطن سے جس کا وہ ہم سے علاج کرا رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ الیک مرض باطن سے جس کا وہ ہم سے علاج کرا رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ الیک مرض باطن سے جس کا وہ ہم سے علاج کرا رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ الیک مرض باطن سے جس کا وہ ہم سے علاج کرا رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ الیک مرض باطن سے جس کا وہ ہم سے علاج کرا رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ الیک مرض باطن سے جس کا وہ ہم سے علاج کرا رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ الیک مرض باطن سے جس کا وہ ہم ہے نہائے کرا رہا ہے شفا نصیب نہ ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ الیک بات کی اس شیص کو بھی بازت نہ دیں ور رنہ پھراس شخص کی تربیت نہیں ہو سکتی۔

#### (۱۳۸) جذبات يرموافذه نه موگا

ایک بار حضرت تھیم الامتہ دام ظلم العالی نے اس کی حد بیان فرمائی کہ مرید کو اپنے شخ کاکہاں تک ابتاع کرنا چاہئے تو فرمایا کہ جب تک اس کا شخ اس کو کسی خلاف شرع بات کا تھم منوے اس وقت تک مرید کو اس تھم میں شخ کا ابتاع چاہئے پھر فرمایا کہ خلاف شرع سے مراد تعمرہ اور حرام ہے باتی رہا خلاف اولی سو وہ مراد نہیں یعنی اگر شخ اپنے مرید کو کسی خلاف اولی کا تھم کرے تو مرید کو چاہئے کہ اس تھم میں وہ اپنے شخ کی مخالفت نہ کرے بلکہ اس تھم کو بجالائے کو

## (۱۲۷۹) مختلف نداق کے لوگوں سے ملنا کیوں مضرب

ایک صاحب نے عرض کیا کہ آگر کوئی فخص اپنے اخلاق سے اور روا کل نفس کی اصلاح نہ کرائے اور وہ روا کل اس فخص کے اندر ہیشہ موجود بھی رہیں تو کیا قیامت میں اس پر مواقذہ ہو گاکہ تو نے اپنی اصلاح کیوں نہ کی۔ حضرت حکیم الامتہ وام ظلم العالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ اس محض نے ان روائل نفس کے مقتضاء پر عمل بھی کیاہے یا نہیں اگر عمل کیا ہے تب تو اس محض پر مواخذہ ہو گا اور اگر عمل نہیں کیا بلکہ بیشہ وہ ان روائل کے مقتضاء کی مخاف کرتا رہا تو اس محض سے مواخذہ نہ ہو گا۔ خالا می محض کے اندر غصہ کا مرض تقااس مرض کے علاج کی اس کو ضرورت تھی مگراس محض نے اس مرض کی کی سے اصلاح نہ کرائی مگراس محض نے اپ غصہ کا موقع پر بیشہ صبط سے کام لیا اور بھی بچاغصہ نہیں کیا تو آگرچہ غصہ کار ذیلہ اس محض کے موقع پر بیشہ صبط سے کام لیا اور بھی بچاغصہ نہیں کیا تو آگرچہ غصہ کار ذیلہ اس محض کے اندر بیشہ رہا مگرچو نکہ اس نے اس بچاغصہ کے مقتضاء پر عمل نہیں کیا اس لئے اس محض سے موافذہ نہ ہو گا بلکہ اعمال وافعال پر ہو گا مگر یا جود اس کے موافذہ نہ ہو گا الکہ اعمال وافعال پر ہو گا مگر یا جود اس کے موافذہ نہ ہو گا ایک مقاومت کی مقتضاء کی مخافت باس ان ہو ہو ان ہو بات ہے جس سے روائل نفس کے مقتضاء کی مخافت باس لئے وہ کی مقاومت کرناوشوار ہو جاتی ہے اس لئے وہ کئی ہو باتی ہو باتی ہو بھر نفس کی مقاومت کرناوشوار ہو جاتی ہے اس لئے وہ کئی ہو جاتی ہو باتی ہو باتی ہو جاتی ہو جاتی ہو اور ان روائل کے مقتضاء پر اکثر کئی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو اس کے دور ان روائل کے مقتضاء پر اکثر ہیں کی مقاومت کرناوشوار ہو جاتی ہو اس کے دو کئی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کا بات اور ان روائل کے مقتضاء پر اکثر ہو جاتی ہ

### (۱۵۰) مسلمانوں اور غیرمسلمانوں دونوں کو ضرورت تبلیغ

قربلیا ایک مخص کامیرے پاس ایک خط آیا ہے اور ایسا خط آج تک کمی کامیرے پاس منعیں آیا اس مخص نے ہو اس خطیس اپنی حالت طاہر کی ہے اس حالت کے متعلق سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ حق تعالی ہی دل میں ڈڑائے۔

میں چتانچہ میں نے اس خط کا جو جو اب لکھا ہے وہ ان کے مرض کا ایک ایسا علاج ہے کہ اگر انسول نے اس علاج کا استعمال کیا تو ان شاء اللہ تعالی ان کی حالت درست ہو جائے گی اور ساتھی ہی اس کے اس جواب میں یہ بھی بات ہے کہ اس میرے جواب کو پڑھ کر ٹی نہ سمجھیں ساتھی ہی اس کے اس جواب میں یہ بھی بات ہے کہ اس میرے جواب کو پڑھ کر ٹی نہ سمجھیں ساتھی ہی اس کے اس جواب میں یہ بھی بات ہے کہ اس میرے جواب کو پڑھ کر ٹی نہ سمجھیں ساتھی ہی اس کے اس جواب کو پڑھ کر ماضرین کو سالیا گر اس شخص کا نام ظاہر نہیں کیا وہ خط یہ تھا۔

نقل خط- خاکسار کی مختصر سوا نحیمری میہ ہے کہ پچھ دنوں والد ہزر گوارے تعلیم پائی پھر فلال مقام پر جاکر مولانا ..... ہے مستفید ہوا تین سال تک۔ اس ہے سند لے کر حضرت شاہ

صاحب کے پاس سند لے کر پہنچا اور اب فقیدی میں استخان مولوی فاصل کی تیاری کر رہا ہوں۔ تکراس ماحول میں رہنے کے باوجود میرے عقائد پچھو اس طرح کے ہو گئے ہیں جن کے مانے والے کو لوگ دہریہ کہتے ہیں۔ بول تو بچین ہی ہے کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر بھی سمی نظرید کویس نے سلیم نہیں کیا محرجب احادیث کی تنابیں نظرے مزریں تو صاف غیر مقلدین گیا۔ حضرت شاہ صاحب ہے رخصت ہوتے وقت میرے اصول نمرہب کے متعلق میرے پاس صرف ایک گور کے دھندا تھا اور پچھ نہیں مگر آج کل کی عالت سے کہ میں نہ خدا کا قائل ہوں نہ کسی نبی کانہ قرآن کانہ کسی الهامی کتاب کاحشرو نشر کانوسوال ہی نہیں نہ ہب کو تجارتی منڈی اور پیغیبروں کو کامیاب لیڈر اور سزا کو بچوں کاڈراوا سمجھ رہا ہوں۔ وفن علی بڈا حضور اکرم اور خلفاء اربعہ کی سوا تحتمریوں میں ایسی الیں پالیسیاں نظر آرہی ہیں۔ جیسی کہ سر اقبل مسترجینااور سرشفیع میں دیکھ رہاہوں قرآن شریف حفظ کرچکاہوں قریب قریب روز مرہ تلاوت كرنا رہتا ہوں نورانیت تو در كنار ہر ہر آیت پر بنسی آتی ہے كه ويكھو دنیا كوكس طرح ب وقوف بنایا جار ہا ہے۔ کمانوں کا مطالعہ شروع کرچکا۔ تقریر و پذیر جمت الله البالغة الرسالنة الحميدييه - سائنس اور اسلام وغيره ديكي چكا مكر مرض بزهتاً كياجون جول دوا كي- مناظره كي طرف جب متوجہ ہوا تو اس چنگاری نے ایک ہولناک صورت اختیار کرلی۔ بلکہ تعجب میہ کہ اکثر نوجوان کو (اور نغث علی الاباله میه که متعدد غربی تعلیم یافتوں کو بھی) اس مرض میں میتلا پایا۔ (اسباب مرض کو ابتداء معمولی سمجھتا۔ شبهات کا تسکین بخش جواب نہ ملنلہ بالشو کمی ندہب پر كلنى غور وخوض تفسيات كامطالعه خصوصا الكتاب فلسفه جذبات اور موسيوليبان كى كتاب روح الاجتماع ميرے تبديلي خيالات كى كلفى حد تك زمه دار بين) النے سے كم حيثيت والول سے صفتگو کرکے ان کو جیب کرا دیتا اور بڑے لوگوں سے بجائے ازالہ وہم تمہی تو الزامی جواب اور سمجھی کالیاں سنتا۔ انگریزی وانوں سے تبادلہ خیالات۔ باریخ نداہب اور ان کی کم کی شول۔ ہر ند بب و ملت کے آومیوں سے ملنا ان کے عقائد و مسلمات کاسفتال ان بر غور و خوص کرنا۔ اور روشن طبع اس مرض کے اسباب ہیں۔ اب جب کہ مختیق کے تمام راستہ میرے لئے مسدود ہیں تو صرف میہ صورت روگئی ہے کہ استدلالات منعقبہ کاسلسلہ چھوڑ کر روحانیت کے زریعے سمجھنے کی کوشش کروں کہ آیا واقعی میں مریض ہوں یا مفت کا تکو بتایا جارہا ہوں۔ اور اس

مقصد کے لئے میری نظروں میں صرف خانقاد اردیہ ہی کام آسکتی ہے ممکن ہے کہ حضور والا وست کیری فرہائیں لاذا ہو نسخہ جناب تجویز فرہائیں۔ اسے استعال کوں گا گر بشرائط مرقومہ ذیل۔ مراقبہ نہیں کروں گا اوریہ بھی صلیم نہیں کہ عقل کی پرواز محدود اور خدا تعالی غیر محدود ہے۔ حسن عقیدت بھی نہیں رکھوں گا۔ ہاں کوئی خفیف و ظیفہ ہوجو مراقبہ کی حد تک نہ پنچ تو ہووں گا۔ کتابوں کے مطالعہ کا اگر حوالہ نہ دیا جاوے تو اچھا ہو گا ورنہ بدرجہ مجبوری اس سے بھی انکار نہیں۔ اور اگر ملاقات کی اجازت ملے تو زہے نصیب اور خط کشیدہ اسباب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا (یعنی نصیات کا مطالعہ۔ اگریزی دانوں سے تبادلہ خیالات۔ تاریخ ندا ہب عالم اور ان کی لم کی شول۔ ہر ند ہب و ملت کے آدمیوں سے ملنا۔ ۱۲) مولانا خط میں بندہ نے تختی سے کام لیا ہے۔ گر جب تک یوری تحقیق واضح نہ کی جادے علاج کیوں کر ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے کہ جناب عنو فرمائیں گے از مدرسہ فتح لوری۔

حضرت والانے اس کاجو جواب تحریر فرمایا اس کاخلاصہ حسب ذمل ہے۔

دردم نبفتہ بہ زطبیان مدی باشد کہ از نزانہ نبیش دوا کند
میرے نزدیک تمہارے علاج کی ابتدا دعاہے ہوتا چاہیے بینی سب تدابیرے پہلے تم یہ
علی شروع کروکہ دعاکیا کروک اے اللہ مجھ کو صراط متنقیم پر قائم فرما۔ رہایہ شب کہ جب تم خدا
تعالی کے ہی قائل نہیں تو پھردعاکس سے کی جادے تواس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ تم خدا تعالی
کے قائل نہیں گر تمہارے پاس حق تعالی کی نفی کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ جب تمہارے پاس
نہ وجوو کی دلیل ہے نہ نفی کی تو تم کو حق تعالی کے وجود کے متحمل اور ممکن ہونے کا عملاً "
قائل ہو نا پڑے گا اور دعا کے لئے احتمال کانی ہے جس سے تمہارانہ کوئی ضررنہ مشقت۔ جب
تم میری اس تجویز پر عمل شروع کر کے اپنی حالت سے بچھ کو مطلع کرو گے تو پھر آگے مشورہ
دول گا۔ پھر حضرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی نے حاضرین سے فرایا کہ ای وجہ سے ہیں کما
کرتا ہوں کہ مختلف ندا ہب کی کتابیں ویکھنا بلکہ مختلف ندات کے لوگوں سے مانا معنرہے۔ پھر
اس کے ایک عرصہ بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی نے فرایا کہ آگر یہ مخص میری تجاویز
پر عمل کرتا تو ان شاء اللہ تعالی اس کی حالت درست ہو جاتی گراس مختص نے پھر بچھ کو کسی قسم
کی کوئی اطلاع ہی نہیں گی۔

## (۱۵۱) انیت کی بات پر روک ٹوک کرناسنت ہے

ندوہ کے ایک فاصل حضرت والا کی خدمت میں آئے انہوں نے اپنے قیام کے زمانہ میں حضرت والا کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تومسلم ہے کہ دینیات کی تبلیغ ضروری ہے لیکن پیر دریافت طلب ہے کہ آگر تبلیغ کی جاوے تو اول مسلمانوں کی کی جلوے یا غیرمسلموں نو کیونکہ یہ خیال ہو تا ہے کہ مسلمان تو جیسے بھی ہیں وہ تو تبھی نہ تبھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے باقی رہے کفار سووہ تو بیشہ ہیشہ دو زخ میں رہیں گے تبھی ان کو دوزح سے خلاصی تصیب نہ ہوگی لنذا کفار کے لئے زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ ان کو حق کی تبلیغ کی جادے۔ حضرت حکیم الامتدنے ارشاد فرمایا کہ اصل میں تومسلموں اور غیرمسلموں دونوں ہی کو تبلیغ کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمانوں کو فروع کی تبلیغ کی ضرورت ہے اور غیرمسلسوں کو اصول کی تبلیغ کی ضرورت ے اور جیسے اصول صروری ہیں ای طرح فروع پر بھی عمل ضروری ہے تو ضرورت دونوں میں مشترک ہے گو دونوں کی ضرورت کے ورجہ میں فرق ہے مگراس سے فروع کا فیر ضروری ہونا ثابت نہیں ہو سکتا البتہ اگر کوئی مخص دونوں کام نہ کرسکے تو ایسے مخص کو چاہیے کہ بیہ دیکھیے کہ اس مقام پر مسلمانوں کو تبلی کرنے میں ان کی اصلاح کی زیادہ امید ہے یا غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے میں ان غیرمسلمول کا زیادہ تفع ہے۔ پس جس صورت میں مخا سےن کے نفع کی زیادہ امید ہو اس صورت کو اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے اور بیہ نفع کی زیادہ امید کے موقع کی ترجیح میں ا بی رائے نہیں دے رہا بلکہ اس کا فیصلہ خود قرآن میں فرما دیا گیا ہے چنانچہ سورہ عبسس میں ان تلبیناصحالی کے واقعہ میں ان دونوں مو تعول کاذ کر فرمایا اور ان دونوں مو قعوں میں ہے جس موقع میں تفع کی زیادہ امید تھی اس کو ترجے دی گئی ہے بیعنی سورہ عبس میں ایک تواس موقع کاذکرہے کہ جو موقع گفار کی تبلیغ کا تھا کیونکہ کفار کے بعض روساء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضرہوئے تھے ان کو اصول کی تبلیغ کی ضرورت تھی تو گو وہ موقع اصول کی تبلیغ کا تفاتحروبال نفع سيقن نه تفااور دو سراموقع ان نابيناصحابي كو تبليغ كاقفااور محويه موقع فروع كي تبليغ کا تھا تمریهاں مخاطب کے نفع کا بقین تھا اس لئے ان تابینا صحابی کی تبلیغ کو ان کفار کی تبلیغ پر ترجیح دى گئے۔

(۱۵۲) «هزات صحابه پر عشق نبوی کااثر

آج كل لوگوں كى بيہ حالت ہے كہ بزرگى كے لوازم سے ايك بات بير بھى سمجھتے ہيں كه اس بزرگ کو کسی بات کی حس نہ رہے کوئی مخص کتنی ہی تکلیف اس کو پہنچائے مگراس کو انیت نہ ہو اور اگر کوئی بزرگ کسی کی بد تمیزی پر اس کو روک ٹوک کرتے ہیں توان کو سخت مشہور کیا جا آہے اس کے متعلق حضرت حکیم الامت وام ظلم العالی نے فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر بعض لوگ بے ضرورت آپس میں باتنیں کرنے لگے تھے تو حضور صلی الله علیه وسلم کو ان لوگوں کی اس حرکت ہے اذبیت محسوس ہوئی تھی اور اذبت بھی اہی کہ اس کی شہادت حق تعالی نے دی چنانچہ قرآن میں اس واقعہ کے متعلق ارشاد ہے ِ اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَأَنَ يُوْذِي النَّبِيَّ الآية توجب صور كوجوكه سيد الانبياء تصافيت كي بات ہے انبت کا احساس ہوا تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اذبت کی بات سے اذبت محسوس ہوتا بزرگ کے خلاف ہے اب رہی یہ بات کہ آگے ارشاد ہے فیستحیی منکم جس سے معلوم ہو آ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گو افیت بینچی تھی گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ازیت کو برداشت فرماتے تھے اور ان لوگوں پر پچھے دار د گیرنہ فرماتے تھے تو اس کاجواب میہ ہے كه فَيَسَنَتُ خَيِني مِنْكُمْ مِ اللَّهِ مِنْكُمْ مِنْ كُمْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لاً يَسْتَحْدِيثِي مِنَ الْحَقِقِ لِعِن الله تعالى حق ب بات ك ظاهر كرنے مِن كسى كالحاظ سَين فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ آگر خاموش رہناسنت نبویہ ہے تو روک ٹوک کرناسنت البیہ ہے بس اگر ایک بزگ نے سنت نبویہ اور اخلا**ق محدی ب**ر عمل کیا تو وو سرا آگر اوگوں کی اصلاح کی غرض ہے ان کی نامناسب باتوں پر ان کو آگاہ کرتا ہے تو وہ سنت اللیہ پر عمل کرتا ہے اس کو سخت مزاج اور بد مزاج کیوں مضمور کیا جاتا ہے کیونکہ جیسے اخلاق محمید اور سنت نبویہ قلتل عمل ہیں اس طرح بلکہ اس سے زیادہ اخلاق اید اور سنت اپنیہ قابل عمل ہے۔

# (۱۵۳) اساءاور مسمیات میں کچھ مناسبت ضروری ہے

ایک بار حضرت والا اکابر مثل حضرت مولانا گنگونی و حضرت مولانا محمه قاسم صاحب و حضرت مولانا محمه قاسم صاحب و حضرت مولانا محمد بعضوت مولانا محمد و محاسن معزوت مولانا محمد بیان فرما رہے تھے اور ان حضرات کے محلد و محاسن بیان فرما رہے تھے بھران حضرات کے فرقت پر اظہار افسوس فرما کرارشاد فرمایا کہ ان حضرات کی ذندگی میں گو اس کا عقید و فقاکہ ایک دن سب کو مرتا ہے محران کی زندگی میں ہم لوگوں کو

اس کاوسوسہ بھی نہ آ یا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گاکہ اس وقت سے حطرات اس دنیا بیس تشریف نہ رکھتے ہوں گے پھرارشاد فرایا کہ بیں تو کما کر تا ہوں کہ احد کے واقعہ بیس حطرات صحابہ نے بسب اس ندا کو سنا کہ ان هر حصلہ آفلہ قتل تو جھزات صحابہ کے اوپر اس ندا کا ایسا اثر ہوا کہ حضرات صحابہ کے پیر اکھڑھئے تو اس پر کسی کو تعجب نہ کرنا چاہیے کہ صحابہ ایسے متاثر کیوں ہوئے کیونکہ حضرات صحابہ کو حضور سے جھٹی محبت اور بھٹ تھا وہ سب کو معلوم ہے تو اس محبت اور بھٹ تھا وہ سب کو معلوم ہے تو اس محبت اور عشق کا بیا اثر تھا کہ حضرات صحابہ کو حضور سے متعلق اس کاوسوسہ بھی نہ آ آ تھا کہ کوئی وقت ایسا بھی ہوگا کہ جس بیس حضور اس دنیا بیس تشریف نہ رکھتے ہوں گے تو جب انہوں نے لوگی وقت ایسا بھی ہوگا کہ جس بیس حضور اس دنیا بیس تشریف نہ رکھتے ہوں گے تو جب انہوں نے لیکا بیک بید ناگوار خبر سی تو حضرات صحابہ کو اس خبر کو سن کراس قدر رہے و غم ہوا کہ اس صدمہ نے پھران کو اس قابل نہ رکھا کہ وہ دشمن کے ساتھ لڑ سکیس للذا میدان سے واپسی کا صدور ہو گیاتو صحابہ کی میدان سے واپسی اس وجہ سے نہ تھی کہ وہ دشمن سے ڈر گئے بلکہ فرط غم کی وجہ سے نہ تھی کہ وہ دشمن سے ڈر گئے بلکہ فرط غم کی وجہ سے اس وقت وہ اس قابل نہ تھے کہ دشمن سے لڑ سکیس۔

# (۱۵۴) علم قیافه کاحاصل

فربایا اساء اور سمیات میں کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے گراس کے یہ معنی نہیں کہ جیسا نام ہو تا ہے ویسے ہی صفات اس سمی کے اندر اس نام کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ جیسے صفات اس شخص کے اندر ہوتے ہیں اس مخص عفات اس شخص کے اندر ہوتے ہیں اس کے مناسب کوئی نام لوگوں کے قلوب میں اس شخص کے لئے آجا تا ہے اس کے بعد حضرت والانے آیک قصہ بیان فرمایا کہ امام ابو حنیفہ برایٹی کے پڑوس میں کوئی متعقب بددین رہتا تھا اس کے پاس دو نچر تھے اس نے تعقبا "ان میں سے ایک پڑوس میں کوئی متعقب بددین رہتا تھا اس کے پاس دو نچر تھے اس نے تعقبا "ان میں سے ایک کا نام ابو بکرر کھا تھا اور دو سرے کا عمر نعوذ باللہ ۔ انقاق سے ان دونوں میں سے آیک نے اس شخص کے ایس فات ماری کہ وہ مرگیا۔ امام صاحب سے کس نے آگر یہ واقعہ بیان کیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ جس کانام اس شخص نے عمرر کھا ہو گا اس نے فات ماری ہوگی۔ چنانچہ جا کر صاحب نے فرمایا کہ جس کانام اس شخص نے عمرر کھا ہو گا اس نے فات ماری ہوگی۔ چنانچہ جا کر ویکھا گیا کہ واقعی جس کانام اس شخص نے عمرر کھا ہو گا اس نے فات ماری ہوگی۔ چنانچہ جا کر ویکھا گیا کہ واقعی جس کانام اس شخص نے عمرر کھا ہو گا اس نے فات ماری ہوگی۔ چنانچہ جا کر ویکھا گیا کہ واقعی جس کانام اس محتص نے عمر کھا ہو گا اس نے فات ماری ہوگی۔ چنانچہ جا کر ویکھا گیا کہ واقعی جس کانام اس محتص نے نام داری تھی۔

## (۱۵۵) دنیا کے انتظام سے دین امور میں اعانت ہوتی ہے

ایک بارعلم قیافہ کے متعلق حضرت والا کچھ ارشاد فرما رہے تھے کہ ای کے اندر میہ بھی ارشاد فرمایا کہ بقراط کے زمانہ میں ایک مخص بڑا قیافہ وال تھااس مخص کے کمال کی ہیہ حالت

تھی کہ اس کو کسی مخص کے دیکھنے کی ضرورت نہ پراتی تھی بلکہ وہ صرف اس مخص کی تصویر و کھے کر بتلادیا کر ہاتھا کہ یہ مخص ایباہے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس کاامتحان لیااور اس کے پاس بقراط کی تصویر لایا اور اس مخص پریه ظاہر نہیں کیا کہ بیاس کی تصویر ہے تو اس قیاف وال نے اس تصویر کو دیکھانو کما کہ جس محض کی بیہ تصویر ہے وہ ایک زانی مخص ہے توبیہ س کروہ سائل ہنااور کماکہ صاحب یہ تو حکیم بقراط کی تصویر ہے کہ جن کی عفت اور پارسائی سب میں مشہور ہے پھر حضرت والانے فرمایا کہ پچھ بقراط ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ جتنے حکماء بھی گزرے ہیں گو ان میں سے بعض کافر سبی تگر عفیف سب بنتے اس طرح بقراط کی عفت پر القلل تھا اس قیاف دال نے جواب دیا کہ افسوس تم نے مجھ سے پہلے نہ کما کہ یہ حکیم بقراط کی تصویر ہے ورنہ میں اس راز کاافشانہ کر نا مگراپ جب کہ بیہ بات ظاہر ہو گئی تواب میں اپ اس قول پر مصر ہوں کہ یہ مخص زانی ہے۔ وہ مخص اس کے بعد بقراط کے پاس بہنچااور اس قیاف واں کا پیہ قول بیان کیا تو بقراط نے کہا کہ واقعی سیہ مخص اپنے فن میں کامل ہے مگر علم قیافہ سے جذبات کا پیتہ چلتا ہے نہ کہ افعال کا تو اس کو میں تشکیم کرتا ہوں کہ میرے اندر پہ جذبہ موجود ہے اور مجھ کو بے حد شہوت کا تقاضا ہو تا ہے مگر میں چو نکیہ منبط کرتا ہوں اور اس جذبہ کے مقتضاء پر عمل نہیں کر ٹااس لئے میں زانی نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ مولاتا محد یعقوب صاحب نے ایک بار علم قیافہ کا عاصل بیان فرمایا تھاکہ باطنی نقص پر حق تعالی کسی ظاہری بیئت کو علامت بنادیتے ہیں باکہ ایسے شخص سے احتیاط ممکن ہو یہ حاصل ہے اس علم قیافہ کا مگر ایسے امور علامات ہیں کوئی ججت شرعیہ نہیں۔ اور اس ہیئت کے متعلق بعض کا قول ہے کہ انسان کے ہرعمل ہے خواہ وہ عمل خیر ہویا شراس مخص کے اندراس عمل کے کرنے ہے اس کے مناسب ایک ہیئت پردا ہو جاتی ہے کہ جس کو اٹل بصیرت پہچاہتے ہیں اور بعض نے کراما" کا تین کے اعمال لکھنے کی بھی حقیقت بیان کی ہے کہ وہ اعمال کے بعد ان نیں کو فاعل کے اندر پیدا کردیتے ہیں اور وَوَجَلُوْامَا عَمِلُوْا حَاضِرا " میں حضور کی تغییران مینوں کے تمثل کے ساتھ کی ہے تمریبہ سب ذوقیات ہیں اور اوپر جو میں نے بعض کا قول نقل کیا ہے کہ ہر عمل سے بدن میں ایک بیئت پیدا ہوتی ہے اس کی قید نمیں کہ وہ عمل دینی ہو بلکہ جب کوئی مخص کوئی دنیوی کام کر آ ہے تو اس سے بھی اس شنس کے

اندر ایک مناسب بیئت پیدا ہو جاتی ہے چنانی دو بزرگول کا قصہ ہے جو مجد میں بیٹھے تھے انہوں نے ایک مخص کو دیکھا جو نماز پڑھنے آیا تھااس کو دیکھے کرایک بزرگ نے میہ کما کہ یہ مخض بردھی ہے دو سرے بزرگ نے کماکہ بیہ لوہار ہے جب اس مخص سے وریافت کیا گیا تو اس نے بیان کیا کہ پہلے میں بڑھئی کا کام کر ٹاتھا تھر آج کل میں لوہار کا کام کر ٹاہوں تو چو نکہ یہ بزرگ اہل کشف تھے اس لئے ان کو وہ ہیئت کشوف ہوئی جو اس مخض کے عمل ہے اس کے اندر بیدا ہو گئی تھی تکراس کو وہ ایئت کشوف ہوئی جو نجاری سے پیدا ہوئی تھی اس وجہ ے انہوں نے اس کو نجار سمجھااور دو سرے کو وہ ہیئت کشوف ہوئی جو آہنگری ہے پیدا ہوئی تھی اس وجہ سے انہوں نے اس کو لوہار خیال کیا۔ اس طرح حضرت بیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا بغرض اصلاح باطن شخ نے اس کو دیکھاتو اس کے اندر آ ہار شقاوت آپ کو محسوس ہوئے آپ نے اس فخص سے عذر فرما دیا کہ میں شقی کی تربیت نہیں كر سكتا اس كے بعدوہ مخص شيخ سيد احمد كبير رفاعي مايلند كي خدمت ميں حاضر ہوا آپ نے اس کو دیکھانو فرمایا کہ آؤ بھائی آؤ تم بھی شقی ہم بھی شقی اور اس مخص کی تربیت باطنی شروع کر دی اور برابراس کے لئے دعا کیا کرتے جب وہ رخصت ہونے لگا فرمایا کہ جاؤ اب شخ عبد القادر جیلانی کے پاس حاضر ہو جنانچہ وہ مخص جب شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں ماضر ہوا تو شیخ اس کو دیکھ کربہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہاں بھائی نیہ طاقت حق تعالی نے بھائی کبیر ہی کو دی ہے کہ وہ شقی کو سعید بنواریں

# (١٥٦) تاج كل كي خوش اخلاقي

ایک صاحب نے ایک شخص کی بدا تظامی کاؤٹر کیا کہ اپنے کاروبار کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ارشاہ فرمایا کہ اگر انسان کو کسی دین کے کام بیس مشغولی ہواس وجہ ہے وہ اپنے دینوی کاروبار کی دیکھ بھال نہ کر سکے توبہ بھی اس کی کو تابی ہے کیونکہ دین کے اندر مشغول دینوی امور کے انتظام سے مانع نہیں بائے اور دائی ہے کیونکہ اس کی کو تابی ہے کیونکہ دین میں بھی اعاضت : وتی ہے لیکن جو شخص دین کے اندر بھی مشغول نہ ہو اور پھروہ اپنی دنیا کے انتظام کی طرف توجہ نہ کرے تواس کے پاس کوئی عذر ہوجی نہیں سکتا۔

(۱۵۷) براہونا ہر شخص کے لئے مناسب نہیں

ار شاد فرمایا که بردا ہونا بھی ہر محض کے لئے مناسب نمیں بلکہ بعض کے لئے ای میں خیر

ہوتی ہے کہ وہ جھونے بی رہیں۔ ایک خال صاحب سے جو اپنی رعایا پر بہت ظلم کیا کرتے سے
ایک بار وہ مجد میں گئے۔ وہاں کے ملاجی کو ویکھا کہ بہت وسبنے اور خشہ حال ہو رہے ہیں پوچھا
ملاجی کیا عال ہے ملاجی نے کہا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے اچھا حال ہے خال صاحب نے کہا کہ ملاجی
میں تو بتلاؤ کہ تم نے اس وقت شکر کس بات پر ادا کیا کیونکہ بظاہر تو اس وقت کوئی بات ایس نمیں
معلوم ہوتی کہ جو سبب ہو شکر کا ملاجی نے جو اب دیا کہ میں اس وقت تو لوگ جھے پر بی ظلم
ہوں کہ میں ایک غریب جو لاہا ہوں خال صاحب نہ ہوا کہ میں اس وقت تو لوگ جھے پر بی ظلم
کرتے ہیں تو ہزا ہے ان تھوڑے بی دنوں کی ہے جس طرح بھی ہو سے گراری جا سے تی تو بیالی دنیا میں نہ معلوم کس کس پر ظلم کر آجس کی وجہ سے میرا ساری عمر کا نماز روزہ دو سروں سے پاس چلاجا تا اور شی قیامت کے روز کورارہ جا آ۔

#### (۱۵۸) بزرگوں کی صحبت افادہ سے خالی شیں

و بجئے میں آج ننگے بیری چلوں گا کیونکہ محابہ بھی تو تبھی تبھی برہنہ پاچلتے تھے تو میں آج محابہ کی ہی سنت پر عمل کروں گااور میہ کمیر کرمیں نگھے پیرہی چل دیا اب وہ مجبور ہوئے اور دو ڑے کہ لیجئے صاحب لیجئے۔ تو جب ایک اجنبی مخص سے خدمت لینے میں اتی گرانی ہوتی ہے اور شرم آتی ہے تو مرید جب دیکھے گاکہ میرا شیخ میرے جوتے اٹھارہاہے تو اس کو تو کیوں نہ شرم آئے گے۔ اور اگر ایسے موقع پر بھی مرید کو گرانی نہ ہو تو وہ مرید ہی نہیں۔ البتہ ایک تو ضرورت کاموقعہ ہو تا ہے وہ مشتنیٰ ہے شلا" مرید کسی سواری میں چلا جا رہاہے اور جوبتہ اس سواری سے نگل کر راستہ میں نکل پڑا اور شیخ کی نظر پڑ جائے تو وہ اس کو اٹھا کر اس مرید کو وے دے تو اس کا علم تو ہمدردی ہے اور جمال کوئی ضرورت نہ ہو وہاں تو ایسا بریاؤ کرنا ہجائے اصلاح کے اس مرید کا سنیا ناس کرناہے اس کے بعد حضرت والانے ایک قصہ بیان فرمایا کہ قصبہ کیرانہ میں ایک تھیم صاحب تھے اور واقعی وہ اپنے فن میں کامل تھے مگر باوجود اس فضل و کمال کے فیس ان کی صرف آٹھ آنے ہی تھی بہت ہی شفق وجد رویتھے اور گھرکے زمیندار تھے۔ایک مرتبہ ایک مخص کسی گاؤں ہے آیا اور حکیم صاحب کے لئے گھوڑا لایا کہ ایک مریض ہے اس کو جل كرد مكھ ليئے حكيم صاحب نے كهاكہ بھائى بيہ وقت تو مطب كاب سوتو اپنا كيوں حرج كر آہے و جلاجا اور گھوڑا چھوڑ جامیں مطب کے بعد آجاؤں گا۔ وہ مخص چلا کیا جب حکیم صاحب مطب سے فارغ ہوئے تو اس گھو ڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے راستہ میں گھو ڑے نے جو شرارت کی تواس کی زین کا تنگ ٹوٹ گیااور حکیم صاحب مع چار جامہ کے گھوڑے ہے نیچے گریزے اور گھوڑا بھاگ گیا اب حکیم صاحب بے چارے جیران کھڑے تھے آخر کا رحکیم صاحب چار جامہ کو کندھے پر اٹھا کر اس گلؤل میں اس مخف کے یہاں ہنچے اس مخص نے جو حکیم صاحب کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ اجی حکیم جی پیہ کیا کہنے گئے کہ بھائی گھوڑا تو پھر بھی آجائے گا مگریہ چار جامہ تو اپنے یاؤں نہیں آسکتا تھا کوئی اٹھا کرلے جا آ اس لئے میں لے آیا تو اب شلا" حکیم صاحب کاجو بیر فعل تھا کہ چار جامہ خود اٹھا کر لے گئے یہ بھی ایک کھلی ہوئی تواضع تھی جس کامضا کقد نہیں بخلاف اس کے کہ بلا ضرورت مرید کاجو آاٹھا اٹھا کر رکھتا کہ بیہ محض تکلف اور اس مرید کے لئے مصریبے خلاصہ سیے کہ جہاں کوئی ضرد رہ ہو وہاں تو ایسے امور اپنے مرید کے ساتھ ہمدروی میں داخل میں اور اگر بلا ضرورت ہو تو محض سف

اورصورت رياءيه

#### (۱۵۹) اجنبی مهمان کاایناتعارف کرانے کی ضرورت

فرمایا آج . . . ایک صاحب کا خط آیا ہے وہ ابھی بچھ دنوں یہاں قیام بھی کرکے گئے ہیں اور ہرروز وہ بعد ظهر مجلس میں بھی آیا کرتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ مجلس میں جو پچھ آپ فرمایا کرتے تھے اس کو جائے قیام پر جا کر لکھ لیا کر تا تھا جب لکھتا تھا تو خیال کر آتھا کہ اب تو سب ہاتیں بیان ہو چکیں۔ اب دیکھئے کل کیا ہاتیں بیان فرمائیں گے پھرجب دو سرا دن ہو آتھا اور گھر آگراس دو سرے روز کے ملفوظات لکھتے جیٹھتا تھا تو پھر پمی خیال ہو تا تھا کہ آج تو سب باتیں بیان ہو گئیں اور کوئی ضروری بات باتی شمیں رہی اب دیکھئے کل حضرت کیابیان فرمائمیں ہے۔ مگر پھر خیال ہوا کہ خودیہ خیال ہی غلط ہے بھلا کہیں سمندر بھی ختم ہوا کرتا ہے۔اس کے بعد حضرت حکیم الامنہ وام ظلم العالی نے فرمایا کہ لوگوں نے آج کل صحبت کو سب سے گھٹیا درجہ کی چیز سمجھ رکھاہے حالانکہ بیہ سب ہے ہومی چیز ہے لوگ بیہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کی صحبت میں ہم جا کر بیٹھ محئے تو خالی صحبت ہے اور محض پاس بیٹھنے ہے کیا فائدہ جب تک کہ وہ ہزرگ کچھ تعلیم نہ فرمائیں تو اس کاجواب میہ ہے کہ اول تو نیمی غلط ہے کہ ہزرگوں کی عجبت افادہ سے خالی ہوتی ہے بلکہ اکثر کچھ نہ کچھ افادہ ہو تاہی رہتا ہے۔ دو سرے اگر مان بھی لیا جاوے کہ کوئی صحبت الیں ہو کہ اس کے اندر وہ بزرگ بالکل خاموش رہیں اور پچھ نہ فرمائمیں تو ایسی محبت بھی فائدے ہے خالی نہیں اور اس کی وجہ حکماء نے بیہ بیان کی ہے کہ انسان کی طبیعت میں خاصہ ہے مسارقت کالیعنی انسان اپنے ہم نشین کے اخلاق و عادات کو اپنے اند ر جذب کرلیتا ہے اور یہ جذب اور مسارقت ایس خفیہ طور پر ہوتی ہے کہ خود اس سارت کو بھی پتہ نہیں چلٹا کہ میں چورا رہا ہوں اور پھراس مسارفت کے لئے بیہ بھی شرط نہیں کہ وہ ہم نشین معقد فیہ ہی ہو بلکہ انسانی طبیعت غیر معقد فیہ کے اخلاق و عادات کو بھی جذب کرتی ہے تو جب غیرمعقذ فیہ کے ساتھ بھی یہ مسارقت ہوتی ہے تو اگر کسی اپنے معقذ فیہ اور بزرگ کی صحبت اختیار کی جادے گی وہاں تو بیہ مسارقت بدرجہ اولی ہوگی بس سے وجہ ہے کہ بزر گول کی خالی صحبت بھی مفید ہوتی ہے اور صحبت تو ہڑی چیز ہے محفن تصور جو کہ سحبت کے اعتبار ہے اونی

درجہ کی چیزہے کیونکہ محبت میں ذات کے ساتھ معیت ہوتی ہے اور تصور میں صرف ای چیز کی صورت ذہنیہ سے معیت ہوتی ہے تکر پھر بھی وہ اثر سے خالی نہیں ہو تا بلکہ اتفااثر ہو تاہے كه أيك بزرگ كاقصه لكھاہے كه ان سے كوئى فخص مريد ہونے آيا تو آپ نے وريافت كياكه کیاتم کو کسی چیزے محبت بھی ہے کہاجی ہاں میری ایک بھینس ہے اس سے مجھ کو بہت محبت ہے فرمایا بس تم بیر کیا کرو کہ چالیس روز تک ایک گوشہ میں بیٹھ کراس بھینس کا تصور کیا کرو۔ جب چالیس روزگزر گئے تو وہ بزرگ اپنے اس مرید کے پاس گئے اور اس کو تھم دیا باہر آؤ جب آنے لگا تو در میں پہنچ کر رک گیا اور کما کہ سینگ اڑتے میں کیونکر آؤں وہ بزرگ ہیہ من کر بت خوش ہوئے اور کما کہ بس اب ساری چیزیں اس کے قلب سے نکل گئی ہیں صرف بھینس رو گئی ہے اس کو میں دفع کر دوں گااور پھراس محض کو تعلق مع اللہ باسانی حاصل ہو جائے گاتو جب تصور کے اندر اتنااثر ہے توصحبت کا درجہ تو اس سے کمیں زیادہ ہے اس کے اندر اثر کیوں نہ ہوگا۔ پھر بھینس کے تصور کی حکمت کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ بیہ عشق مجازی بھی ایک جاروب ہے جیسے کہ جھاڑو ہے تمام مکان کا کوڑا ایک جگہ اکٹھا کر دیا جا تا ہے تاکہ وہاں ہے اٹھا كرايك دم سے باہر پھينكا جاسكے اس طرح بعض بزرگوں نے عشق مجازى كے ذريعہ سے طالب کے تمام تصورات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے پھراس تصور کو تدبیرے وفع کر دیا اور اصل بات بیہ ہے کہ امراض باطنی کے علاج کے طریقے مختلف ہیں ان میں سے ایک عشق بھی ہے مگر قاعدہ عقلیہ ہے کہ جب وہ علاج جمع ہو جائیں ایک بے خطراور دو سرا خطرناک توجو علاج بے خطرے اس کو اختیار کیا جاوے گانہ کہ خطرناک کو اس لئے عشق سے منلاج کرنا مناسب نہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا پہلے لوگوں کاعشق مجازی زیادہ قوی ہو ہا تھا فرمایا جی ہاں ہیہ بھی تھا مگر ساتھ بی اس کے یہ بھی تھاکہ پہلے لوگوں کے قوی اجھے ہوتے تھے اس لئے ان کے اندر قوت مقادمت بھی زیادہ توی ہوتی تھی اس لئے صبرو منبط سے کام لے کر کوئی امر عضت کے خلاف نہ کرتے تھے خلاف اس کے کہ اب تو فتق وفجور میں جتلا ہو جاتے ہیں بوریمی ضعف مقاومت راز ہے اس کا کہ جولوگ ہوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بہت ہے یوڑھے امرء پر سی میں مبتلا ہیں کیو نکہ محویزهایے میں جوش کم ہو جاتاہے نگر ساتھ ہی اس کے قوت مقاومت بھی ضعیف ہو جاتی ہے اس کی وجہ قبلہ ولمس و نظر ہے رک نہیں سکتے اس کے بعد ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مظاری شریف کے

ایک عاشیہ میں لکھا ہے کہ ان شہودہ المعتقبی اشد۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متقی مخص عفت کے خلاف کوئی بات نہیں کر آنہ دیکھا ہے نہ بات کر آئے یہاں تک کہ نامحرم کے تصور سے بھی بچتا ہے اس لئے اس کے قوی مرر کافا علہ مجتمع رہتے ہیں اور ان کے اندر انتشار نمیں ہوتا اس کئے اس کے قوی مرر کافا علہ میں ہوتا ہے ذیادہ قوت ہوتی ہے۔

(۲۹۰) تازہ غم میں وعظ و نصیحت انتہائی مصر ہے

اکثر لوگ جو آداب معاشرت ہے تاواقف ہیں جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بوقت ملاقات اینا تعارف نہیں کراتے کہ ہم کون ہیں اور کمال ہے حاضر ہوئے میں اور حاضری ہے ہمار امقصد کیا ہے جس ہے حضرت والا کو تنکیف ہوتی ہے چنانجہ ایک بار ایک حصرت آئے جو کہ اجنبی تھے انہوں نے بالکل اپنا تعارف نہ کرایا بس ما قات کر کے غاموش بیٹھ گئے حضرت والا کو اس ہے ازیت ہوئی۔ اول حضرت والا نے ان ہے اس تعارف نه کرانے کی وجہ دریافت کی جب وہ صاحب اس کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو حضرت والا نے ان کو تنبیہ, فرمائی اور اسی سلسلہ میں بیہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیہ تو ظاہریات ہے کہ جب کوئی اجنبی کسی کے باس جاتا ہے تو اس میزبان کے ول میں طبعی طور پر سے سوال بیدا ہو تاہے کہ سے قخص کو<del>ن</del> اور کمال ہے آیا ہے اور کیوں آیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ ایک اجنبی کے متعلق بوقت ملاقات تعارف ہونا ضروری ہے اب اتن بات باتی رہ گئی کہ آیا بیہ اجنبی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے یا اس میزمان کے ذمہ ہے کہ وہ ہر آئے والے سے ان امور کو دریافت کیا کرے۔ سومیرے نزدیک جو شخص میہ خیال کرے کہ ایسے امور کا دریافت کرنامیزبان کے ذمہ ہے نمایت ہی ہے حس ہے کیونکہ میہ دیکھنا جاہیے کہ تعارف میں مصلحت اور غرض کس کی ہے سو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ غرض آنے والے کی ہے کیونکہ آنے والے کاجو مقصود ہے وہ موقوف ہے ایسے امور ند کور کے ظاہر ہونے پر بس جب آنے والے کی غرض ہوئی تو اس غرض کے حصول کی تدابیراختیار کرناہمی اس کے ذمہ ہونا جاہیے نہ کہ میزبان کے۔ لنذا ہر شخص کو جاہیے کہ جب وہ کسی نتی جگہ جائے تو اس کاانتظار نہ کرے کہ جب میزمان مجھ ہے دریافت کرے گاتب میں اینا تعارف کراؤں گا بلکہ ملاقات کے وقت خود ہی اپنا ضروری تعارف کرا دے اور جس غرض ہے آنا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دے۔ البتہ میزبان کے ذمہ بیہ ضروری ہے

کہ ان امور کے ظاہر کرنے کے وقت اور موقع وے شاا" ملاقات کے وقت اپنا شخل چھوڑ دے۔

# (۱۲۱) کام میں لگے رہنے کی ضرورت

ایک صاحب جو حضرت والاکے خاص اعزہ میں سے میں ان کے یمال ایک مرتبہ چوری ہو گئی بہت مال چوری گیا۔ جس سے سب کو بہت افسوس تھا خاص کران کی مستورات کو بے حد مدمہ تھلہ ایک صاحب نے حصرت والا ہے عرض کیا کہ دل **جاہنا تھا کہ اگر وہ لوگ پہل** اس و قت تھانہ بھون میں ہوتے ہو صبر کے متعلق حضرت والا کا ایک وعظ س لیتے جس سے ان لوگوں کی تسلی تشفی ہو جاتی حضرت والانے فرمایا کہ نسیں میہ بات غلط ہے ہمیشہ یاد ر<u>کھیے</u> کہ آزہ غم میں تبھی وعظ و تقبیحت نہ کرنا جاہیے الیں حالت میں وہ تقبیحت اس مصیبت زوہ کے لئے کچھ مفید نمیں ہوتی بلکہ النی اور مصر ہوتی ہے اور وجہ اس کے مصر ہونے کی یہ ہے کہ اس وقت تقیحت تو ہوتی ہے اس بلت کی کہ تم اپنے جذبہ غم کو روکو اور وہ مصیبت زدہ اس تقبحت کو سن كر كوشش ہمى كرياہے غم كے روكنے كى تكرچونكہ اس وقت غم كى شدت ہوتى ہے اس كئے اس کے روکنے سے بیربات تو ہوتی نہیں کہ غم فرو ہو جائے بس بیہ ہو تاہے کہ وہ غم دل کا دل ہی میں رہتا ہے۔ اور زیادہ عرصہ تک ول میں اس غم کے رہنے سے اس مصیبت زوہ کے قلب میں ایک تھٹن پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ اس مصیبت زدہ کے اندر مختلف امراض پیدا ہو جانے ہیں اور غم جوں کانوں قلب کے اندر موجود رہتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس وفت اس کی تقبیحت ہے اس مصیبت زدہ کو پچھ نفع بہنیج نقصان ہو آ ہے بس شدت غم کے وقت نہ تو یہ مناسب ہے کہ اس مصیبت زدہ ہے الی باتیں کرے کہ جس ہے ان کا صدمہ اور برجھے کہ بائے اتنامال چلا گیا تمہارا اتنا نقصان ہوا اور نہ انہی باتیں کرے کہ ارے میاں کیوں فکر میں یڑے ہو اتنا صدمہ کیوں کرتے ہو بس جمال تک ہو سکے اس کی کوشش كرے كه اس مخص معيبت زدہ كى طبيعت دو سرى طرف مشغول رہے اس حادث كى طرف توجہ نہ ہی ہونے بائے چنانچہ میں نے بھی ایک خط اس وقت ان کو لکھا ہے مگر قصدا "میں نے ا یک لفظ بھی ان کو ایبا نسیں لکھا کہ جس ہے ان لوگوں کے لئے رنج وغم کی ممالعت یائی جاتی ہویا یہ کہ اس لفظ سے ان کے غم میں اور اضافہ ہو ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایسے وفت

میں آگر اس معیبت زدہ کے سامنے اس کے اس نقصان پر کچھ اظہار افسوس نہ کیا جاوے تو اس کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ان کو میرے ساتھ ہدردی نہیں۔ حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اوہام ہیں البتہ یہ شبہ عدم ہدردی کا اس پر ہوتا ہے کہ جو اس معیبت زدہ کا خالف ہواور محبت والے کے متعلق ایباشیہ نہیں ہوتا۔ اب بھلا میرے اوپر بھی کمیں ان کو بیہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مجھ کو ان کے ساتھ ہدردی نہیں حالا تکہ میں نے ان کو خط میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں لکھا کہ جس سے ان کے اس حادثہ پر افسوس کیا گیا ہو گر باوجود اس کے ایک منٹ کے لئے بھی ان کو جس سے ان کے اس حادثہ پر افسوس کیا گیا ہو گر باوجود اس کے ایک منٹ کے لئے بھی ان کو میرے متعلق یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ مجھ کو ان سے ہدردی نہیں۔

#### (۱۹۲) دوران ذکر کوئی کام یاد آجائے تو کیا کرے

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر دو مخصوں نے کسی نیک کام کے کرنے کاارادہ کیااور اس کی کوشش بھی کی گرایک مخص تواپی کوشش میں کامیاب ہو گیااور دو سراناکامیاب رہاتو تواب ان دونوں مخصوں کو برابر سلے گایا کم و بیش شااد و مخصوں نے کاام مجید سیکھنا شروع کیا ان میں سے ایک تواپی کوشش میں کامیاب ہو گیا یعنی تلاوت پر قلور ہو گیا ہوراس کے بعد وہ برابر تلاوت کرتا رہا اور دو سروں کو بھی پڑھاتا رہا اور دو سرا مخص بوجہ اپنے ضعف یا مرض یا غبوت وغیرہ کے ناکامیاب رہا اور اس کو کلام مجید پڑھتا نہ آیا گراس نے اپنی ساری عمراسی کوشش اور سیکھنے میں گزار دی۔ تو اب دونوں کو ثواب برابر ملے گایا کم و بیش۔ حضرت والا نے ارشاد فرہایا کہ دونوں کو ثواب برابر ملے گایا کم و بیش۔ حضرت والا نے ارشاد فرہایا کہ دونوں کو ثواب برابر ملے گا بلکہ عجب شیں کہ ایسے ناکامیاب کا اجر کہ جس نے کوشش میں کی شیں کی اس کامیاب سے بردھ جائے۔ چنانچہ مفکوۃ میں مدیث ہے۔ نے کوشش میں کی شیں کی اس کامیاب سے بردھ جائے۔ چنانچہ مفکوۃ میں مدیث ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم المام ہر بالقر ان معنی علیہ و معلیہ شاق لہ معالیہ میارہ میارہ میارہ دوران میں علیہ شاق لہ احران متفق علیہ

اس کے بعد حضرت والانے ارشاہ فرمایا کہ وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سے لگاؤ کس کو ہے بس اس کی قدر ہے للذا کام میں لگار ہنا چاہیے آگر ساری عمر بھی کامیابی نہ ہو۔

#### (۱۹۳) مرض باطن کی حقیقت

ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو کوئی کام یاد آجا آ ہے جس کا

انجام دینا نورا "مناسب ہو آئے تو کیاائی حالت میں ذکر ترک کرے اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے یا ذکر کو ترک نہ کرے اور اس کام کو بعد فراغ کے انجام دے لے حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہیے کے انسان الفاق کبھی کہی ہوتا ہے یا اکثراً کر کبھی بھی ہوتو پہلے اس کام کو کر لے اس کے بعد اپنا معمول اوا کرے اور اگر اکثر ایسانی ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیشتا ہے تب ہی کوئی نہ کوئی کام یاد آتا ہے تو ایسی حالت میں ہرگز ذکر کو ترک نہ کرے بلکہ اس کو وسوسہ سمجھے اور اپنا ور دیور اکر نے بعد اس کام کو انجام دے ہے۔

# (۱۲۲) بزرگول سے عقیدت کامفہوم

ارشاد فرمایا که ایک صاحب کاخط آیا ہے لکھا ہے کہ میں ایک ملازم پیشہ مخص ہول میری تنخواہ بھی کافی ہے تکریاہ جود اس کے مجھ کو اس کی خواہش ہے کہ میری ترقی ہو اور میں اس کی کوشش بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے معلوم ہو آئے کہ میرے اندر حب دنیا کا مرض ہے للذا میرے اس مرض کا جو علاج ہو وہ فرما دیا جاوے۔ حضرت والانے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ ان کے خط سے معلوم ہو آہے کہ ابھی تک سے مرض باطنی کی حقیقت ہی نہیں سمجھے اس بر ا یک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مرض بالمنی کی کیا حقیقت ہے فرمایا مرض باطن کی تعریف یہ ہے کہ جو بات معصیت ہو وہ مرض ہے اور جو معصیت نہیں وہ مرض نہیں اب شاا"حب دنیا کو مرض کہا گیا ہے تو اس کامطلب سے نہیں کہ حب دنیا کی ہرفتم مرض ہے بلکہ حب دنیا کی جو قتم معصیت میں داخل ہے شاہ روپے میے کی اتنی محبت ہونا کہ اس کے پیچھے حلال وحرام کی بھی تمیزنہ رہے یہ معصیت ہے اور حب دنیا کی یکی قتم مرض باطن ہے اس طرح حرص ہے کہ اس کو جو مرض قرار دیا گیاہے تو اس کے بیہ معنی نہیں کہ حرص کے تمام اقسام مرض باطن میں داخل ہیں۔ بلکہ جو قتم معصیت ہے شا" تھی منکر اور منی عند چیز کی حرص ہو یہ مرض ہے اور کسی حلال چیز کی حرص ہو تو گووہ اختا" حرص ہوگی مگر حرض کی اس نشم کو امراض با نه میں داخل نسیں کریں گے اس کے بعد حضرت حکیم الامتہ دام ظلیم نے ارشاد فرمایا کہ اب اً کر کھاجادے کہ مثلا *" حرص کے حو تمام اقسام معصیت نبیں لیکن اگر کمی مختص بیں حرص* کی عادت ہو تو اندیشہ ہو باہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اس شخص کا حرص کی سنتم پر عمل ہو جائے گا جو تتم معصیت ہے لندا اگر کسی کے اندر مطلق حرص ہو تو اس کو بھی معصیت کمنا چاہیے تو

اس کاجواب یہ ہے کہ صرف ایسے اندیشہ کی وجہ سے اس کو معصیت نہیں کمہ سکتے کیونکہ ایسا اندیشہ تو ہر وقت اور ہر مخض کو ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ اندیشہ کا نہ رہنا تو بے فکری مفضی السی الحکفر ہے چنانچہ ایک ہار مجھ پر خوف کا بے صد غلبہ ہوا تو ہیں نے مولانا محمہ یعقوب صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر ارشاد فرائے کہ جس سے اطمینان جاصل ہوتو فرائیا کہ کیا کفری تمنا کرتے ہو۔

## (Ma) بر گمانی سے بچنے کا طریقہ

ایک بار حفرت والا مجلس کے اندر مختف حقائق و معارف بیان فرما رہے تھے ای کے حضرت ماجی صاحب کی مصحب کی بین میں ارشاہ فرمایا کہ سے جو بعضے علوم مجھ کو عطا ہوئے ہیں ہیہ سب حضرت حاجی صاحب کی صحبت کی برکت ہے۔ اس دفت مجلس شریف ہیں ایک بزرگ اہل علم بھی جو حضرت والا سے بے لکھف ہیں تشریف رکھتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی کیاوجہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت تو اور حضرات کو بھی نصیب ہوئی گر بعض کو یہ علوم حاصل نہیں ہوئے جناب کو حاصل ہوئے جو بھی کو حضرت حاجی سہ بست جناب کو حاصل ہوئے جو بھی کو حضرت حاجی سہ بست حقی کے جناب کو حاصل ہوئے جو بھی کہ حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ آب کل لوگ بزرگوں کی صحبت ہیں توریخ ہیں تو بھی عقیدت ہیں توریخ ہیں گر بھی تھیدت کہ جن سے اپنی رائے ان بیار کے دوریا فت کیا کہ حضرت ایس مقیدت کہ جس سے اپنی رائے کو فنا کر دے اس پر ایک دوسرے اہل علم نے دریا فت کیا کہ حضرت ایس مقیدت کہ جس سے اپنی رائے کہ مقابلہ میں بالکل فنا ہو جائے اس کے حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہ اس طریقہ بی کی رائے کے مقابلہ میں بالکل فنا ہو جائے اس کے حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہ اس طریقہ بی کے کہ اول اول یہ تکاف اپنی رائے کو بی کی رائے کے مقابلہ میں فنا کر دے ایس کی اول اول یہ تکاف اپنی رائے کو بی کی رائے کے مقابلہ میں فنا کر دے ایس کی اول اول یہ تکاف حال بن جائے گو۔

# (۱۲۲) بر گمانی کاعلاج

ایک صاحب حفرت والا کے زیر تربیت باطنی تنے انہوں نے ایک بار حفرت والا کی خدمت بیں ایک عربیت ارسال کیا کہ میرے اندر سے فلال مرض باطنی تو جا آ رہا ہے اب میں فلانے دو سرے مرض کا علاج دریافت کرنا چاہتا ہوں حفرت والا نے حاضرین سے ارشاد فرملیا کہ میں نے ان کو جواب تحریر کیا ہے کہ حمر میرا دل قبول نہیں کر آ کہ تمہارے اندر سے وہ مرض ابھی جا آ رہا ہو پھر ارشاد فرمایا کہ یمال بظاہر شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص یہ کہ رہا ہے کہ میرے اندر فلال مرض نہیں تو بلا وجہ اس کی تحذیب کی کیا وجہ بلکہ اس کو اس دعوی

میں ہے سبجہ لینا جا ہیں۔ ورنہ یہ تو یہ گمانی ہوگی ایک مسلمان کی طرف سے سواس کاجواب یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بلاوجہ کسی طرف سے بد گمانی جائز نہیں گربد گمانی کے خصوم ہونے سے یہ تو لازم نہیں آ آ کہ دنیا بھر کو سچاہی سجھتا رہے بلکہ آگر کسی کی کوئی بات ول تبول نہ کرے اور اس قول کے سچا ہونے میں کسی وجہ سے شبہ پیدا ہو جائے تو وہاں پر گناہ سے بچنے کے اتنا کانی ہے کہ اس قائل کو بقیتا "جھوٹانہ سمجھے لیکن اختال پیدا ہو جائے جس سے معالمہ اختیاط کاتواس میں بچھے مضا گفتہ نہیں۔

# (M2) مرید کاوار د غیبی شیخ کی رائے پر موقوف ہے

فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے انہوں نے تحریر کیا ہے کہ میرے اندر بد مگمانی کا مرض ہے اس کاعلاج فرمایا جلوے میں نے ان کو حسب ذیل جواب لکھا ہے۔

تم کو جو لوگوں کے متعلق سے مگمان ہو تاہے کہ ان کے اندر فلال فلال عیب ہو گاتو کیا تم اس کا بقین کر لیتے ہو۔

اور کیاتم زبان ہے اس بد گمانی کے مضمون کوبیان کرتے ہو۔

اور کیاتم اس شخص کے ساتھ ہر آؤ بھی دیباہی کرتے ہو جیساکہ تم کو اس کے متعلق گمان ہو آ ہے آگر ان تینوں باتوں میں ہے کوئی بات بھی نہ ہو تو پھرتم پر مواخذہ نہیں۔

## (MA) میشخ کوصاحب فناہونے کی ضرورت

فرایا اگر کمی مرد کاکوئی وارد شریعت کے خلاف نہ ہو گراپے شیخ کی رائے کے خلاف ہو

تو اگر وہ اپنے اس وارد پر عمل کرے تو اجازت ہے اور اس شیخ کو بھی چاہیے کہ محض اس وج

ے وہ اس کی رائے کے خلاف کر باہے اس پزیمزنہ کرے اور اس کی مثال ایک ہے کہ جیسے
صاحب کے خلاف کر باہ خی مگر باوجود اس کے صاحبین نے بعض مسائل بیں امام
صاحب کے خلاف کیا ہے گرامام صاحب نے صاحبین پر اس کی وجہ سے کوئی تکیر نہیں کیا البت
مید بات کہ مید امر جو مرید کے قلب پر وارو ہوا ہے در حقیقت مید وارد غیبی ہے بھی یا نہیں میہ بات
ہی کی رائے پر موقوف ہے اگر ہے کہ کمہ دے کہ تمہارا مید وارد غیبی ہے تب تو اس کو غیبی سمجھ
ورنہ مرید کو چاہیے کہ نہ اس کو وارد سمجھ اور نہ اس پر عمل کرے۔ اور اگر شیخ کمہ دے کہ میہ
ورزہ خرید کو چاہیے کہ نہ اس کو وارد سمجھ اور نہ اس پر عمل کرے۔ اور اگر شیخ کمہ دے کہ میہ
ورزہ خرید کو چاہیے کہ نہ اس کو وارد سمجھ اور نہ اس پر عمل کرے۔ اور اگر شیخ کمہ دے کہ میں

وارد کاورود بھی شخ بی کی برکت سے ہواہے اپنے کومستقل نہ سمجھ۔

#### (۲۹) حب عقلی اور حب طبعی

ایک بزرگ نے جو حضرت والا کے مجاز طریقت ہیں عرض کیا کہ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ شخ کی محض تدبیراور تعلیم سے طالبین کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے شخ میں برکت کی ضرورت ہے فرمایا کہ بے شک کی بات ہے بھر انہیں بزرگ نے دریافت کیا کہ اس برکت کے حاصل کرنے کی کیا تدبیرہ ارشاد فرمایا کہ اس کا حصول تو محض منجانب اللہ تعال ہے بندہ کے حاصل کرنے کی کیا تدبیرہ ارشاد فرمایا کہ اس کا حصول تو محض منجانب اللہ تعال ہے بندہ کے اختیار میں نہیں جب حق تعالی کسی سے کام لیما جانچ ہیں اس میں برکت بھی عطا فرمادیتے ہیں گرتاہم اس میں خلوص اور صدق کو خاص دخل ہے بالخصوص اس میں فاکو زیادہ وخل ہے ہیں گرتاہم اس میں خلوص اور صدق کو خاص دخل ہے بالخصوص اس میں فتاکو زیادہ وخل ہے ہیں گرتاہم اس میں فتاکو زیادہ وخل ہے ہیں گرتاہم اس میں فتاکو زیادہ وخل ہے گئے کو چاہیے کہ جمال تک ہو سکے اپنے آپ کو فتاکرے اور دعوے کو منائے۔

#### (١٤٠) ملكه ماوداشت كونسبت كمناغلط ب

ایک بار ایک صاحب کے پاس جو حضرت والا سے اپنے امراض بائ کی اصلاح کرا رہے تھے حضرت والا نے حب عقلی اور طبعی کی تغییر لکھ کر بھیجی اور سے بھی تحریر فرلما کہ انسان دنیا کی حب عقلی کے ازالہ کا کملن ہے نہ کہ حب طبعی کااس کے بعد ان صاحب کاخط آیا کہ بھی کو جناب کی اس تعلیم سے بے حد نفع ہوا اور . غنلہ تعالی اب میرے اندر حب ونیا کا مرض شیں رہا۔ حضرت والا نے یہ سب تحریرات حاضرین مجلس کو شائیں۔ اس پر ایک بزرگ نے بو حضرت والا سے بے محلف ہیں عرض کیا کہ حضرت قرآن و صدی کے جن حقائق پر جناب کو اطلاع ہوئی دو سرے اکثر حضرات کی نگاہ وہاں تک شیس پنجی اس کی کیا وجہ۔ فرمایا میں بو پھی کہتا ہوں کہ و سنت میں فکر کرے کہتا ہوں۔ اور جب عقلی اور طبعی کے متعلق جو شخین میں نے ان صاحب کو لکھی تھی اس کا ماخذ بھی کہت و سنت ہی ہے جنانچہ جمال ایک مقام پر کہت ہو ان صاحب کو لکھی تھی اس کا ماخذ بھی کہت ہو وہ سرے مقام پر سے بھی ارشاد ہے کہ لا یک کیف کہت ہوتی بر سنت میں حب دنیا کی ذمت ہے تو دو سرے مقام پر سے بھی ارشاد ہے کہ لا یک کیف کہت ہوتی بس جب ان سب مقدمات کو ذہن میں جس کر لیا جلوے تو سمجھ میں آجلوے گا کہ حب دنیا ہوتی نہ مو کے عراس حب مراد وہ حب ہے جو طبعی نہ ہوکی دہ بو کیونکہ حب ونیا ازالہ وسعت سے خارج ہو آب اور جو چیز وسعت سے خارج ہو انسان اس کا کملت نہیں للذا وسعت سے خارج ہو آب اور جو چیز وسعت سے خارج ہو انسان اس کا کملت نہیں للذا وسعت سے خارج ہو آب اور جو چیز وسعت سے خارج ہو انسان اس کا کملت نہیں للذا

جب طبعی کے ازالہ کا انسان کملٹ نہیں باتی جس محبت کا ازالہ افقیار میں ہے اس کے ازالہ کا انسان کملٹ ہوگا اور ای افقیاری محبت کا نام محبت عقلی ہے۔ گرجن لوگوں کے زہن میں یہ ساری باتیں جمع نہیں ہو تیں اس وجہ ہے کہ الگ الگ ذکور ہیں اس لئے ایسے لوگ یہاں تک نہیں ہنچے۔

# (اسا) بزرگول کی اولاد کا کھاظ کرنے کی ضرورت

فرمایا آج کل لوگ ملک یاو داشت کو نسبت سمجھتے ہیں جو صرف ذاکری طرف ہے بھی ہو سکتی ہے اور جو معصیت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے حالا نکہ نسبت مطلوبہ نام ہے اس لگاؤ اور تعلق کا جو جانبین سے ہو یعنی عبد کی طرف سے حق تعالی کے ساتھ اطاعت اور ذکر کا تعلق ہو اور حق تعالی کی طرف سے بندہ کے ساتھ رضا کا تعلق ہو ہیہ ہے نسبت مطلوبہ۔

# (۱۷۲) باری تعالی کے علم کی کنہ کسی کو معلوم نہیں

ایک مقام پر ایک متفق علیہ بردگ کے بوتے کے ساتھ علی الاعلان ایسابر آؤ کیا گیاجس سے ان صاجزادہ کی ابات ہوئی۔ جب حفرت حکیم الامتہ دام ظلم العالی کو اس کی اطلاع ہوئی تو ارشاد فرملیا کہ جھے کو یہ معلوم کر کے کہ ان صاجزادہ کے ساتھ ایسابر آؤ کیا گیابت افسوس ہوا۔ ان صاجزادہ کی اگر کوئی کو آبی تھی تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو تبنائی جن بلا کرچاہے خوب وانٹ لیا جا آس جس بجھے تر کھا تھا کہ ان کی ابات تھی باتی علی الاعلان ایسابر آؤ کرنا مناسب نہ تھا آخر ان بزرگ کا جن کی یہ اولاد جس سے ہیں بچھ تو کھاظ ہونا چاہیے تھا اس بی معلوم ہوا کہ بحض لوگوں معلوم ہوا کہ برگوں کے محض دیکھنے سے بچھے نہیں ہو آبادر یہ بھی معلوم ہوا کہ بحض لوگوں معلوم ہوا کہ بحض لوگوں کے قلوب میں بزرگوں کا ادب اور ان سے محبت صرف ان بزرگوں کی زندگی تک رہتا ہے اور ان بزرگوں کی دونات ہے بعد ان کی محبت ان کا ادب سب رخصت ہو جا آب جس نے ایک ان بزرگوں کی دونات ہے بعد ان کی محبت ان کا ادب سب رخصت ہو جا آب جس نے ایک ول چاہے وہ اس خط کو ایک بار بہت ہی سخت اور ناراضی کا خط لکھا تھا گر بلوجود اس کے جو ان کے دونات سے لیے کہ ایک بھی لفظ اس خط جس ایسا نہیں ہی ہو ان کے کہ ایک بھی لفظ اس خط جس ایسا نہیں ہی ہو ان کی شان کے خلاف ہو تفسیل اس داقعہ کی ہیں ہے کہ انہوں نے ایک بار بھی کو لکھا تھا کہ جس کی شان کے خلاف ہو تفسیل اس داقعہ کی ہیں ہے کہ انہوں نے ایک بار بھی کو لکھا تھا کہ جس کی شان سے خطاف ہو تفسیل اس داقعہ کی ہیں ہی کے انہوں نے ایک بار بھی کو لکھا تھا کہ جس کی شان ہے جیے آگر کمی ہی می کی اولاد جس سے کوئی سکھیا کھا لے ادر اس لڑے کی ایکی نازک

حالت ہو کہ مرنے نگے تو اس بناپر تو اس لڑکے پر اس کی حرکت کی وجہ سے غصہ بھی ہو گا تگر اس کے ساتھ ہی اس کی اس حالت زار کو دیکھ کر رخم بھی آئے گابس وہی حال میرا تمہارے ساتھ ہے۔

(۱۷۳) سلسله چشتیه میں تخلیه تجلیه سے مقدم ب

فرمایا فلفہ نے جو علم کے متعلق بحث کی ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے یا مقولہ انفعال سے یا مقولہ اضافت سے توبیہ باری تعالی کے علم کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ بحث صرف مخلوق کے علم کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ بحث صرف مخلوق کے علم کے متعلق ہے باقی باری تعالی کے علم کی کنہ یہ کسی کو معلوم ہی نہیں اور جب کنہ معلوم نہیں تو اس کے سب احکام بھی معلوم نہیں اسلیم آگر اس پر کوئی اشکال وار دہوتو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ ہم کو اس کاعلم نہیں۔

(۱۷/۱) حق تعالی شانه کے سواتمام اشیاء حادث ہیں

فرمایا ایک شب کے زیادہ حصہ میں خواب میں خود بخود ذہن میں حکیم سنائی ریٹیے کا بیا شعر محرر وار دہو یارہا۔

> بسر چه از دوست والمنی چه کفران حرف وجه ایمال بسرچه از یار دورافتی چه زشت آل نقش وچه نسا

جب بیدار ہوات بھی یہ شعر زہن میں تھائی وقت و نعتا "یہ خیال ہواکہ کیائی مضمون کا کوئی منقول مافذ ہو سکا ہے۔ وجہ اس خیال کی یہ ہوئی کہ ظاہرا "اس پریہ اشکال ہو آ ہے کہ ایمان اور تقش نیباجس سے مراد احوال و اعمال صالحہ ہیں محبوب سے مانع اور سعد کیسے ہو سکتے ہیں سو فورا "ہی یہ آیت قلب میں وارد ہوئی۔ ولا تصل علی آسے لے میں اُسی عنہ ہو اُرکیا کی شعبہ ہے مگر خاص محل میں منبی عنہ ہوار سی عنہ ہوار منبی عنہ ہوار ایمان کا شعبہ ہے مگر خاص محل میں منبی عنہ ہوار سی عنہ ہوار منبی عنہ ہوار ایمان کا شعبہ ہے مگر خاص محل میں منبی عنہ ہوار منبی عنہ القرب ہونا ظاہر ہے تو ایک عمل میں دونوں وصف یعنی ایمان اور ابعاد جمع ہو سی عنہ کا مانع عن القرب ہونا ظاہر ہے تو ایک عمل میں دونوں وصف یعنی ایمان اور ابعاد جمع ہو سے جس میں راز رہے ہے کہ ایمان تو اپنی ذات میں ہے اور موجب بعد عارضی سے ہینی وسی سے دس سفتہ اور فیج افیرہ اور ایسے اعمال بھوت ہیں پس شعر خدکور شریعت پر منظبق ہو گیا اور معقق صوفی کے کسی قول پر خلاف شریعت ہونے کا شبہ نہیں رہا اور اس کے بالکل ساتھ تی آیک مقتق صوفی کے کسی قول پر خلاف شریعت ہونے کا شبہ نہیں رہا اور اس کے بالکل ساتھ تی آیک فقتی مسئلہ کا حل بھی و فعت "وہن میں آئیا جو صلوۃ البح آئر نی المقبرہ کے متعلق تھا ہی کو اس

کی تقریر ترجیح الراجی میں جو امداد الفتاوی کا ایک جزو ہے نقل کرا دی جس پر تاریخ ۲۳۰ نقعہ ہ ۵۷سامیر کئی ہے۔

# (۵۷۱) قلب کی شادت سے احتیاط کابر ماؤ

ایک بار حضرت والا یہ بیان فرہا رہے تھے کہ سلوک کے اندر اصل چیز اصلاح اظاق و
اعمال ہے گراس کی طرف سے لوگ بالکل بے توجی کرتے ہیں اور جن لوگوں کو اصلاح کی
طرف توجہ ہوتی بھی ہے تو وہ صرف وظیفوں کو اصلاح نفس کے لئے کانی سمجھ بیٹھتے ہیں ای کے
همن میں ارشاد فرہایا کہ اصلاح بینی ازالہ رزائل کا اہتمام یوں قوتمام سلاسل ہیں ہے گرسلسلہ
چشتیہ میں سب سے زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ چشتیہ میں مرید کا تخلیہ مقدم
جشتیہ میں سب سے زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ چشتیہ میں مرید کا تخلیہ مقدم
جشتیہ میں سب سے زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے بھی وجہ ہے کہ چشتیہ میں مرید کا تخلیہ مقدم

## (۱۷۱) حضرت خواجہ صاحب صبط ملفوظلت کے مشورہ کاجواب

ا یک صاحب نے دریافت کیا کہ بیر تو عقیدہ ہے کہ حق تعالی کے سواتمام اشیاء حادث ہیں اور ان اشیاء میں عرش بھی داخل ہے لیکن آگر عرش کو قدیم نہ مائیں بلکہ حادث کمیں اور کسی دو سری چیز میں قدم کا شبہ بھی نسیں تو کوئی چیز بھی قدیم نہ ہوگی اور اس صورت میں ظاہرا" صفلت باری تعلل کا نقطل لازم آ آ ہے کہ ان کا کوئی اثر ہی ظاہر نہیں ہوا اس کا کیا جواب ہو گا ارشاد فرملیا که بیه غلط ہے کہ صفات کا تعطل لازم آئے گاکیو نکہ صفات کے تعطل کے معنی مید ہیں کہ موصوف آگر اس صفت کے اثر کو ظاہر کرنا چاہیے تو بھی نہ کرسکے تب کمہ سکتے ہیں کہ تغطل ہوا اور اگر اس کو طاہر کر سکے اور پھراپنے اختیار سے نہ کرے تو اس کو نغطل نہیں کہتے چنانچہ اگر کوئی شجاع ہو تو اس کے شجاع ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اس کاہاتھ بھی رکتاہی نہیں بلکه هروفتت وه حرب و منرب بی میں مشغول رہتا ہے حتی که اگر کسی وفت وہ مخص میدان جنگ ہے واپس آگر اپنے گھر میں خور دونوش وغیرہ یا کسی دو سرے کام میں مصروف ہو تو وہ شجلتا نہ رہے ای طرح جو شخص مکوار چلانااحچی جانتا ہو تو اس کے معنی بیہ نہیں کہ وہ ہروقت مار وھاڑ ہی کرتا رہتا ہے ہیں جب تقطل کے معنی معلوم ہو مجئے تو اب دیکھنا چاہیے کہ جب عرش نہ تھا اور نہ کوئی اور مخلوق موجود تھی تو اس وقت بھی حق تعالی اپنی صفات کے اظہار پر قادر تنے یا نہیں سو ظاہر ہے کہ جنیبی محلوقات کے پیدا کرنے کے بعد اپنی صفات کے اظہار پر قادر ہیں ای طرح مخلوق کے حدوث ہے قبل بھی وہ اپنی صفلت کے اظہار پر قادر تنھے تو پھر تعطل صفات کا کہاں لازم آیا۔

(۱۷۷) بچپن میں فوت شدہ بچوں کا اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کے اشکال کاجواب

فرمایا ایک صاحب نے جمعے کو لکھا تھا کہ میرے اندر بد نظری کا مرض ہے اور انہوں نے اپنے اس مرض کا علاج وریافت کیا تھا اور حاضری کی اجازت چاہی تھی ہیں نے ان کو ان کے مرض کا علاج تحریر کرویا تھا اور لکھ دیا تھا کہ جب تک اس مرض سے شفانہ ہو جائے اس وقت تک بہاں حاضری کی اجازت نہیں اس کے ایک عرصہ کے بعد انہوں نے لکھا کہ چو نکہ میں نے جناب کے تبحیر نے اندروہ مرض نہیں رہا لا نا اب جمھے کو حاضری کی اجازت عطا فرمائی جاوے حضرت والاتے تحریر فرمایا کہ خدا کرے ایسائی ہو اب جمھے کو حاضری کی اجازت عطا فرمائی جاوے حضرت والاتے تحریر فرمایا کہ خدا کرے ایسائی ہو تکر میرا قلب شہاوت نہیں دیتا کہ تمہارے اندر سے ابھی وہ مرض چلا گیا ہو اس کے بعد اب ان کا دو سرا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ واقعی سے میرا دعوی ہی دعوی تھا کہ اور سے بات میں ان کا دو سرا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ واقعی سے میرا دعوی ہی دعوی تھا کہ اور سے بات میں خان کا دو سرا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ واقعی سے میرا دعوی ہی دعوی تھا کہ اور سے بات میں خان کا دو سرا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ واقعی سے میرا دعوی ہی دعوی تھا کہ اور سے بات میں خان کی خانت کا بھین کرلیما تو جائز نہیں گر اس سے احتاج کی شہادت کی دیا ہو اس می خیانت کا بھین کرلیما تو جائز نہیں گر اس سے احتاج کی شہادت کی دیا ہو کہا تو اس می خیانت کا بھین کرلیما تو جائز نہیں گر اس سے احتاج کی شہادت کی دیا ہو ان کی دیا ہو اس می خیانت کا بھین کرلیما تو جائز نہیں گر اس سے احتاج کی شہادت کی دیا ہو ان کے دیا ہو ان میں کرا میں کرا ہا ہو ان کی دیا ہو کہا کرا ہوائز نہیں گر اس سے احتاج کی شہادت کی دیا ہو ان کہ دور سے اس میں کرا ہو کہا ہو کہا ہو کرا ہوائز نہیں گر اس سے احتاج کی شہاد کی دیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرا ہو کر کرا ہوائز کیا ہو جائی کرا ہوائز کر کر

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم ملفوظات حن العزيز

(ضبط كرده احقر عزيز الحن عفي عنه) ماه شوال المكرم ٥٩٣١٥هـ

(۱۷۸) آزاد طبیعت کا نتیجه

ان ملقوظات کو قلم بند کرنے کے طریق کے متعلق استفسار اور مشورہ کیاتو فرمایا کہ آپ بی جس طرح چاہیں ضبط کریں میری اب سوچنے سے طبیعت گھبراتی ہے۔ جب میں نے امامت چھوڑ دی خطبہ چھوڑ دیا تربیت باطنی چھوڑ دی اور سب پچھے چھوڑ دیا تو بھلا میں اب منبط ملفوظات کامشورہ دینے تو کیا بیٹھوں گاجو آپ کی سمجھ میں آدے بیجئے میری سمجھ میں تو اب پچھ نہیں آ ۔ مشورہ سے دلچیسی تو بجھے بھی نہیں تھی مگر خیر پہلے پچھ دماغ کام کر آتھا لیکن اب کچھے کام کر آتھا لیکن اب کچھے کام کر آتھا لیکن اب کچھے کام نہیں تو بچھے کے دمشورہ نہ کچھے کام کر آتھا لیکن اب بچھے کام نہیں کر آپ بھیے چاہیں منبط سیجئے۔ بچھ سے مشورہ نہ لیکئے۔

#### (۱۷۹) آزاد طبیعت کانتیجه

ایک صاحب نے اپنی ہمشیرہ کے جھوٹے بچے کے انقال کا حال بیان کرکے استفسار کیا کہ آیا یہ بقین ہے کہ ایسے بیچے اسپنے مال باپ کو جنت میں منرو رلیجائیں گے جیساکہ حدیث شریف میں آیا ہے فرمایا کہ جی ہاں اگر کوئی اس کامعارض قوی نہ ہوا جیسے گل بنفشہ کا پینا جمعی مفید ہے کہ اس کے معارض کوئی چیز نہ کھائی جاوے شاا" کسی نے گل بنفشہ بیا اور اوپر سے وو تولہ سکھیا بھی کھالیا تو کیاایس صورت میں بھی گل بنفشہ کا بینا کچھ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو مختلف اعمال واحوال کی خاصیتیں مذکور ہیں اس کامطلب یہ ہے کہ ان میں فی نف میہ خاصیت ہے باقی آگر کوئی معارض قوی ہوا تو ظاہرہے کہ اس معارض کا اثر غالب ہو جائے گاغرض ان میں اثر ضرور ہے بشرطیکہ کوئی معارض قوی نہ ہویہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت الله عليه كي تحقيق ہے جو من نے كس منقول سي ويكھى سجان الله قرآن حدیث بڑھے تو الیسے سے یڑھے۔ دیکھئے اس تحقیق سے ہزاروں بلکہ لاکھوں نصوص جن میں مختلف اعمال واحوال کے فضائل ندکور ہیں حل ہو حمئیں۔ مثلا" بردے حدیث مساکین اغتیاء ے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے تو اس پر بیہ اشکال ہو تا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبوت نے ساتھ ایک زبردست بادشاہ تھے وہ بھی ایک مزدور کے بعد جنت میں جائمیں کے مولانا کی تحقیق کے بعد کوئی اشکال نہیں رہتا چو نکہ یماں ایک معارض قوی وو سری جانب موجود ہے یعنی نبوت اس لئے یہ اثر مرتب نہ ہو گاغرض اعمال و احوال خاصہ کے آثار و خواص جب ہی مرتب ہو کئے جب ان کے مقابلہ میں کوئی معارض قوی ادھریا ادھرنہ ہو۔

(۱۸۰) نیچربیت کامنشاء غلوفی الدین ہے

بعض لوگ مصافحہ میں ہاتھ پکڑے رہتے ہیں چھو ڑتے نہیں اس ہے حضرت اقدس کو

بری البھن ہوتی ہے اور اکثر اظہار ناراضی فرمایا کرتے ہیں۔ کسی کے ہاتھوں کو خواہ مخواہ محبوس کرلینا ویسے بھی براہے بالحضوص حضرت اقدس کے مبارک ہاتھوں کوجو اکثر او قات کام ہی ہیں مشخول رہتے ہیں اور صرف منرورت مصافحہ کام سے تھوڑی دیر کے لئے فارغ کر لئے جاتے ہیں۔ فرمایا کرتے ہیں کہ بیروں نے ناس کیا ہے اس واسطے کہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں سیحصتے ہیں کہ بیرعاش ہے معتقد ہے اور میں ایسا پر آگو کر آبوں کہ کوئی ہاں بھی نہ پھنگے کو میں نہ اس کا قصد کر آبوں نہ اس کا جیساجس وقت مناسب ہوا ہر آگو کیا

> زیر بارند ورختال که ثمر باوارند اے خوشا سروکہ انبند غم آزاد آمد

#### (۱۸۱) بدعت دوسرے گناہوں سے سخت کیول ہے

فرملیا کہ بدعت اور محتاہوں سے زیادہ سخت ہے کیونکہ اور محتاہوں کو دین ہمیں سمجھاجا آ بلکہ محتاجا آہے۔ برخلاف اس کے بدعت کو دین سمجھاجا آہے گناہ سمجھابی نمیں جا آہے زیادہ سخت بات ہے ایک بار فرمایا کہ نیچری بھی بدعتوں سے نفرت کرتے ہیں کیکن ان کی نفرت بلیدین کی وجہ سے ہے اور میہ بدعت سے بھی بدتر ہے۔ ان سے تو بدعتی ہی ہزار درجہ بہتریں کیونکہ بدعت کا خشاء اتنا فاسد نہیں جتنا کہ نیچریت کا بلکہ اس کا خشاء تو غلو فی الدین ہے نہ کہ بیدین۔

#### (۱۸۲) سنت عادیه اور سنت عبادت میں فرق

اس کا تذکرہ تھا کہ باوجود معصوم ہونے کے انبیاء علیهم السلام بھی ہیشہ اللہ تعالی سے خاکف ہی رہتے تھے کیونکہ اللہ تعالی کو جہال ہیہ قدرت ہے کہ جس کو چاہیں نبوت عطا فراویں وہاں ہیہ قدرت ہے کہ جس کو چاہیں نبوت عطا فراویں وہاں ہیہ قدرت بھی تو ان کو حاصل ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز کو جب چاہیں واپس لے لیس نیز عظمت جس کے لوازم سے جمیعت ہے اللہ تعالی کی ذاتی صفت ہے جسے بلا تنجید اگر کوئی شیر منظمت جسے جات ہو اور یہ بالکل اطمینان ہوکہ ایس حالت میں وہ ہرگز حملہ نہیں کر سکتا بھر

بھی پاس کھڑے ہو کراس کی ہیبت ہے اختیار طاری ہو جاتی ہے اور زیادہ پاس جانے کی ہمت نمیں ہوتی جس کی وجہ اس کی ذاتی شان ہے آج میں نے خود اس کامشاہرہ کیا۔مکان ہے آرہا تفاد یکھاکہ راستدمیں ساتڈھ کھڑاہے مجھے بوراعلم تفاکہ وہ بست شائستہ ہے حملہ نہ کرے گاپھر بھی میں حفاظت کی دعا کر تاہوا گذرا تو حضرت خوف کی چیزے تو خوف ہو تاہی ہے ایاز کو اچھی طرح معلوم تفاکہ محمود بلوشاہ کو اس ہے بے حد محبت ہے لیکن بلوشاہ بھربلوشاہ ہے۔ ایاز پر بلوجود اس علم کے پھر بھی محمود کی ہیئت طاری رہتی تھی۔ بلکہ بلوشلہ کاجو محبوب ہو اس کو تو اور بھی زیادہ خما نف رہنا چاہیے کہ جو عنایتیں بادشاہ کی اب ہیں ان میں کہیں خلل نہ آجائے ای طرح عارف کو تو اور زیادہ بیئت ہو جاتی ہے کہ تمیں ہماری بے ہودگیوں سے اللہ تعالی کی عنایتوں میں فرق نہ آجادے علیہ مقربال را بیش بود جیرانی۔ اللہ تعالی سے نعوذ باللہ کسی کا کوئی رجْت تحورُاي جه چنانچه خود فراتے بي وَقَالَتِ الْيَهُودُوالنَّطر ي نَحَرُ إَيْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُمُ بِنُنُو بِكُمْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لِي الله تعالى كا بیٹااور محبوب کہتے تھے اللہ تعالی نے بجائے اس قول کا تحقیقی و مال کرنے کے محبوب نہ ہونے کی الزامی دلیل خوب بیان فرمائی که اگر تم الله تعالی کے محبوب ہو تو پھر حمہیں وہ گناہوں کی سزا كول دے كا- آم فرماتے ميں- بل أَنْهُمُ بَشَرٌ مِمَنَّ خَلَقَ- يعن جيه اور محلوق تم بھی مخلوق۔ غرض اللہ تعالی پر نمسی کا اثر تھو ڑا ہی ہو تا ہے جیسے بعض جاہل نعت والے اللہ تعالی کو عاشق حضور کو معثوق کہتے ہیں یا شبعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ حضور سے بھی برمھا دیتے ہیں چنانچہ کسی شیعی نے ایک شعر لکھا ہے جس میں صریح طور پر تو نصیلت کا تھم نہیں دیا لیکن ہیہ کہاہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کے داملا نتھے اور داملوالیہے ہی کو تجویز کیا جاتا ہے جو اپنے سے افضل ہو لیکن آگر ہی بات ہے تو حضرت عمان رضی اللہ عنہ بھی تو حضور کے دا او تھے بلکہ دا او ہونے کی صفت ان میں حضرت علی سے زیادہ موجود تھی کیونکہ ان کے نکاح میں حضور نے اپنی دو صاحبزادیاں کیے بعد دیگرے دیں تو انہیں افضل کیوں نہیں

(۱۸**۳) حضرت حکیم الامت کو زیادہ اشیاء ملکیت میں ہوناناگوار تھا** اس کا تذکرہ تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کو اس کے سوال پر

ا پی کل بکریاں جو کہ شار میں سو تھیں مرحت فرماویں۔اس نے اپنے قبیلہ میں جاکراس کا ذکر کیا اور سب کو ترغیب دی که مسلمان ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دینے والے ہیں۔ استغسار پر فرملیا کہ ایسا ایمان بھی معتبر ہے جو تھی طمع ہے ہو بشرط پیہ کہ دل میں بھی سچا سمجھتا ہو۔ حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے استفسار کیا بریاں بالناسنت ہے۔ فرایاجی بال سنت ہے کیکن سنت عادیہ ہے سنت عبادت نہیں اور اصل مقصودیت سنت عبادت میں ہے البته سنت عاديه ميں أكر منشاء اس كامحبت ہو أيك درجه كانواب اور بركت ہے۔اس ميں غلو بني سنت عبادت کاسااہتمام اور معاملہ نہ کیاجادے۔ بعض لوگ اس کی شخفیق میں رات دن رہیے ہیں کہ حضور "سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاعصائے مبارک کتنا بردا تھااور عمامہ شریف کتنا بردا تھا۔ یوں کوئی عاشق ان باتوں کی تحقیق کرے وہ اور بات ہے اس کا مشاء تو محبت ہے باتی ان کے چھے پڑ کراکٹرلوگ ضروریات دین ہے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور اس کو کانی سمجھنے لگتے ہیں سو اگر اس میں ایساغلو ہو تو دین ہے ہے کار ہو جائے۔ ہرشے اپنی حدیر رہنی چاہیے یہ تو خیرسنت عادیہ ہیں سنت عبادت میں بھی ہے قانون ہے کہ اگر اس میں عوام کے لئے کسی مفیدہ کا احمال عالب ہو تومتحب کاچھوڑ دینا بھی واجب ہے۔ چنانچہ حضور کامعمول جمعہ کے روز فجر میں الم تنزمل اور سورہ دہریز سے کا تھا گر حصرت اہم ابو صیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو محروہ قرار دے دیا اس واسطے تو کم فهم لوگول نے حضرت اہم پر مخالف سنت ہونے کا الزام لگایا ہے حالا نکہ حضرت امام کی اس پر نظر تنی که عوام الناس میں اس کا اختال ہے کہ شاید اس کو واجب سمجھ جاویں اس کے انتظام کے لئے حصرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو تکروہ فرمادیا۔ باتی اور مفسدے بھی ہیں چنانچہ بخارا کا ایک جلل مکہ عظمہ میں شافعی کے بیچھے فجر کی نماز پڑھ کر حنفیت کی مضبوطی کی مید دلیل بیان کر آخا که حارے حفرت امام ابو حنیف رحمته الله علیه کا غد بہب ٹھیک ہے اور ند ہیوں میں گڑ برد ہے دیکھتے شافعی لوگ فجرمیں بجائے دو ر کھنوں کے تمن ر کعت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ الم تنزیل میں چونکہ سجدہ کی آیت ہے اس لئے شافعی نے پچ میں سجدہ کیا تھاوہ حضرت مستجھے کہ ہیے نئ رکعت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تو دراصل اس ورجہ کے ہیں جیسے کوئی بلوشاہ کامزاج شناس ہو تا ہے۔ حضور کے سب سے زیادہ مزاج شناس جمارے امام صاحب ہی تھے وہ سب ہے پہلے امام تھے اور سب سے بوے تھے ان کا امام اعظم

ہونا سب کے نزویک مسلم ہے استفسار پر فرمایا کہ حضرت امام مالک ہمارے امام صاحب کے معاصر تھے کو عمر میں چھوٹے تھے وہ امام صاحب کی ذہانت کے اس درجہ قائل تھے کہ کسی کے استفسار پر فرملیا کہ استے ذہین تھے کہ اگر اس سنون کو سونے کا طابت کرنا چاہتے تو جابت کر کے و کھا دیتے۔ عرض کیا گیا کہ کیا زمانہ میں دو دو مجہتد بھی ہو سکتے ہیں۔ فیرمایا کہ کیوں نہیں کیا ایک زمانه میں دو پہلوان نہیں ہوتے اس زمانہ میں بھی پئکڑوں مجتملدین تھے لیکن خدا کی مصلحت ہے کہ ان کا زہب چلا نہیں اور ان چار اماموں کا چل گیا باوجود کیا کہ اس کے لئے نہ کوئی یروپیگنڈہ کیا گیانہ کوئی خاص اہتمام کیا گیا۔ استفسار پر فرمایا کہ مجتند آب بھی ہو سکتے ہیں مگر ہوئے شیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے پھر کوئی نسیں ہوا۔ کو اب بھی اللہ تعالی کو قدرت ہے کہ بے باپ کے پیدا کرویں میہ محال نہیں لیکن اللہ تعالی نے پھرایا کیا نہیں لیکن نہ كرنے ہے ان كى قدرت تھوڑا ہى بند ہو گئى۔اللہ تعالى كى حكمت اور عاوت شريف بيہ ہے كہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو پیدا کرتے ہیں اس وقت احکام مدون نہیں تے اب مدون ہو گئے اب نوبس میر کائی ہے کہ ان کا اتباع کرو اس لئے اب کیا ضرورت ہے کہ مجہتدین پیدا کئے جاویں میہ ہے اس کا راز لیکن میہ بھی تلنی حکمت ہے۔ اللہ تعالی کی سنمتیں قطعی طور پر کون سمجھ سکتا ہے۔ خدا تعالی کی نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ تقریب فہم کے کئے یہ کمہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ راز ہے ماکہ کچھ سمجھ میں آجلوے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بن بہت تھے اب کاٹ کر زمین مزروعہ کرلی گئی ہے۔ جب بن تھے اس وقت بہت بارش ہوا کرتی تھی چونکہ ان بنوں کے لئے ضرورت تھی اس لئے ان کے لئے زیادہ بارش ہوتی تھی۔ اب اتن بارش کی ضرورت نہیں رہی تو بارش کم ہونے گئی۔ نیز تجربہ کاروں کا یہ قول ہے کہ جب سے ضریں ہو گئی ہیں مارش کم ہو گئی ہے کیو نکہ تم نے خود پانی کا انتظام کر لیا غرض جس چیزی ضرورت کم ہو جاتی ہے اللہ تعالی کے پہل سے اس میں کی ہو جاتی ہے اور اس کی میہ حقیقت بھی علی سبیل الجزم نہیں کمہ سکتے کیونکہ اللہ تعالی کے اسرار کا قطعی علم کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت حافظ رحمتہ اللہ علیہ فرمائتے ہیں۔

> حدیث مطرب و ہے گو ورازد ہر کمتر ہو کہ کش کشو دو کشاید تحکمت این معمی را

سنے ایک بزرگ ہے ہوچھاتھا کہ معراج شریف میں کیا کیا حالتیں گزریں انہوں نے اب دما

> اکنوں کرا دماغ کہ پرسد زباغباں بلبل چہ گفت وگل چه شغیر و صباچہ کرد

پراس سے قطع نظر جو ہمض مشغول بق ہوا اسے امرار کی تحقیق کی فرصت ہی کمال بلکہ جو در پے ہوا سرار کے اس کو تو بجائے اسرار پر مطلع کرنے کے اشرار میں داخل کیاجا تاہے وہ سزا کے قابل ہے اس کی اسی مثل ہے جیسے کوئی باوشاہ اپنے خلام کو از راہ عنایت اپنے خاص محل کی سیر کرا دے اور پھراس کو یہ جرات ہو جائے کہ وہ یہ درخواست کرے کہ حضور اپنی بیگات کو بھی دکھاد بیجئے تو اس کے مرر جوتے پڑیں گے کہ نالا کق تیم امنہ اور یہ درخواست سے جناب اسرار اسے بھی مثل مخدرات کے جیں ان کی درخواست کرنا اور وا تفیت کے در بے ہونا جوئے کے مثال ہے ہیں مثل مخدرات کے جیں ان کی درخواست کرنا اور وا تفیت کے در بے ہونا جوئے ہے۔

یو چھے کہ یہ مختلف تر تیب کے عنوان کیوں افتیار کئے تو کیااس کی وجہ بیان کر سکتاہے کہ ایک دن تو بیٹا پہلے کمااور ایک دن بیٹابعد کو کملہ اب اس میں کا وشش کرنا کہ تقدیم کیوں کی اور تاخیر كيوں كى يد محض تكلف ہے۔ ميرى تو ربط آيات ميں بھى يمى رائے ہے اتنا تو اجمالا" معلوم ہے کہ باہم آیات میں ربط ضرور ہے لیکن اس کی تعین کوئی نمیں کر سکتا اور ربط کا ہونا بھی دلیل شرعی سے معلوم ہو اور نہ اس کابھی قائل ہونا ضرور کی نہ تھامیں تو اس کابھی قائل نہ ہو آکیونکہ اس کا احکام و نصائے میں باہم ربط ہو تالازم نمیں گرچو تک ولیل شرع سے ربط کاہونا ٹابت ہے اس کئے فی الجملہ ربط کا قائل ہوتا ضروری ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ نزول کی ترتیب اور ہے اور تلاوت کی ترتیب اور ہے کہ کیونکہ ہر آیت کے نزول کے بعد بذریعہ وجی تھم ہو تا ہے کہ فلال آیت کو فلال صورت میں فلال مقام پر رکھ ویجئے۔ اس سے اتنا معلوم ہو آ ہے کہ اس مقام ہے کوئی مناسبت ضرور ہے۔ باتی مناسبت کی وجہ کیا ہے یہ علی سبیل القطع نہیں معلوم کیونکہ وی کے ذریعے ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ اب متاخرین نے تعین کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ کیا مناسبت ہے سوب آگر جزما" ہے تو غلو ہے۔ ہاں آگر بہ طور فکتے کے کوئی مناسبت بیان کی جائے لیکن علی سبیل الجزم نہیں تو خیر مضا کقنہ نہیں۔ لیکن اس کو علم مقصود سمجھنا غلطی ہے۔ یمی میں نے کیاچنانچہ میں نے خود ربط آیات کی تقریریں اپنی تصنیف سبق الغليات في نسق الليات من كي بين جس كي بردي تعريف كي جاتي ہے ليكن ميں خور كه اموں كه وه علوم نہیں ہیں بلکہ محض تکتے ہیں اور ظنی ہیں جزم کے ساتھ یہ ہر گز نہیں کہاجا سکتا کہ وہ واقعی ہیں اس کا قطعی علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے کیونکہ وحی ہے ہم کویہ نسیں بتفایا گیا کہ باہم آیات میں کیا ربط ہے۔ لندا جو کچھ لکھا گیا ہے وہ محض رائے ہے دلیل تطعی نہیں۔ اور اگر ترتیب نزول و تلاوت مختلف نه هموتی تو میں اجمالی ربط کا بھی قائل نه ہو ما۔ کیکن چو تکه نزول کی الترتیب ہے اور تلاوت کی اور ترتیب اس سے معلوم ہو آ ہے کہ مناسبت تو ضرور ہے اور مناسبت کی دجہ بی سے تلاوت کی خاص تر تبیب رکھی گئی ہے باقی وجہ متاسب کی کیاہے اس کا علم ہم کونسیں دیا گیا ہی وجہ ہے کہ مناسبت کی تقریریں مختلف ہیں ایک نے پچھ اور تقریر کی ہے دو سرے نے بچھ اور تو کیا دونوں تقریریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ بلت یہ ہے کہ یہ سب ' نیات ہیں۔اس میں ایک بڑی خرانی ہید ہے کہ لوگوں نے زوا ئد کو مقاصد بتالیا ہے میں نے جو مضمون

ر بطِ الایات کا نکھااس کی لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن خود مصنف ہے اس کی حقیقت ہوچھو میں کہتا ہوں کہ وہ محض میری رائے ہے۔ ممکن نبے خلاف واقع ہو۔ دیکھئے کوئی اپنی کو شش کو بھی کم وقعت قرار کر تاہے گرمیں چاہتاہوں کہ حدود میں گڑ ہونہ ہو ہرشے اپی حد پر رہے جس چیز کاعلم ہم کو قطعی نہیں ہے اس کو قطعی نہ سمجھنا چاہیے۔اللہ تعالی کے بہت ہے اسرار ہی جن پر کم کو مطلع نہیں کیا گیاان میں قیاس کرنا اور اس کو قطعی سجھنا سراسر غلطی ہے اللہ تعالی کے اسرار میں قیاس کرنا تو بڑی بات ہے بندوں کے بھی بعض اسرار محض قیاس ہے نہیں معلوم ہو سکتے اب شلامیں مجھی رونکی وار صدری کرتے کے اوپر پہنتا ہوں بھی کرتے کے اندر بیہ ایک نظیر حسیات کی ہے سوصدری کرتے کے اندر تواس لئے پہنتا ہوں پاکہ بدن کو رونی کی گرمی زیادہ محسوس ہو اور بھی اوپر پہنچنا ہوں تاکہ اگر نکالنے لگوں تو آسانی ہے نکال سکوں۔ لیجئے میں میہ نکتہ بیان نہ کر آنو کوئی نہیں سمجھ سکتا بلکہ دیکھنے والے اس کو بے ڈھٹگا بن معصیں کے توجیے ایک ہی چیز کو تبھی کرتے کے اندر اور تبھی کرتے کے اوپر پہننے کی وجہ جب تک میں نہ بتاؤں کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے باہم آیات کا ربط بنایا نہیں تو پھر کسی کی سمجھ میں کیسے آسکتا ہے انداجو تقریریں ربط آیات کے متعلق علاء نے کی ہیں وہ محض قیاسات اور تخمینات ہیں اس لئے میں تبھی وعظ میں لطا نف اور نکات بیان كر آبول توصاف كمه ديتا بول كه بيه نكته ہے اور بعضے علوم بھی الله نعالی نے اليہے عمايت كئے میں کہ شاید صدیوں سے کسی کونہ عنایت ہوئے ہوں ناشکری کیوں کروں وہ البتہ علوم ہیں ان کو بھی صاف ظاہر کر دیتا ہوں کہ یہ علوم اللہ تعالی کے مواہب میں سے ہیں اور تکتے اس لئے بیان کردیتا ہوں کہ عجب نمیں عام نداق رکھنے والے جو نکتوں ہے ول جسپی رکھتے ہیں ان کے کئے وہی بقنے ہو جاویں علوم تو ایسے حسین ہیں کہ جن کاحسن ذاتی ہے اور بلا زیور کے بھی حسین ہیں اور شکتے ایسے ہیں جیسے کوئی غیر حسین زیور پہنچ کراور گوٹا ہیںک لگاکر حسین معلوم ، ہونے لگے سومیہ مخص حسین ہی نہ معلوم ہو آگر زیور وغیرہ ایار دے اور وہ جب زیور وغیرہ ایا<sub>ر</sub> دے تب اس کا اصلی حسن نمایاں ہو جو مصنوعی حسن ہے زیادہ ولفریب ہے کہ اقال لمننبي ، حسن الحضارة مجلوب بتطريعة وفي البداوة حسن غير مجلوب اوكماقال العارف الشيرازي

ولفریاں ناتی ہمہ زیور بہتند ولبر ماست کہ باحسن خداواد آمد (احقر مولف حضرت اقدس کے علوم موہوبہ قرآنیہ کے حسن معنوی پریہ شعر نقل کر نا

مخدرات سرا پروہ ہائے قرآنی ہے۔ ولبرآند کہ ول سے برند بنانی بس بیہ فرق ہے علوم میں اور اطائف میں۔ میں نے آیک مصری عالم کی کتاب تجیب المسلمین کا ترجمہ کرانا تجویز کیا ہے انتخاب کے دفت میں نے آدھی سے زیادہ وہ کماب حذف کردی ہے کیونکہ اس حصہ میں علوم نہیں تھے بالکل زائد چیزیں تھیں۔علوم علوم تولے لئے اور جو زائد چیزیں تھیں ان کو حذف کر دیا۔ خود بے چارے مصنف اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جو زائد چیزیں ہیں ان کا نام انہوں نے اسرار رکھاہے بلت یہ ہے کہ نکات اور لطا کف مزیدار ہوتے ہیں اور علوم پھیکے پھیکے ہوتے ہیں علوم کی مثال الی ہے جیسے محمود خان کا نسخہ کہ اس کو د کھے کرنہ کسی کو وجد ہو آ ہے نہ پچھ مزہ آ باہ اور نکات کی مثال ایسی ہے جیسے واغ کی غزل جس کوبڑھ کر سر لجنائے شفاء ای ہے ہوتی ہے اس سے نہیں بلکہ اس سے تواور مرض پیدا ہو ہا ہے یہ نسبت ہے علوم میں اور لطائف میں۔ اکثر جن کو اسرار سمجھاجا آہے وہ محض لطیفے ہیں۔ میں تو رتک کو دھو تا ہوں اور لوگ چڑھاتے ہیں۔ بلکہ میں تو چڑھائے ہوئے کو بھی دھو تا ہوں۔ میری اس تقریر کی قدر اہل علم کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت کیا کہ ہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی کے امرار تو کیا سمجھتے بندوں کے اسرار بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ مثلاً ہم نے دو ہخصول کو کھانا بھیجا آیک کو چار روٹیاں بھیجیں اور ایک کو آٹھ اور بیر بتایا نہیں کہ ایساکیوں کیااب لوگوں نے قیاسات کرنا شروع کئے کہ فلاں کو جار اس لئے بھیجیں ہیں کہ وہ کم محبوب ہے آٹھ والا بہت زمادہ محبوب ہے۔ حالا نکہ ہمارے ذہن میں اور ہی مصلحت ہے جس کو تم روٹیاں ہمیجی ہیں وہ زیادہ محبوب اور کماس لئے بھیجی ہیں کہ اس کے پیٹ میں وردنہ ہو جائے اور جس کو آٹھ مجیجی ہیں وہ کم محبوب ہے اچھا ہے آگر زیادہ کھادے تو مرے سسرا۔ اور دیکھنے والوں نے الثا سمجماکہ فیرمحبوب کو محبوب اور محبوب کوغیرمحبوب سمجھ نیا۔ای طرح اللّٰد نعالی نے ایک کو کم مل دیا اور ایک کو زیادہ تم مل والاستمجھا کہ میری بے قدری کی اور زیادہ والاستمجھا کہ میرااکرام کیا فآماالأنسان إذاما عالا تکیہ اللہ تعالی دونوں خیالوں کی **تحذیب فرماتے ہیں ارشاد ہے۔** 

ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكُرَ مَهُ وُ نَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَ مَنِ دَامَّا إِنَامَا أَبِتَلَاهُ فَقَلَرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ فَيَفَوُلُ رَبِي أَهَانِين - پر فرائے ہیں کہ کلا ہر گز نمیں یعی کے پر ایک چیت لگا۔ (یہ تغییر نمیں حاصل تغییر ہے) جس کو دنیا کی نعمتیں زیادہ دی ہیں وہ کم محبوب ہے اور جس کو کم دی ہیں وہ زیادہ محبوب ہے۔ کم اس لئے دی ہیں کہ وہ ہمارای ہوا رہے۔ عارف نے یہ راز سمجما جابل نہ سمجھا اور شکلیت کرنے لگا کہ خدا کے اسرار کون سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے ان میں گفتگو کرنا گستاخی ہے۔ ایک مجذوب نے حوب کما کہ کسی نے کسی واقعہ کے متعلق یو چھاکہ کب ہو گا بگڑ کر کہامیں کیا جانو۔ کیامیں اللہ میاں کا رشتہ دار ہوں یا سرشتہ دار ہوں۔ مجھے کیا خبرا کیک بزرگ نے گھر کی حفاظت کے لئے ایک کتیابال لی جب وہ بیائی تو ان بزرگ نے اس کے بیچے ہونے کی خوش میں تمام شہر کی وعوت کی۔ لوگ بزرگ کے بہت معتقد ہے جی کہ باوشاہ بھی معقد تھا۔ اس کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ سب نے شرکت کو فخر سمجھا۔ ایک بزرگ یتھے جو کسی معجد میں موذن تھے وہ صاحب نسبت تھے اور صاحب مقام تھے ان ہزرگ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور آلیں میں جو دوستانہ تھا ان کی دعوت نسیں کی۔ بعد وعوت کے انہوں نے کما کہ مجھے بڑی شکایت ہے کہ اپنی اس تقریب میں آپ نے سب کو پوچھا مجھے نہ ہو چھا! یہ دوستانہ شکایت کی اور کما کہ کیا میرے لوپر آپ کی عنایت کم ہو گئے۔ دیکھئے باوجود عارف ہونے کے اور ان بزرگ کے ہمراز ہونے کے ان کی بھی سمجھ میں اس تقریب میں نہ بلانے کا رازنہ آیا۔ جب انہوں نے شکایت کی کہ کیاعتایت کم ہوگئی تو وہ بزرگ ہوئے کہ توبہ توبہ کیا آپ کی شان میں الی گستاخی کر آگ کتیا کے بیانے میں آپ کو دعوت دیتا۔ کتیا کے بیانے میں میں نے دنیا کے کتوں کی وعوت کی جب میرا بیٹا ہو گااس کی تقریب میں آپ کو وعوت دوں گا۔ کتیا کی تقریب میں تو کتوں ہی کو بلانامناسب تھا کیجئے وہ عارف صاحب بھی نہیں سمجھے کہ اس نہ بلانے میں کیاراز ہے اب بتلائے جب اللہ والوں کے اسرار سمجھ میں نہیں آتے تو اللہ کے اسرار گون سمجھ سکتاہے۔ ان میں خوض کرنا اپناوفت ضائع کرنا ہے۔ اتنی دیر سجان اللہ کہتے تو قرب بڑھتا۔ آیک لاکھ اسرار پر مطلع ہونے سے بڑھ کر ایک دفعہ سجان اللہ کمتاہے یہ احمق یوں سمجھتا ہے کہ میں محقق ہو گیا۔ صاحب اسرار ہو گیا ارے کاش تو سجان اللہ میں مشغول ہو آتو تیرے لئے زیادہ اچھا ہو آ۔ جب بندوں کے اسرار مرمطلع ہونا مشکل ہے تو اللہ تعالی کے اسرار پر کوئی کیوں کر مطلع ہو سکتا ہے اور اللہ تعانی کے بھی اسرار دو قتم کے ہیں اسرار کو نیے اور اسرار ذات ُ صفات جب اسرار کونیہ بھی ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں جیسا کہ حضرت حافظ فرماتے ہیں۔

> حدیث مطرب وے محم وراز دہر کمتر جو کہ سخش کشو دو مکشاید تحکمت این سعی را

تو اسرار و صفات تو کیا کسی سمجھ میں آسکتے ہیں جن کے بارے میں حضرت حافظ کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حافظ صاحب رحمتہ اللہ علیہ رند ہیں لیکن میہ غلط ہے وہ بڑے محقق ہیں۔ فرماتے ہیں۔

عظا شاکر کس نشودام باز چیس کا بنا بیشه باد بدست است دام را سیان الله ذات کی تشبیه عظا شاکر کس نشودام باز چیس کا بنا بیشه باد بدست است دات بهی دات بهی کسی کو نظر نمیس آنی اور عظا بهی کسی کو نظر نمیس آنی اور بلت کتابوں کہ حق تعلل کی کند توکیامعلوم ہوتی۔ ہمیں توخوداین بی کند معلوم نمیں۔

(۱۸۲) حضرت حکیم الامت کا حضرت پیرانی دو بید سے عجیب حسن سلوک
کی خاص کار آر چیز کے متعلق عرض کیا گیا کہ اگر منگالی جائے تو سولت ہو فرایا کہ جھے
اس ہے بھی دحشت ہوتی ہے کہ میری ملک میں زیادہ چیزیں ہوں بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن
کا میں مالک ہوں۔ بس بدویانہ زندگی پند ہے۔ بچ جائے یہ جو ہاتھوں سے تھینچے والی گاڑی نواب صاحب با فیت نے بھیج دی ہے اس میں گو بندورت بینستاہوں گر شرم آتی ہے کو نکہ زرا تکلیف کی چیز ہے۔ میں نے تو چاہا تھا کہ ایک دیساتی گاڑی بنوالوں یا کم از کم اس کے بہتے نواب کی تعرف ادوں آکہ ایک دیساتی گاڑی بنوالوں یا کم از کم اس کے بہتے نواب کو تحدید کرایا تو بہت لاگ بہتے جو مردو دوں آکہ ایک دیساتی گاڑی ہو جائے لیکن گاڑی کا تخمید کرایا تو بہت لاگ بہتے ہوں ہو گیا۔ تو ث مصرت اقدس یہ ظلم العالی ہوجہ ضعف بیری دورد زائو آدوددلت اس گاڑی میں تشریف لے حضرت اقدس یہ ظلم العالی ہوجہ ضعف بیری دورد زائو آدوددلت اس گاڑی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کیونکہ یا بیادہ انجی طرح چلا نہیں جاتا بلکہ ہوجہ سڑک کی تاہمواری کے کئی یاد گر بھی جاتے ہیں۔

(۱۸۵) مفسده پر دازجماعت کی کمزوری کی دعا

ا یک جوابی لفافہ پر گوند لگاہوا نہ تھااس کو حضرت اقدس نے الگ رکھ لیا کہ گوند لگا کرڈاک خانہ جانے والے خطوط میں رکھوں گا۔ عرض کیا گیا کہ جو ملازم خطوط کو پانی لگا لگا کربند کر آہے وہی گوند بھی لگاوے گا۔ فرمایا کہ بیس کوئی الجھا ہوا کام نو کروں سے بھی نہیں لیتا یمی تو میرے اندر عیب ہے کہ اتن رعایت کر تا ہوں کہ جس سے لوگ اور بھی بے بروای کرتے ہیں۔ نو کروں ہے بھی جب کوئی کام لیتا ہوں تو اس کام کا زیادہ الجھا ہوا حصہ خود اپنے ذمہ ر کھتا ہوں اور صرف سل حصہ ان کے سپرد کر آبوں ناکہ ان کو نسی قشم کی البحص یا وقت پیش نہ آئے جب میں ان کی راحت کااس قدر خیال رکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایذا پہنچا آہے سخت ٹاگواری ہو تی ہے اور حال ہی میں ایک صاحب نے حضرت اقدیں کو انڈے کو نیم برشت کرنے کی ایک خاص ترکیب بتلائی جس میں زردی کو باریک کپڑے میں رکھ کر گھولتے ہوئے پانی میں روزانہ بمرات مخلفہ غوطے دینے پڑتے ہیں۔ جب کی دن اس ترکیب کو بتلائے ہوئے ہو گئے تو استفسار کیا گیا۔ آیا انڈوں کو اس ترکیب ہے کھانا ابھی شروع فرمایا گیایا نہیں۔ فرمایا کہ میں آیک وم سے کوئی کام نهیں کرتا رفتہ رفتہ کرتا ہوں اور میرا طبعی امرہے۔ پہلے گھرمیں اس ترکیب کا ذکر کر دیا ہے۔ پھرایک آوھ مرتبہ اس کاذکر کردوں گا۔ رفتہ رفتہ جب ان کو اس ذکر کا خوگر کر دوں گاتو بھر کسی دن فرمائش بھی کروں گا۔ ایک ساتھ ان پر بار شیس ڈالنا چاہتا انگریزوں کے بارے میں بھی ساہے کہ وہ بھی ایبان کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں میں بڑاانتظام ہے۔ میں کہتا ہوں کے انہوں نے بھی انتظام مسلمانوں ہی ہے سکھا ہے۔ ہماری شریعت مقدسے نے ہرچیز ہیں انتظام کی تعلیم وی ہے وینی کاموں ہی میں نہیں بلکہ دنیوی کاموں میں بھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں حضرت واؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی تعلیم کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کو ارشاد ہے۔ وَقَدِرْ فِي النَّسْرُ دِلِعِيٰ زره كى كڑياں اندازے برابر برابر بناؤ ديکھئے زره بتانے ميں بھی تناسب کے اہتمام کی تعلیم فرمائی حالا نکہ اگر تناسب نہ بھی ہو تب بھی زرہ سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو سکتا تھالیعنی حفاظت۔

## (۱۸۷) کشف کوئی حجت شرعی نهیں

ایک بڑے غیرمسلم مفید کے قید ہو جانے پر ایک فخص نے اظہار مسرت کیا کہ اچھا ہے اب مفیدہ پر دازی نہ کر سکے گا فرمایا کہ مسرت نہیں جاہیے کیا خبر کس کے لئے کیا مقدر ہے

ا بے بی بارے میں کسی کو کیا اطمینان ہے کہ اس کے لئے کیا ہونے والا ہے۔ ہاں مفسدہ پرواز جماعت کی کمزوری کی دعاعام کی جاوے کسی خاص فخص کی مصیبت پر بجائے خوشی کے اس کی اصلاح کی دعا کی جاوے پھر فرمایا کہ مفسد کی حرکتوں پر تو غصہ آتاہے کیکن جب اس کی حرکتوں ک وجہ ہے اس پر کوئی مصبت آتی ہے تو ول فورا" بھل جانا ہے۔ مشرقی کی حرکتوں پر سخت غصه نفالیکن جب اس کو قید ہو گئی تو رخم آیا کہ کیوں ایسی حرکمتیں کیں جو قید ہوا۔

# (١٨٤) حضرت حكيم الامت كاسبب استغناء

یهاں ایک شبعی تھانہ دار تھے ان کا ایک لڑ کا تھاوہ ورویشوں کا بہت معتقد تھاوہ کہتا تھا کہ میں ایک مرتبہ دبلی کے جاندنی چوک میں جا رہا تھا کہ ایک مجذوب نظریزے جو برہنہ سراور برہنہ پاتھے میں نے ان کو دیکھتے ہی دل میں میہ ارادہ کیا کہ بازار سے خرید کران کو جو آاور ٹوپی بہناؤں گاریہ خیال دل میں آنا تھاکہ ان مجذوب نے بہت ڈانٹ کریہ شعر پڑھا۔ بإبربند يستم دارم كلاه جار ترك

ترک ونیا ترک عقبیٰ ترک مولیٰ ترک ترک

اس شعر کی باویل اہل طریق جانتے ہیں پھراس شیعی لڑکے نے تھانہ بھون کے لئے دعا كرائى كمتا تقاخدا جانے بيج يا جھوث كه اس مجندب نے كماكہ تھاند بھون كے لئے وعاكرا ماہيے ارے وہ قصبہ تو اس قابل ہے کہ غرق کر دیا جائے مگر دو مخصوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ ایک مردہ کی وجہ سے اور ایک زندہ کی وجہ سے مردہ تو شاہ ولایت صاحب کو بتایا کہ وہ قبر میں مجل رہا ہے غرق نہیں ہونے دیتا زندوں میں میرا نام لیا محران کشنوں سے کیاجی خوش ہو کشف کوئی جحت شرعی نہیں بڑی چیز تو شریعت ہے۔ اور کسی چیز کا عنبار نہیں۔

# (۱۸۸) بعض تواضع بھی کبرہے

عالباً" کسی کے روبدیہ کاذکر تھا فرمایا کہ میں جب کسی کابدیہ ، خرورت بھی واپس کر تاہوں تو مارے ڈر کے کانتیا ہوں کہ نہیں اعراض از نعمت نہ ہو اور اوھر کی طرف ہے عطایا بالکل ہی بند نہ ہو جاویں۔ بہت چاہتا ہوں کہ نسی کی دل شکنی نہ کروں لیکن کیا کروں غلو بہت ہو گیا ہے ذرا ڈھیلاین کیا جائے تو جمل بکا ہو جاتا ہے آگر جمل ہو گاتو خوو ذمہ دار ہوں گے میں تو سبب نہ بوں گا۔ ایک صاحب نے میرا مطبوعہ اعلان و کھے کرجس میں یہ لکھا ہے کہ بوجہ ضعف میں

خدمت تربیت و افقاد وغیرہ سے معذور ہوں دس روپے بیسیج کہ ضعف بہت ہو گیا ہے ہے روپے غذا و دوا میں صرف کئے جادیں باکہ ضعف رفع ہو جھے غیرت آئی گویا میں نے معذوری اس لئے ظاہر کی کہ لوگ روپے دیں اس لئے میں نے منی آرڈر واپس کردیا علاوہ غیرت کے ہی خیال ہوا کہ وہ سمجھ رہے ہوں گئے کہ نہ جانے کتاضعف ہو گیا اور دراصل اتنانہ ہو تو اس مصرف میں جو بتا ہدیہ کے خلاف ہو صرف کرنا جائز کماں تھا اور کیا میں ان کے دس روپے میں بالکل اچھا ہو جاتا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے واپس کردیا اور اس استعتاء کی ہیہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہ رکھا ہے اس لئے اپنچ مرو ڑ نبھ رہی ہے ورنہ آگر احتیاج ہوتی توکیا تجیب اللہ تعالی نے وہ رکھا ہے اس کے اپنچ مرو ڑ نبھ رہی ہے درنہ آگر احتیاج ہوتی توکیا تجیب نے کہ نفس تو بیس کر لیتا۔ اس کا سب تقوی نہیں ہے کیونکہ میں جائز ناجائز کی تحقیق میں زیادہ کلوش نہیں کرتا۔ باس غیرت ہے جو اللہ تعالی کی دین ہے میں اس کا کیوں انکار کروں۔ نوگ سمجھتے ہیں کہ ہدیہ میں شرائط کیسی نفع ہو رہا ہے ہل مل رہا ہے لوٹانا کیسا۔ بس سے سمجھتے ہیں کہ ہدیہ میں قواعد مقرر کردے کا۔

# (۱۸۹) شریعت کے قوانین اٹل ہیں

سی سلسلہ میں فرملا بعضی تواضع بھی تکبرہ۔ بعض او قات تواضع اس لئے اختیار کی جاتی ہے کہ ہمیں لوگ متواضع سمجھنا بھی جاتی ہے کہ ہمیں لوگ متواضع سمجھنا بھی جاتی ہے کہ ہمیں لوگ متواضع سمجھنا بھی تکبرہے۔ ای طرح اپنے آپ کو متواضع سمجھنا بھی تکبرہے پرتمار سمجھتا ہوں۔ تک نہیں آٹا کہ میں اپنے کو چمار سمجھتا ہوں۔

#### (۱۹۰) بزرگول کی برکت

بہ سلسلہ عنظاً فرمایا کہ شریعت مقدسہ کے قوانین میں حقائق اور مصالح وا تعیہ مرک ہوتے ہیں اور باتی جتنے قوانین ہیں وہ سب اغراض کے آبع ہیں۔ شریعت کے قوانین الل ہیں۔ اور اکثر ان کا نفع جب معلوم ہو تا ہے جب ان پر عمل کیا جاوے۔ چنانچہ حضور تالیکی مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو کمرصدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تین اہم امور چین تھے۔ ایک تو ما نعین ذکوۃ کے خلاف جماد کرنے کے متعلق اختلاف رائے تھا دو سرے مرتدین کے خلاف لئکر بھیجنا تھا جو سیلر کذاب سے جا ملے تھے تیسرے میں اسامہ کی روائلی کا مسئلہ در چین تھا جس کے جھنڈے کو خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ جیش اسامہ کی روائلی کا مسئلہ در چین تھا جس کے جھنڈے کو خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ جیش اسامہ کی روائلی کا مسئلہ در چین تھا جس کے جھنڈے کو خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ

وسلم نے اپنے وست مبارک سے باتد ها تھا گر قبل روائل حضوّر مرض وفات میں علیل ہو گئے اور وہ نشکر بھی اس پریشانی میں نہ روانہ ہو سکا۔ ما نعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے جواز ہی میں صحابہ رضی اللہ عنهم کو کلام تھالیکن حضرت ابو بکرصدیق رمنی اللہ عنہ کی بیہ قطعی رائے تھی کہ ان کے خلاف جماد کرنا واجب ہے کیونکہ وہ تاویل کے ساتھ ایک رکن اسلام کے منکر تھے (كيونك ضروريات دين ميں تاويل دافع كفرنميں) چنانچه حضرت نے نمايت شدويد كے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی مخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک رسی بھی زکوۃ میں نُكَالْنَا تَهَا اور اب دینے ہے انكار كر تا ہے تو میں اس کے خلاف بھی جماد كروں گا جاہے كوئی ميرا ساتھ دے یا نہ دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ احبیار فی البحاب لمیت حوار في الاسلام تم جالميت ميں ايسے مضبوط تھے اسلام ميں آگرايے بودے ہو گئے يہ تقریرین کر حفزت عمر رضی الله عنه کو بھی اس کے متعلق بالکل شرح صدر ہو گیا۔ نیز حفزات صحابہ رضی اللہ عنم کی ہے بھی رائے تھی کہ جیش اسامہ کو ابھی نہ روانہ کیاجائے کیونکہ اندرون ملک میں جو گڑ بیٹے بیٹے ں کو رفع کیا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جھنڈے کو حضور مردر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھاہے میں اس کو نمسی حال میں نمیں کھول سکتا میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ جاہے مدینہ کے اندر کتناہی فتنہ و فساد کیوں نہ برپاہو جائے حتی کہ میں اس کی بھی پرواہ نمیں کروں گا کہ فتنہ و فساد کی وجہ سے خدا نخواستہ مقدس بیبیوں کی ٹائلیں پکڑ کر کتے مدینے کی کلیوں میں تھیلتے پھریں۔ چنانچیر سے ہی کیااور تینوں کام ایک ساتھ شروع کر دیئے۔ ما بعین زکوۃ کے خلاف جہاد کی کاروائی بھی شروع کردی۔ مرتدین کے مقابلہ میں بھی اشکر کشی کر دی اور جیش اسامہ کو بھی روانہ کردیا۔ اس سے تمام گفار پر رعب طاری ہو گیا کہ معلوم ہو تاہے کہ مسلمانوں کے ہاس اندر دنی کوئی بڑی زبر دست قوت ہے کہ تین تین جگہ لڑائی چھیٹرر تھی ہے۔ دیکھیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شریعت مقدمہ پر بلا لحاظ دیگر مصالح کے عمل فرمایا اس کایہ نتیجہ ہوا کہ سب کفار مرعوب اور مغلوب ہو گئے جس کا پہلے ہے کسی کو علم نہ تھا مسلمانوں کی دھاک تمام بلاد وامصار میں بیٹھ گئی۔ غرض اکثر شریعت مقدسہ کے مصالح اس پر عمل کرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں۔

## (۱۹۱) صرف مرید ہونا کافی نہیں

ا کے نو وارد طالب نے غایت اوب کی بناء پر بہت دھیمی آواز ہے اپنا تعارف کرایا۔ جو حضرت کی سمجھ میں بالکل نہ آیا جو نکہ آتے ہی طبیعت کو مکدر کردیا اس لئے فرمایا کہ جائے مسجد میں بیٹھئے۔ جب آدمیت آجائے اس وفت پھرجو کچھ کہنا ہو آگر کئے۔ بعد کو فرمایا کہ خدا ناس کرے اس عجمی تکلف کا بات میہ ہے کہ لوگ مجھ کو ہزرگ سمجھ کر آتے ہیں اور میں بہ آواز دہل کہتا ہوں کہ میں بزرگ نہیں ہوں میں مشائح کاساادب نہیں **جاہتا می**ں تو ایک طالب علم ہوں جو معاملہ ایک طالب علم کے ساتھ کیا جا آ ہے وہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو ہزرگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس کامیں متحمل نہیں اور یساں تک فرمایا تھا کہ ایک صاحب جو اس ہے تبل بخاری شریف کے سند لینے کی بلا ضرورت اور باوجود مشاہرہ ہجوم اشغال و کسل و تعب , رخواست کر چکئے تھے (اور جن کو حضرت نے ڈانٹ دیا تھا کہ یہ کیا پیروں کی می رسمیں یمال برتے گئے۔ مجھے فرصت و ھری ہے ایسی غیر ضروری باتوں کی اس کا منتاسوائے کید نفس کے کہ و کھتے ہم بڑے محدث ہیں فلان فلان ہے ہم کو سند حاصل ہے اور کیاہے وہ صاحب) بغرض معذرت عاضر ہوئے اور حضرت کے اس استفسار پر کہ بچے بچے بتلائے اس در خواست کااصل منشا کیا ہے۔ اپنے کید نفس کا اقرار کیا۔ بھر دیر تک ایسی حالت میں سند حاصل کرنے کے نضول ہونے کے متعلق تقریر فرماتے رہے یہ بھی فرمایا کہ دو حال سے خالی شیں کتاب آتی ہے یا نہیں آتی اُکر کتاب آتی ہوگی تو سند کی ضرورت ہی کیا ہے طالب علم خود سنجھ لیں گے کہ کتاب ہ تی ہے اور اُکر کتاب نہ آتی ہوگی تو کمیا محض سند د کھانے ہے طالب علموں کی تسلی ہو جائے گ كيابيه كهناكاني بوجائے گاكه مجھے اس مقام كامطلب متجھاتا آيا نهيں مگرميں سندلا كرو كھلا دوں گا میرے پاس سند موجود ہے۔ بس بیہ سب رسوم ہیں اور پچھ نہیں۔ان رسوم نے ناس کیا ہے۔ ایسے ہی مشائخ کے یہاں بس رسوم ہی رسوم رو گئی ہیں۔ دو کانداری ہو گئی ہے ہم نے بھی حدیث بڑھی ہے مگر ہمیں تو تبھی اس کی فکرنہ ہوئی کہ تمسی ہے سند حاصل کریں۔ جب ہم حضرت مولانا محمر بعقوب صاحب رحمته الله عليه العصاحة عن منطقة منته تواسى زمانه مين حضرت مولانا گنگوہی پیغیہ کے یہاں بھی حدیث کا دورہ شروع ہو تمیالور طالب یہال ہے نوٹ نوٹ کر وہاں جانے تگے۔ مگر مجھے الحمد لند تہمی اس کاوسوسہ بھی شیں آیا کہ وہاں جلاجاؤں حالا نکہ میرا

یہ اعتقاد تھا اور اب بھی ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی مولانا محمہ بیتھوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے علم و فضل میں بہت بردھے ہوئے تنے لیکن بلوجود اس کے جب سمی نے مجھ سے چلنے کے لئے کہا تو میں نے بہی جواب دے دیا کہ جس دان مولانا فرمادیں سے کہ مجھے اب حدیث پڑھانا نمیں آیا اس وقت سے دو سرے کو ڈھونڈوں گاباتی میں کامل بنتا نہیں چاہتا نا قص ہی سی۔ بلا ضرورت مولانا کو نہ جھو ڈوں گاورنہ جناب رسم کامقتضا تو یہ تھا کہ میں بھی حضرت مولانا گنگوہی کے یہاں حدیث پڑھنے چلاجا آ کیونکہ وہ بردی جگہ تھی اور عام دستور بہی ہے کہ۔

خاک از تو ده کلال بردار

تو دیکھتے جناب ہم نے بڑے مدرس کو چھوڑ کرچھوٹے مدرس سے پڑھااور سند ان سے بھی نہیں لی بلکہ جب سند فراغ دوستار بندی کاوقت ہوا تو ہم لوگ بعنی جن جن کی جلہ میں دستار بندی ہونی تجویز ہوئی تھی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ریٹید کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے یہ ساہے کہ جلسہ میں ہماری وستار برندی کی جائے گی۔ اگریہ تھم ہے تب تو ہمیں انکار نہیں اور اگر ہمارے اختیار کو بھی اس میں پچھ دخل ہے۔ تو ہم باوب عرض کرتے ہیں کہ اے موقوف فرما دیا جائے۔ اس واسطے کہ ہمیں پچھ آ تا جا آ او ہے نہیں مدرسہ کی بد نامی ہوگی کہ ایسے تالا تفوں کی دستار بندی کی گئی۔ تو لیجئے ہم سند کے لئے تو کیا کتنے کہا تو ہیہ کملہ سند کی درخواست تو کیا کرتے۔ ملتی ہوئی سند کو بلکہ ملتی ہوئی دستار کو بھی اپنی طرف سے روک دیا اور یہ نہیں کہ خکلف سے بلکہ سیجے دل سے اور اس وفت تو اپنے آپ کو کسی قاتل کیا سمجھتے الحمد للہ اب تک بھی اعتقاد ہے آپ جاہے حلف لے کیجئے کہ مجھے کچھے نہیں آ کہ اور یہ تمناہے کہ خدا کرے عمر بھر ہی اعتقاد رہے بلکہ بریسھے کہ ہمیں کچھ نہیں آ یا ہم تو ای کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ خیر علم کا تو علم نہ ہوا تو بڑی چیز ہے۔اپنے جمل کا تو علم ہو گیا۔ جب ہم نوگوں نے میہ عرض کیاتو مولانا کو جوش آیا تر کے کون کہتاہے کہ لیافت نہیں اس کو تم جانو یا ہم جانیں اپنے اساتذہ کے سامنے ایسا ہی معلوم ہو آ ہے اور تم لوگوں کو یمی سمجھنا چاہیے ورنہ خدا کی قتم جمال جاؤ گئے تم ہی تم ہو گئے میدان خالی ہے میدان خالی ہے بیہ فقرہ کہ میدان خالی ہے کئی بار فرمایا۔ اب ڈر کے مارے بولے شیں کہ کمیں مولانا خفانہ ہو جائیں۔ ہم لوگ مولانات ڈرتے بہت تھے مجرمولانانے یہ تماشاکیا کہ عین جلسد میں فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو

قرآن حدیث فقہ فلفہ متعلق وغیرہ اپنے فنوں میں فارغ کر دیا ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ بیہ ان فنوں میں صاحب کمال ہو گئے ہیں آگر کسی کو ان کے فضل و کمال میں شک ہو تو وہ جس فن میں جاہے اسی جلسہ میں ان کاامتحان لے لے۔ لو صاحب ہم تو دستار بندی ہی کرنے ہے ڈر رہے تھے اور اس کے ملتوی کرنے کی ورخواست کی تھی یہاں مولانا نے علی الاعلان ہر سرجلسہ فرما دیا کہ جو جاہے ای وقت ان کاامتحان لے لے مگر صاحب ان حضرات کی بیئت الی تھی کہ سمی کی مجال نہ تھی جو ہم ہے کوئی سوال کر آابور محض اہلیت ہی نہیں بلکہ سب کو یقین تھا کہ جیسامولانا فرمارہے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ کسی نے امتحان کی در حقیقت کوئی ضرورت ہی نہ سمجی۔ اور اس موقع پر بھی ہمیں کوئی سند نہیں دی گئی۔ بس میہ دستار ہی سند تھی۔ اس کے بعد جب پڑھانے کاوفت آیا تو اول ہی میرزابد امور عامہ کاسبق میرے ذمہ ہوا۔ دوپیر کو مطالعہ جو کیا تو مجھے میں نہ آیا دعا کی اے اللہ یہاں استاد تو موجود نہیں آگر سے مقام حل نہ ہوا تو یر هاتے وقت بڑی ذات ہوگے۔ بھر ظہری نماز بڑھ کرجو مطالعہ کرنے بیٹھا ہوں تو کتاب بس بانی تھی۔ پھر تو خدا کے فضل ہے ایسی طبیعت تھلی کہ اس زمانہ میں کانپور میں بڑے بڑے فضلاء موجود نتے اور کئی مدرے تھے اور بعض طلباء مشترک بھی تھے کو کیے بیتہ نہ چلا کہ اس کو پچھ آ تا نہیں۔ ہاں بیر رکلوٹ تو بچھ دن رہی کہ طلبہ میہ کہتے تھے کہ میہ بہت کم عمرہ اس سے بڑھنے میں عار معلوم ہوتی ہے بس سرات آٹھ طالب علموں کو لے کر بیٹھار ہتا تھا کوئی کم عمر سمجھ کر یر هتای نه تھا۔ پھر جو دا ڑھی بڑھی ہوئی طالب علموں کی تعداد بھی بڑھنے گلی بس پھرطالب علم خوب آنے لگے۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ خدا کے فضل اور بزرگوں کی دعاء ہے جس نے مجھ ے ایک بار بھی بڑھ لیا پھر بھی اس نے کسی وو سرے سے بڑھنا پند نسیں کیا۔ ایک شیعی مجتند نے ایک مرتبہ کملا بھیجا کہ مناظرہ کرلومیں نے کھواہھیجا کہ آجاؤ حالاتکہ بیہ لوگ اپنے یہاں کی ' کتابیں بھی اور ہمارے بیمال کی کتابیں بھی دیکھیے ہوئے ہوتے ہیں کیونکیہ مناظرہ کے موقع بیش آتے رہتے ہیں نیزویسے بھی انہیں بحث مباحثوں میں دلچیبی ہوتی ہے مجھے نہ تبھی شیعوں سے مناظرہ کا انفاق ہوا تھانہ تبھی ان کی کتابیں ویکھنے کا شوق ہوا۔ گرچو نکہ اس نے خود مناظرہ کے ليئے کملا بھيجا تھا آگر اس وعوت مناظرہ کو قبول نہ کر آبو بڑی ذات تھی۔ تو کلا "علی اللہ کہلا بھیجا کہ آجاؤ۔ مگر ڈر آرہا کہ ویکھئے کیا ہو آ ہے خدا تعالی عزت رکھ لے۔ اس تردد میں تھا کہ رات

کوخواب میں دیکھاکہ میں مولانا محمر یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے بخاری شریف کا درس دے رہا ہوں بخاری کا نسخہ ایک مولانا کے سامنے ہے ایک میرے سامنے ہے اور مولانا نے رومال بچھار کھاہے اور کھکھا کر رہے ہیں۔ درس کے وقت بھی مولانا کا بھی معمول تھا کہ تحتكها فرمائے رہتے تھے اور سامنے رومال بچھا لیتے تھے ماکہ جو بال گریں رومال پر گریں فرماتے تھے کہ کتھے ہے سرکے مسالمت کھل جاتے ہیں اور دماغ کے بخارات نکل جاتے ہیں۔ غرض میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں اور میری تقریر مولانا فرماتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھرتو میرے دل میں اتنی قوت ہوگئی کہ چاہے مجتمد کادادا بھی آجائے میں اس پر غالب آجاؤں گا۔ حضرت اس خواب کی ایسی برکت ہوئی کہ اس متیعی مجتمد کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ مناظرہ کے لئے میرے پاس آنابان چند روز بعد آیا تو نیاز مندانہ اور معقدانہ آیا بس پھراس نے معمول مقرر کرلیا کہ بھی مجھی ملاقات کے لئے آ پالیکن مناظرہ کی بھی ہمت نہ ہوئی کانپور میں بڑے بڑے رکیس شیعی سی سب کے قلب میں خدا تعالی نے الیی بات ڈال دی تھی کہ سب نیاز مندانہ اور معقدانہ آتے تھے یہ سب بزرگوں کی برکت تھی ورنہ لیافت جس کانام ہے اس وقت تو کیاا تن عمر گزر گئی اب تک بھی حاصل نمیں ہو گی۔اللہ تعالی نے اس وقت بھی پردہ بوشی فرمائی اور اب آسان عذر ہے کہ بردھانے سے مجھے قوت نہیں دو سری جگہ ہے دریافت کرلو۔ تو حضرت وہ زمانہ تو ایساتھا۔ مولانا محمود حسن صاحب دیو بندی فرماتے تھے کہ بارم گنگوہ حاضر ہوا اور جی میں آیا کہ حضرت مولانا ہے عرض کروں کہ مجھے بھی حدیث کی سند دے د بیجے کیکن مجھی اس درخواست کی ہمت ہی نہ پڑی۔ جب اس نیت سے گیاتو یمی خیال ہوا کہ تو یہ تمنالے کے تو جاتا ہے۔ لیکن تخفے کچھ آتا جاتا بھی ہے۔ بار ہا خیال ہوا کہ عرض کروں کہ سب کو حضرت سند دیتے ہیں مجھے بھی سند دے دیجئے تگر پھر خیال ہوا کہ اگر مولانا پوچھ بمٹھیں کہ تجھے کچھ آ ہابھی ہے تو سند لیتا ہے تو کیا جواب دوں گااس لئے مجھی اس درخواست کی جمت ہی نہیں ہوئی طالانکہ حضرت مولانا ویو ہندی ہندہ ستان میں حدیث کے اندر بے نظیر مصد تو جناب ہم نے تو وہ وفت دیکھا ہے اب سے ہے کہ درخواسیں کرتے ہیں کہ ہمیں سند دے دو۔ جس نے وہ زمانہ دیکھا ہو اس کو بھلا ایس باتوں کا کیوں کر مخل ہو۔ شمرو ایک فرانسیسی تھا اس کی ا یک بیم متمی جس کا مراء میں بڑا درجہ تھا یمال تک کہ اس کے پاس مثل والیان ملک کے فوج

بھی تھی۔ میرٹھ میں جو بیگم کابل مشہور ہے وہ بھی اس کابنوایا ہوا ہے۔اب کے اس کی ایک کو تھی بھی دیکھی تھی جو فرانسیسی وضع پر بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ملازموں کی بڑی قدر دان تھی وہ کماکرتی تھی کہ میں تمہیں ایساکر کے چھوڑوں گی کہ تم کہیں کے نہ رہو گے۔ تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں دے گاوہ کہتے کہ مضور اتنی عنایت کرتی ہیں اور حضور کے یہاں کے ہم تعلیم یافتہ ہیں تو ہمیں ملازمت کی کیا کی وہ کہتی کہ و مکھ لیٹا چنانچہ ریہ دیکھاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ملازم کسی اور کی ملازمت کرنہ سکے نہ ویسا کوئی قدر دان ملانہ وہ نوکری کر سکے۔اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ واقعی معبو کے ہی مرے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اس طرح ہمیں تکما کردیا۔ اب کوئی پیند نہیں آیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے تم بھی بدل جاؤ۔ بھائی ہم سے تو اب بدلا جاتا نہیں۔ حمیس اختیار ہے کسی نے کہا مجے زمانۂ تو نساز دیو با زمانہ بساز۔ زمانہ بدل گیا ہے تو بھی بدل جا۔ نیکن ہم تو یہ کہتے ہیں خمانہ باتو نساز وتو باز مانہ مساز اور زمانه کیابدلتااگر در حقیقت و یکھاجائے تو زمانہ جارا آنع ہے۔ ہمیں تو زمانہ کوبدلتے ہیں۔ زمانہ ہے جارہ ہمیں کیابر لے گاجب ہم آپنے آپ کوبدل دیتے ہیں تب ہی زمانہ بدلتا ہے۔ زمانہ ہم سے علیحدہ کوئی چیز تھوڑا ہی ہے۔ تو جب زمانہ کو ہم خود بدل سکتے ہیں تو ہم اس کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں یہ اکبر حسین جج کا نکتہ ہے بری احجی بات ہے کہتے تھے کہ لوگ زمانہ کی برائی کرتے ہیں کہ بھائی کیا کریں زمانہ ہی بدل گیاہے حالا نکہ سے زمانہ کیا آپ سے آپ بدل جا آہے۔ ارے تم خود بدلے ہو زمانہ کیا بدلا ہے جب تم سب بدل گئے تو نیمی زمانہ کا بدلنا ہو گیا۔ زمانہ کوئی مستقل چیز تھو ژاہی ہے زمانہ تو خود ہو۔ واقعی پچ کہاہے زمانہ کی حقیقت تو خود ہمیں ہیں۔ ہم اگر نه بدلی*ن تو زمانه بهی نه بدیله- کیااحچمی بات کمی بردا حکیمانه د*ماغ تھا۔

# (۱۹۲) سلطنت کے لئے ہیبت ضروری ہے

ایک صاحب نے خط میں حزب البحری اجازت طلب کی۔ حضرت اقدس نے حسب معمول اس کی فایت دریافت فرمائی اور حاضرین مجلس سے زبانی فرمایا کہ مشائ کے یہاں یہ بھی ایک سلسلہ ہے معتقدین کے براہ سے کا۔ کوئی آرہا ہے ، کوئی جا رہائے۔ میں بعشوں سے غایب پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے واسطے۔ میں کہتا ہوں کہ جب حزب البحر تصنیف نہ ہوئی تھی ،اس وقت ابلہ تعالیٰ کے راضی کرنے کا کیا طریق تھا ، وہی طریق تم بھی اختیار کرو، نیز حزب البحز کے جامع کو جو درجہ حاصل راضی کرنے آج این کی تصنیف کو جو درجہ حاصل ہوا کہ آج این کی تصنیف کو لوگ قریب خداد تدی کا ذراجہ سیجھتے ہیں۔ وہ خود ان کا ہے ہوا کہ آج این کی تصنیف کو لوگ قریب خداد تدی کا ذراجہ سیجھتے ہیں۔ وہ خود ان کا ہے

ے عاصل ہوا تھا۔ برئیم بول ندارد۔ سوائے خفگی کے کہ بزرگوں کا ایک معمول چلا آرہا ہے تم اس کے متکر ہو۔ جھے ایسوں پر غصہ بھی نہیں آ تا۔ سمجھتا ہوں کہ معذور ہیں بے چارے۔ دو سروں کے بگاڑے ہوئے ہیں۔ غصہ تو کیا آ تا بلکہ رحم آ تا ہے۔ معقول فخصے

ان کو آیا ہے بیار پر خصہ جمھ کو خصہ پہ بیار آتا ہے سے میں کہ کھے کہ خصہ پہ بیار آتا ہے سید بھی نے میرے ایک وعظ میں دیکھا تھا کہ لوگ بزرگوں سے فرائش کرتے ہیں کہ بھی سید میں سے عطا بیجئے میں کہتا ہوں کہ سید میں کیار کھا ہے سوائے بلغم کے۔ اس پر انہوں نے بڑا خفگی کا خط لکھا کہ تم نے اس طریق کی تو ہین کی حضرت قاضی شاء الله صاحب بانی پی تو فرماتے ہیں۔ از سید درویشل بباید جست۔ تم درویشوں کے محقد نہیں اور لطف یہ کہ جن صاحب فی کھا تھا وہ حضرت مولانا گنگونی کے مرید بھی تھے دیکھتے مرید کراچی جمل نہ گیا اس سے یہ شاہت ہوا کہ نرامرید ہونا کانی نہیں صحبت کی ضرورت ہے اور جو نری صحبت ہو مرید نہ ہووہ کانی شاہت ہو خود تو کھی بید سے سوائے بلغم ہے۔ میں ان کا خط پڑھ کر ہنے لگا کہ انہیں سے وہ عود ند آ بھرے اسے تو واقعی سید سے سوائے بلغم کہا ہے ارب اسے جو خود تو بھی نہ کہا ہوا سید ہی سے البتہ جو خود کام کر آ ہوا سے حق ہے کہ یہ نہائش کرے کہ سید سے جسی عطا فرماد ہے اس کو واقعی بزرگوں کے سینے سے فیض حاصل نہائش کرے کے سید سے جسی عطا فرماد ہے اس کو واقعی بزرگوں کے سینے سے فیض حاصل نہوں کہ سے اس کو واقعی بزرگوں کے سینے سے فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ لوگ سیجھے تو بھی جس نہیں اور جھٹ اعتراض کردیتے ہیں۔

یم چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند الی بی باتوں سے تو کوئی فخص مجھے بورا بورا اپناموافق نہیں سجھتانہ پورا بورا مخالف سمجھتا۔

ہر کے از خلن خود شدیار من وز دردن من نجست اسرار من اس نے ایک معترض مولوی صاحب نے تو کمہ دیا کہ دہاں کا تو دبار ہی نرالا ہے دہاں کی کیا بوچھتے ہو ارے میرا دربار تو کیا نرالا ہے۔ تہیں نرالے ہو مجئے ہو۔ اس لئے تہیں نرالا معلوم ہو تاہے۔ تم نے نئی نئی باتیں ایجاد کرلیں ہیں۔ الحمد نشد یماں تو وہی طریقہ ہے جو تیرہ سو برس بہلے تھا۔

(١٩١٣) حفرت حكيم الامت كي تواضع

ہر کرا جامہ پارسا بنی پار سلوان ونیک مرد انگار
ورنہ چند خدائے بخشدہ مختسب را درون خانہ چہ کار
پر تواعقلوکے متعلق فرمایا ہے اور معالمہ کے بارے میں بوستان میں فرماتے ہیں۔
گہ دار دان شوخ ورکیسہ در کہ داند ہمہ خلق راکیسہ بر
مونوی عبدالحام صاحب دریا بادی نے انہیں دونوں قولوں کے متعلق اشکال کیا تھاکہ ان
دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہو آہے۔ ہیں نے یمی جواب دیا تھاکہ گلستان کا شعر تو اعتقاد
کے متعلق ہے اور بوستان کا معالمہ کے متعلق ہے۔ انہوں نے اس تحقیق کو بہت بہند کیا اور یہ
جو قول مشہور ہے۔ الحزم سوائن دہ بھی معالمہ کے متعلق ہے کہ احتیاط ای میں ہے کہ معالمہ
ایسے کرے جیسے کوئی بد گمان معالمہ کرتاہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعتقاد ہیں بھی بد گمانی ہو۔
انہوں کے درجہ میں تو نیک گمان رکھے لیکن معالمہ احتیاط ہی کا کرے۔ گو بعض صوفیوں نے
اس قول کے یہ معنی لگائے ہیں کہ الحزم سوءا نفن اے یعنی احتیاط ہی کا کرے۔ گو بعض صوفیوں نے
اس قول کے یہ معنی لگائے ہیں کہ الحزم سوءا نفن اے یعنی احتیاط ہے کہ اسپنے ساتھ سوظن
درکھے۔ لیکن در حقیقت یہاں سوظن سے مراد سوظن بند نہیں ہے بلکہ سوظن بغیرہ ہے
اور اس میں دی تفصیل ہے جو میں نے ابھی بیان کی۔

# (۱۹۴۷) ہم لوگوں کامعصیت سے بیجناہی بردی دو آت ہے

ایک دیماتی طالب نے عرض کیا کہ خواب میں آپ نے سورہ بقرہ آخری آیتیں پڑھنے ک ہدایت کی تھی کیا میں پڑھا کروں۔ فرمایا کہ جب پھر بھی خواب میں نظر آؤں تب خواب ہی میں یہ پوچھ لیما اور یہ فرمایا کرنہ ہے اٹھا دیا کہ اپنی فضول ہاتیں یماں نہ لایا کرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاواقعہ بیان فرمایا کہ ایک مخص نے ایک مخص کو حاضر کیا اور کہا کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اس نے خواب میں میری مال کے ساتھ زنا کیا ہے اس پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر

ر منی اللہ عنہ بزے عاقل تھے سوچا کہ یہ جاتل ہے یوں اس کی تسنی نہ ہوگی فرمایا کہ اچھااس کو وھوپ میں کھڑا کرو اور اس کے سامیہ ہر سو درے مار دو۔ چونکہ خواب میں اُس نے خود تو میہ حرکت کی نہیں اس کے وجود علی نے کی ہے تو وہی سزا کامستوجب ہے نہ کہ اس کا وجود اصلی۔ اس سلسلہ میں یا کسی اور سلسلہ میں بیہ واقعہ بھی فرمایا کیہ حضرت عمر رمنتی اللہ عنہ کے یاس ایک کافراینے کافرباپ اور دادا کی دو کھویڑیاں قبرے اکھاڑ کرلایا اور کھا کہ دیکھتے ہے بالکل مصندی ہیں اگر دوزح کاعذاب ان پر ہو آباتو ہیہ گرم ہو تیں۔ چو نکیہ حضرات معجلبہ رصنی اللہ عنهم میں کوئی 'نکا غب یا تصنع نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بجائے خود جواب دینے کے حصرات علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا کہ وہ اس کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ایک چقماق کا کلڑا منگوا کراس مخص کے ہاتھ میں رکھااور کمادیکھویہ بالکل ٹھنڈا ہے بھراس سے فرمایا کہ اس پر ایک پھرسے چوٹ لگاؤ جب اس نے ایساکیاتو چھماق ہے چنگاری بیدا ہوئی فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر آگ موجود ہے لیکن اوپر سے یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس طرح یہ کیا ممکن شیں کہ ان کھور یوں میں دراصل آگ کا اثر ہو گو ہمیں ادیر ہے ٹھنڈی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مع چند ہمراہیوں کے تشریف لے جارہے تھے ظاہرہے کہ ہمرای بڑے بڑے حضرات ہی ہونگے لعَنیٰ محال یا یا امن <u>جانے چل</u>ئے کسی ضرورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چیچھے مڑ کر دیکھا تو جتنے ہمراہی تنے وہ سب مار پہلیبت کے گھنوں کے بل گر گئے۔ اس پر بجائے اپنے رعب پر خوش ہونے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روئے اور اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس نیت ہے ان کو نہیں دیکھا تھا اور اے اللہ آپ پیہ بھی جانتے ہیں کہ جتنابہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ای سلسلہ میں یا کسی اور سلسلہ میں حضرت عمررضی اللہ عنہ کاجھیزت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ہیہ قول بھی نقل قرمایا کہ ظافت کے سب اوصاف موجود ہیں لیکن چو تکہ طبیعت میں مزاح زیادہ ہے اس لئے ہمیت کی کمی ہے جو سلطنت کے لئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بہت کلم تو ہیبت ہی سے نکل جاتے ہیں اور انتظام میں اس ہے بہت سمولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ خلافت کے زمانہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کالوگوں پر زیادہ رعب نہ بھااور جن خاص لوگوں کے سپردانتظام تھاوہ

دہنج نہ تھے ای وجہ سے آپ کے وقت میں گڑ ہو ہوئی بہت کام حاکم کی ہیبت سے نکلتے ہیں معترت سر منی اللہ عنہ کے تو نام سے لوگوں کی روح فنا ہوتی تھی۔

# (۱۹۵) ایک بزرگ کی صاحبزادی پر اینے والد کااثر

ایک طالب نے حاضر ہو کرایک سال کے قیام خانقاہ کی اجازت طلب کی اور حسب معمول عرض کیا کہ اس دوران میں مخا مبت اور مکا تبت نہ کرنے کی شرط بھی بجالاؤں گاحصزت اقد س نے استفسار فرمایا کہ عدم مخالبت و مکاتبت کی صورت میں قیام سے کیافا کدہ ہوگا۔ اس کے جواب میں انہوں نے تامل کیا تھو ڈی دیر انتظار کرکے حضرت نے ان کویہ فرماکر اٹھادیا کہ جب تک اس کامعقول جواب نہ دو گے میں قیام کی اجازت نہ دوں گا۔ یہ صاحب مدرسہ دیو برند ہے فارغ التحصيل ہو کرحاضرہوئے ہے ۔ تبل داپسی وطن ایک سال خانقاہ میں قیام کرنے کے قصد ے آئے تھے جب وہ مجلس ہے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت اقدیں نے حاضرین مجلس ہے فرمایا کہ ان کو میں بہیں کہ میں ان کی نیت اچھی شیں لیکن ، منبل نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یمال ایک سال قیام کیااور پھراپنے ملک پہنچ کریہ گخرکیا کہ ہم ایک سال خانقاد میں بھی رہ آئے ہیں جب سے مجھے ایسے مو تعوٰن پر شہمات ہونے لگے کہ یمال سے واپس وطن ہو کر کمیں پیری مریدی کا جال نہ پھیلانا شروع کر دیں۔ دو سری بات یہ ہے کہ جو تھو ڑی مدت تک بلا مخامبت و مکاتبت قیام کرنے کی اجازت چاہتے ہیں ان کو تو میں اجازت دے وہتا ہوں کیکن اتنی طویل مدت تک بے کارپڑے رہنے کی میں کیونکر اجازت دے سکتا ہوں۔ انہیں طالب نے دوبارہ آگر قیام خانقاہ کا یہ فائدہ بیان کیا کہ مناسبت پیدا ہو جائے گی اور بیہ واقعہ بھی عرض کیا کہ میری اصلاح کا تعلق پہلے حضرت کے فلال صاحب اجازت سے تھا۔ اب فلاں صاحب اجازت سے ہے ' انسیں سے اس دوران قیام میں اپنی اصلاح کے متعلق خط و کتابت کر آرہوں گااور کام کر آرہوں گاہے کارنہ رہوں گااس پر حفرت اقدیں نے فرمایا کہ مناسبت اس کے ساتھ پیدا کرنا ضروری ہے جس ہے اصلاح کا تعلق ہے نہ کہ مجھ ہے ہیے من کروہ صاحب بھرخاموش ہو مجئے جواب کا تھو ڑی دیرِ انتظار کر کے بھران کو مجلس ہے اٹھادیا اور فرمایا کہ جب تک قیام کا کوئی معقول فائدہ نہ بتاؤ کئے میں قیام کی اجازت نہ دوں گا۔ جاؤ پہلے اس کا معقول جواب لاؤ۔ ان کے چلے جانے کے بعد کسی نے عرض کیا کہ اگر یہاں کے قیام کامقصود

مناسبت باللائق بتاتے تو غالبا معقول جواب ہو تک اس پر فرمایا کہ جائے آپ میے جواب سکھلا و بیخ پھر دیکھتے کہ اس پر بھی میں کیا سوال کر ما ہوں پھر فرمایا جی صاحب بات سے سے کہ میری غرض ان سب احتیاطوں سے حفاظت دین ہے۔ آگر میں دیکھا ہوں کہ کسی بلت کابعید واسطوں ہے بھی امت کے دین پر برا اثر بڑتا ہے تو میں اس کی روک تھام کرتا ہوں۔ اب اس کو جاہے کوئی سختی کے یا نرمی۔ میں فخرے تمیں کتا۔ جمال نرمی ہو رہی ہے وہال کے لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے اور ہمارے بیمال کے لوگوں کو جھی دیکھ لیجئے۔ کوٹ پیٹ کے ٹھیک بنادیا الحمد للہ ایک فخص تو کیڑے کو پیٹ پیٹ کر دھو رہاہے اور ایک بیضا صابین مل رہاہے کوئی کے کہ ارے بیہ وھوا دھو دھوا دھو کیوں ہیٹ رہاہے۔ اس کاجواب بمی ہے کہ جب بیہ کپڑے سوکھ جاویں تب دونوں کو ملا لیجیو کون ساکیڑا زیادہ صاف ہوا۔اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کوٹنا پیٹما احیماہے یا کہ محص ملنا، لنا۔ الحمد لللہ بیمال کے جو اطفال ہیں بینی محض مبتدی ان میں جو دولت سمجھ کی اور نیک نیٹی کی ہے وہ اور جگہ کے بعض مشائح کو بھی حاصل نہیں۔ یوں کوئی دیکھے ہی شیں وہ اور بات ہے۔ اور یہ میرا کمال شیں۔ اللہ تعالی کا ضل اور آنے والول کی نیک نیتی ہے۔ میری تو بس الی مثال ہے جیسے مرغی کے نیچے بط کے انڈے رکھ وسے جاویں تو وہ بط کے بجے نکالے گی جو سمندر میں بھی تیرتے ہوئے بطے جائیں کے اور امال جان کنارے ہی کھڑی تھتی رہے گی کہ ارے یہ میرا بچہ کہاں چلا جا رہاہے اس طرح گومیں ناقص ہوں گرمیرے اکثر متعلقین این خوبی استعدادے صاحب کمال ہو جاتے ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ جن کی استعداد قوی ہے انہیں کو میرے یہاں بھیج دیتے ہیں لیکن عادت اللہ یمی ہے کہ کمال جب ہی حاصل ہو آہے جب کسی گی تربیت میں رہے خواہ وہ مرلی ناقص ہی ہویہ مریاجو کامل ہو آ ہے تو اس منی ناقص ہی کی بدولت نہ مرلی تکلے کوچ کوچ کے اور شیرہ بھر بھرکے ٹھیک کر آ نه مرہا ٹھیک بنآ۔

مرنی کوچنا ہے تو مرما نھیک ہو جاتا ہے اجی میں ناقص ہی سبی اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ کرے۔ مگر میری نیت بہی ہے کہ اللہ تعالی سب کی اصلاح کرے اور سب سیدھے راستہ پر چلنے نگیں اور میں کو ناقص ہوں لیکن الحمد للہ اناژی نہیں ہوں۔ جو چیز بچھے آتی ہے اس کا کیوں انکار کروں مجھے تکلف آتا نہیں۔ تھانہ بھون کاہوں۔ اودھ کانہیں ہوں۔ مشہور ہے کہ لکھنؤ میں دو فض کیچڑ میں گر پڑے۔ اب دونوں ایک دو سرے سے کمہ رہے ہیں کہ قبلہ آب اٹھئے۔ میری توبہ رائے ہے کہ جس میں بھی ہمت ہو دہ خود کھڑا ہو جائے بلکہ دو سرے کو بھی پکڑ کر کھڑا کر دے۔ الی ہاری ہوئی بات کیوں کے کہ قبلہ آب اٹھئے 'شیں قبلہ آب اٹھئے 'شیں قبلہ آب اٹھئے 'شیں قبلہ آب اٹھئے کہ اس ملفوظ کے بعد جب مجلس برخاست ہوگئ تو احقرے فرمایا کہ بعض مرتبہ جوش میں شیخی کیسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں اللہ تعالی معاف ف فرمائے اور آگر نیت میں کوئی خرائی ہو تو اس کو در فرمائے۔

## (۱۹۲) ظلم کی حقیقت

ایک طالب نے بذربعہ تحریر ابنا ایک مرض باطنی عرض کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب تنہا کھانا کھا آ ہوں تو کوئی معمان کھانے میں کھانا کھا آ ہوں تو کوئی معمان کھانے میں شریک ہو تا ہے لیکن جب کوئی معمان کھانے میں شریک ہو تا ہے تو سلوہ کھانا ہو تا ہے تاکہ خرچ بھی زیادہ نہ ہو اور اپنی خاص مقوی خور اک میں کوئی دو سرا شریک نہ ہو۔ حضرت اقدس نے مجلس میں بلا اظمار نام ذکر فرمایا کہ آج ایک مجیب موال مجھ سے کیا گیا ہے اور اس کا جواب بھی میں نے مجیب دیا ہے پھر حضرت اقدس نے وہ سوال اور ابنا جواب بڑھ کرسنایا اس جواب باصواب ولا جواب کو من کر حاضرین مجلس عش عش مش کس نے سے دو سوال وجواب بردھ کر سنایا اس جواب باصواب ولا جواب کو من کر حاضرین مجلس عش عش مش کس نے سے کیا گئے۔ وہ سوال وجواب یہ ہے۔

علا۔ السلام علیم ورحمتہ اللہ علیہ وبرکانہ حضور والا میرے یہاں اگر کوئی ممان آب تو بیں سلوہ اور معمولی کھانا مہمان کے ساتھ کھا ناہوں اور اگر مہمان شیں ہو آبو معمول کے علاوہ کی عذا بھی کھانا ہوں جس سے قوت حاصل ہو شا " دودھ یا حلوہ وغیرہ۔ مہمان کی موجودگی ہیں اس غیر معمولی اور مقوی غذا کو اس خیال سے ہتوی کر دیتا ہوں کہ منمان کے ساتھ نہ کھانا خصوصا" رشتہ دار کے ساتھ تو مہمان کی شکایت کا باعث ہوگا اور مہمان کی شرکت سے نہ کھانا خصوصا" رشتہ دار کے ساتھ تو مہمان کی شکایت کا باعث ہوگا اور مہمان کی شرکت سے اس غیر معمولی اور مقوی غذا میں یا تو میری حق تعنی ہوگی اور اگر کمیت میں اضافہ نہ کیا جاوے ورنہ خرج میں زیادہ ہوگی جس کا تحل طبیعت کو نہیں ہو تک حضور والا اگر سے حرص یا کوئی مرض ہو تو درخواست ہے کہ علاج تبجویز فرمایا جائے اور اگر سے طبعی اور غیرافقیاری ضعف ہوگی جس کی وجہ سے خود پر مجھ کو بہت نفرت اور ندامت ہے تو بیتاناتے طبعی کی رعایت میں کوئی جس کی ہو تو نہیں یا مخالفت نفس اور اس معمول کا ترک ضروری ہے حضور دالا کی جابیت کا تختا نے طبعی کی رعایت کا تختا نے طبعی کی رعایت کا تا ت

مول\_ فقط

تحقیق۔ ہم جیسوں کے لئے معصیت سے بچتاہی بوی دولت ہے۔ نہ کہ مقابات عالیہ و غالیہ کاقصد اور اس کے موانع کی شخقیق۔

آرزوی خواہ ولیک اندازہ خواہ برنتابد کوہ رایک برگ گاہ پھر حضرت اقدیں نے فرایا کہ لیجے بین ان کا حلوہ بھی بچالیا اور یہ بھی طاہر کر دیا کہ یہ جو ان کی حالت ہے وہ بہت ہی بست ہے۔ گویا ان کو عبدیت کی تعلیم وے دی جو ایک برامقام ہے فرض مفند اس جواب میں سارے پہلووں کی رعابت ہو گئی یہ محض اللہ تعالی کا فضل ہے اور انتا آسان سلوک حضرت حاجی صاحب ہی گاہے بات یہ ہے کہ چو نکہ خود ضعیف ہوں اس لئے میں دو سروں کو بھی سل بات بتا آ ہوں اگر اس پر سمولت کے ساتھ عمل ہو سکے اور جس سے حلوے میں فرق آئے نہ جلوہ میں نہ خلوہ میں پھر مزاحا "فرایا کہ بس پیر کرے تو کم ہمت کو حلوے میں فرق آئے نہ جلوہ میں نہ خلوہ میں پھر مزاحا "فرایا کہ بس پیر کرے تو کم ہمت کو حرے لیکن اناڑی کونہ کرے کسی واقف کو کرے۔

پھر غالبا "ای سلسلہ میں فرمایا کہ لوگ عقل عقل ہر جگہ لئے پھرتے ہیں حالا نکہ اگر عقل کا اتباع کیا جادے تو وہ ہر جگہ سخت فتوی دے۔ چنانچہ اللہ تعالی کا بھی ارشاد ہے۔ کا اتباع کیا جادے تو وہ ہر جگہ سخت فتوی دے۔ چنانچہ اللہ تعالی کا بھی ارشاد ہے۔ لَوُ يُطِينُهُ كُمْ فِينُ كَيْنِيْرِ مِّنَ الْآمْرِ لَعَنِيْنَمُ لِينِي اَكُر رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم تمہاری اکثریا تیں مانے تو تم سخت مشقت میں پڑجاتے۔

آزمورم عقل دور اندلیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خولیش را اور حضرت اقدس کے اس آسان سلوک پر احقر کو اپنایہ شعریاد آ آئے۔
انتا کیا ہے آپ نے آسان طریق کو انتا کیا ہے۔
کمد سکتے ہیں کہ راہ کو منزل بنادیا

(۱۹۷) حضرات مجهتدین کا اعلی مقام

اپی جماعت کے ایک متوفی بزرگ کی سوتیلی صاحبزادی صاحبہ مظلما اپنے آیک محرم کے ہمراہ حضرت اقدس کی خدمت میں سمعالمہ کے لئے دعا کرائے تھانہ بھون تشریف لائمیں لیکن ان کے ہمراہی نے ان کو گھر میں آ ارنے کی اجازت جاتی اور شاہ صاحب کی بیٹی ہونے کا رشتہ ناہر کیا حالا نکہ وہ شاہ صاحب کی سوتیلی بیٹی تھیں حقیقی بیٹی نہ تھیں۔ حضرت اقدس کو رشتہ ناہر کیا حالا نکہ وہ شاہ صاحب کی سوتیلی بیٹی تھیں حقیقی بیٹی نہ تھیں۔ حضرت اقدس کو

جب اس عنوان سے اطلاع ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب کی بیٹی تشریف لائی ہیں تو حضرت براس کا خاص اڑ ہوا اور بہت اہتمام کے ساتھ گھر کو رقعہ لکھاکہ یہ ایک بڑے بزرگ کی صاجزادی ہیں ان کو گھرمیں اکرام کے ساتھ اتارا جائے اور اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان کو کسی قتم کی تکلیف نہ ہو۔ اور بیہ بھی تحریر فرمایا کہ میں ظہر کی نماز کے پڑھتے ہی آجاؤں گا۔ اس کے بعد سوتیلی بیٹی ہونے کا حال معلوم ہوا تو فرملیا کہ ان دونوں رشتوں میں بہت تفاوت ہے۔ ہمراہ آنے والے صاحب کو بیٹی نہ کمنا چاہیے تھا بلکہ صاف ظاہر کر وینا چاہیے تھا کہ سو تیلی بیٹی ہیں۔ لوگوں کو اس کا احساس نہیں کہ اس تفاوت سے اثر میں زمین آسان کا تقاوت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے ہے میرا پختہ خیال تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد ہی جاؤں گااور اب اس عزم میں بیہ ترمیم ہو گئی کہ میہ دریافت کیاہے کہ اگر جلدی کا کام ہو تو ابھی آؤں درنہ ڈاک لکھنے کے بعد آؤں گا۔ چونکہ ان کو دو سری ہی ریل گاڑی ہے دابس جانا تھااس لئے حضرت اقد س اس اطلاع ملنے پر گھر تشریف لے گئے۔ واپسی پر فرمایا کہ ان بزرگ کاان پر کلفی اثر معلوم ہو آ ہے اور میں نے اس پر اس بات ہے استدلال کیا کہ انہوں نے صرف دعا کی درخواست کی کسی تعویز وظیفه کی فرمائش نهیں کی۔ سی طرح جب میں کاند مد حضرت مولانا شاہ مظفر حسین صاحب کاندهلوی کی صاحبزدی صاحبہ کی جو بہت معمر تھیں بزرگی کی روایتیں سن کران ہے طنے کیا تو میں نے پہلے سے اپنے ذہن میں ان کی بزرگ کا تمعیار قائم کرلیا تھا کہ اگر انہوں نے بحر و اکساری کی باتنیں کیس تو میں سمجھوں گاکہ وہ واقعی بزرگ ج<u>یں</u> اور ان پر مولانا کا اثر ہے اور اگر کچھ دعوی کی سی ہاتیں کیس تو مسجھوں گاکہ مولانا کا کوئی خاص اثر نہیں جیسے اور عور تیں ہوتی ہیں کہ ذرانماز روزہ کسی نے کیااور اپنے کو ہزرگ سمجھ بیٹھیں ولی ہی ہیہ بھی ہیں چنانچہ ا یک بی بی سال تقبیں اب ان کا انقال ہو گیا اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ یوں کما کرتی تھیں کہ ہائے مجھ جیسی نمازی اور پار ساایسے بے نمازی اور فاسق فاجر کے نکاح میں آئے۔ ان کے شوہر آ زاد تھے۔ تکرمولانا کی صاحبزادی اس معیار پر پوری اتریں۔

## (۱۹۸) اشغال سے مقصود میکسوئی ہے

ایک صاحب جو عرصہ دراز ہے حضرت کے خادم ہیں عرصہ تک کوئی خط و کتابت یا آمد و رفت اپنی اصلاح کے متعلق نہ رکھی۔ بہت دن بعد پچھ ہوش آیا تو دس یا ہیں روپے کامنی آرڈر حضرت اقدس کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت اقدس نے زہرا "منی آرڈروالیس فرہادیا کیارشوت دے کر راضی کرنا چاہتے ہو۔ پھرا یک عرصہ دراز کی خاموثی کے بعد غالبا" یہ سمجھ کر اب شاید بھول گئے ہوں دوبارہ وس یا ہیں روپ بھیج۔ حضرت اقدس نے پھروالیس فرہا دینے۔ اب پھر تقریبا" سال بھر کے بعد ان کاخط آیا جس کے ہر جزو کا حضرت نے آکھڑا اکھڑائی جواب دیا۔ شان انہوں نے خیریت مزاح ہو تھی تحریر فرمایا کہ تم کو کیاغرض انہوں نے کھاکہ معمولات کے ستانا ہوائی ہوائی ہوائی کہ من جملہ ان معمولات کے ستانا معمولات ، مفند اوا ہو جاتے ہیں اس کامیہ جواب تحریر فرمایا کہ من جملہ ان معمولات کے ستانا کی بات ہے باکہ اطمینان سے ستاسکو اور ان کے اس لکھنے پر آج کل سفرنامہ سمار نیور "کھنوو کی بات ہے باکہ اطمینان سے ستاسکو اور ان کے اس لکھنے پر آج کل سفرنامہ سمار نیور "کھنوو کی بات ہے باکہ اطمینان سے ستاسکو اور ان کے اس لکھنے پر آج کل سفرنامہ سمار نیور "کھنوو کو ان بالی ہوگیا۔ آخر میں انہوں نے مطالعہ سفرنامہ کا یہ خراب ہو گیا ہے کہ ظلم کی ظلمت محموس نہیں ہوئی۔ آخر میں انہوں نے مطالعہ سفرنامہ کا یہ بیمی اضافہ کی ہمت پیدا ہو گئی ہاس پر بھی حضرت نے سیسات سے بھی فائدہ لکھاکہ معمولات میں بھی اضافہ کی ہمت پیدا ہو گئی ہے اس پر بھی حضرت نے سیسان میں بھی سے ظلم بھی ہے۔

 یہ فرماتے تھے کہ مکرد کید کہتے ہیں تدبیر خفی کو اور تدبیر خفی تبھی محبود بھی ہوتی ہے ندموم بھی۔ نہ کسی مجاز کی ضرورت نہ توجیہ کی ضرورت۔

اي اصلى ايك فرع يه ب كه الآلِنَّ الْوَلِيمَاءَ اللَّهِ لِاَحْوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَحْزَنُونَ كُونَ كَ مَعْلَق بِهِ اشْكال ہو آئے كه اولياء الله تو اكثر بہت خائف اور محزون رہے ہیں اس اشکال کا جواب بھی اس اصل پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے میہ دیا ے كه الله تعالى نے لاَ خَوْفُ لَهُمْ يا لاَ خَوُفُ بِهِمْ مَينِ فرمايا بلكه لاخوف عليهم فرمايا ہے یعنی ان پر آخرۃ میں خوف واقع نہیں ہو گاہیہ نہیں کیہ آن میں خوف نہیں خلاصہ اس توجیہ کا یہ ہے کہ ان میں خوف ہے ان پر خوف نہیں ای طرح ذلک الکتاب لاریب فیہ برجو اشکال ہو تاہے کہ قرآن مجید میں تو بہت لوگوں کو شک ہے بھریہ کیوں فرمایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اس کی توجیہ بھی مولانانے اس اصل پریہ فرمادی کہ وہ شک اس کتاب میں نہیں ہے بلکہ جن کو شک ہے خود ان میں خباشت ہے در حقیقت ان کے قہم میں کھوٹ ہے اس کتاب میں کوئی کھوٹ نہیں یہ تو حضرت مولانا کی شخفیق ہے اور مجھ کو اس کی ایک مثال مل گئی ہے جس سے مولانا کا مقصود اور واضح ہو گیاوہ مثال ہد ہے کہ بر قان عفر والے کو جب سب چیزیں زرد ہی زرد نظر آتی ہیں تواس کی آتھوں میں زردی ہوتی ہے نہ کہ ان چیزوں میں جبوہ کسی چیز کو دیکھے کربیہ کہتاہے کہ اس میں زردی ہے تواس سے یمی کماجا آہے کہ لاصفرۃ فیہ کہ اس چیز میں زردی نہیں ہے تیری آتھوں میں ہے اس طرح در حقیقت قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اور جو اس میں شک کر آہے اس کے قعم کا قصور ہے۔ مولانا یوں فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں کوئی شبہ ہو وہیں ایک تفظ ایسا ہے جس میں اس شبہ کاجواب ہے جیسے تکوین نظام میں جہاں بچھو ڈنک کا در خت ہو تاہے اس کی جڑ میں ایک اور در خت نکلتا ہے جو اس کاعلاج ہے اور اس کے پاس ہو آ ہے۔ اس طرح چونکہ ہم ٹعیل ہو آ ہے اس لے اس موسم میں جامن بھی ہوتی ہے جو اس کی مصلح ہے اور خود جامن میں بھی جو ایک ٹفل ہے اس کا آم میں علاج ہے غرض آم کی مصلح جامن ہے اور جامن کامصلح آم ہے چنانچہ اس آیت پر بھی ایک الثكل مشور - لَنْ يَتَجْعَلَ اللَّهَ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا-بعنی مومنین بر کافروں کا ہر گز غلبہ نہ ہو گا۔ حالا تکہ مومنین پر کافروں کاغلبہ بہت جُکہ مشاہد ہے

اس اشکال کابھی جواب وہیں کے وہیں موجود ہے چنانچہ جس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ بہ ہے خالکہ یہ کے کہ یک میں کہ یک کہ یک کہ کہ کے کہ الیقی کامہ ہوا کہ قیامت میں کفار اور مومنین کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گااس فیصلہ میں مومنین پر کافر غالب نہ ہوں کے بوری آیت اگر بڑھی جاوے تو وہیں اس اشکال کاجواب بھی موجود ہے ای لئے غیر محقق کا قرآن مجید ت استدال سرا سربے محل اور معزبوگا چنانچہ رام پور میں حضرت موانا گنگوی فرآن مجید ت استدال سرا سربے محل اور معزبوگا چنانچہ رام پور میں حضرت موانا گنگوی برطیح نے ایک واقعہ میں طلاق کے متعلق کوئی فتوی دیا تھا کمی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ بڑھ کو اس کے خلاف یہ فتوی دے دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حکیم ضیاء الدین صاحب برحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا فرمایا کہ وہ کیا جائے مسئلہ جیٹو کمیں کی کہ دو اس سے کہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا فرمایا کہ وہ کیا جائے مسئلہ جیٹو کمیں کی کہ دو اس سے کہ آگر ذبان در ازی کرے گی تو ناک چوئی کائے دی جائیں گی۔

(۱۹۹) طریق میں ہرایک کامعاملہ جداہے

ایک سلسلہ کلام میں فرمایا کہ محض علم درس سے کیا ہو تا ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں۔

آل طرف کہ عشق می افزود درد بوطیفہ شافی در سے کرد

جھے ایک بار شہ ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رہ بینے حضرت امام شافی رہ بینے بلکہ سب مجتمدین علاء کا
عارف بھی تھے۔ چنانچہ شخ اکبر رہ بیلے جو بہت ہوے عارف ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجتمدین علاء کا
حشرانم بیاء کے ساتھ ہوگاتو است محمید ہلا ہی سب سے ہوا طبقہ مجتمدین می کا ہے اس لئے
مجھے موانا کے اس شعر بر شبہ ہوا۔ مثنوی شریف میرے پاس رکھی رہتی ہے جس کو بھی محمی رہ ہوں کو میں نے ساری کتابیں اپنی ملک میں جدا کردی ہیں بجر چند کے جن میں مثنوی اس موان کو میں نے ساری کتابیں اپنی ملک میں جدا کردی ہیں بجر چند کے جن میں مثنوی کا
شریف بھی ہے ان کو میں نے اپنی ملک میں جدا نہیں کیا حضرت حاجی صاحب کو بھی مثنوی کا
ست شوق تھا۔ خیر ایسا تو مجھ کو نہیں لیکن ایسا ضرور ہے جیسا حضرت ہی سعدی علیہ الرحت کی
ایک حکایت مشہور ہے کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کے عشق میں کو شھے پر سے گر پڑا تھا وہاں
لوگ جمع سے آپ نے بوچھا تو یہ واقعہ ہوا آپ بھی زیتہ پر دو سیڑھی چڑھ کر کو دیڑے اور کہا کہ
عشق سعدی آبر الو تو ہمارا عشق مشوی شریف کے ساتھ ذائو تک ہے حضرت حاجی صاحب کو
کامل عشق تھا ہم کو ناقص ہے غرض اس شبہ کے بعد میں ایک روز مثنوی دیکھ رہا تھا کہ انقاق س

وہی مقام نکل آیا جمال بیہ شعرہے اس کے نیچے میرے ہی ہاتھ کا پنیسل سے لکھا ہوا تھااے علماء ظاہری بس اس ہے وہ میرا شبہ جاتا رہا کیونکہ مرادابو حنیفہ اور شافعی ہے علماء ظاہری ہیں نہ کہ وہ خود حضرات جیسے بعض اشعار میں جیسے حاتم ہے مراد خود حاتم نمیں ہو آبا بلکہ سخی مراو ہو آ ہے یہ تغییر مجھی اللّٰہ تعالیٰ نے اس زمانہ کی ضرور توں کے مطابق مضامین ذہن میں ڈالے ہیں اس کئے بیہ اس زمانہ میں زیادہ نافع ہیں اور پہلے زمانہ میں وہ زیادہ نافع تھیں۔اب حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے جو مجلدے اپنی کمابوں میں لکھے ہیں وہ اس زمانہ کے مناسب تھے کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بہت قوی ہوتے تھے اور ان کی ہمتیں بھی قوی ہوتی تھیں۔ اس زمانہ کے لوگ اگر ان مجاہدات کو کریں تو چو نکہ آج کل قومیٰ اور ہمتیں بہت ضعیف ہیں ہرگز ان کا بخمل نہ کر سکیں۔ اس طرح آگر میری تقنیفات متعلق تدبیرات اس زمانه میں ہو نیں تو یہ تافع نه ہو تی<sup>ریو تر</sup> اس زمانہ کے لوگ بہت قوی تنصے اور جو میہ تدبیریں میں نے لکھی ہیں نمایت ضعیف ہیں جیسا میں ضعیف ہول ہے النا قوی لوگوں پر بچھ بھی اثر نہ کر تمیں طبیعت کے آثار واحکام میں استطوادا و تفریخا یہ بھی فرمایا کہ انٹد کا نفنل ہے کہ جب کی ہماری کے بعد مجھے صحت ہوتی ہے تو طبیعت خور بخور دوا ہے ہت جاتی ہے تھیم محد ہاشم صاحب مرحوم نن طب میں کامل تھے بہت اجھے طبیب تھے دوا پیتے پیتے ان ے جس دن کہتا کہ آج تو دوا چینے کو جی شیں جا ہتاوہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس صحت ہو گئی اور نبض ہے اس کی تائید ہوتی۔ اس کے تواطیاء بھی قائل ہیں کہ طبیعت مدہر عاول ہے اطباء محققین نے یمی لکھاہے۔ اتنا فرق ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں ای کو علی الاطلاق مدہر ہدن لکھتے تھے۔اسلام میں یہ فرق ہو گیا کہ جہاں علیعت کومد بریدن کنھاہے دہاں ہے الفاظ بھی بڑھاد ہے ہیں۔باذن خالقہا۔

(۲۰۰) محبت عقلی مامور ہے

ایک خط میں تصور چیخ کے متعلق بچھ استفسار ۔ تھااسی کے سلسلہ میں فرمایا کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ایک شغط ہے اور شغل خود کوئی مقصود نہیں بلکہ شغل اس لئے تجویز کیاجا تا ہے کہ اس سے یکسوئی عاصل ہو کہ وہ ذکر اللہ میں معین ہیں۔ جب یکسوئی مقصود ٹھمری تو اس کے لئے یہ قید نہیں کہ کوئی خاص شغل ہو حتی کہ قاعدہ کی رو سے اگر چھت کی کڑی کو دکھ کر کسی کے میب خطرات دور ہو جاتے ہوں تو اس کے لئے بئی شغل تجویز کیا جاوے گا۔ فرض شغل فی خرب کیاجاوے گا۔ فرض شغل فی خرب کیاجاوے گا۔ فرض شغل فی خد وین نہیں ہے بلکہ یکسوئی کی ایک تدبیر ہے چنانچہ کانپور میں ایک بی بی مد توق

تھیں انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ مجھے نیند نہیں آتی ساری رات پریشان رہتی ہوں۔ اس وقت میری طبیعت کا رنگ اور تھا الی تدبیرات کی بھی تعلیم کردیتا تھا۔ میں نے ان کے لئے یہ شغل تجویز کیا کہ جب رات کو سونے کے لئے بلگ پر لیٹا کرو تو ہست کی کڑی کی طرف دیکھا کو۔ چنانچہ انہوں نے ایسائی کیا کہنے گئے کہ اس تدبیر سے نیند آئی۔ وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے ایسائی کیا کہنے گئے کہ اس تدبیر سے نیند آئی۔ وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے کڑی کی طرف مسلسل و کھنا شروع کیاتو اس سے خیال میں یکسوئی پیدا ہوئی جس انہوں نے کڑی کی طرف مسلسل و کھنا شروع کیاتو اس سے خیال میں یکسوئی پیدا ہوئی جس سے دماغ کو سکون ہوا اور الی غرق نیند آئی کہ انہیں چین آئیا۔ غرض اشفال سے مقصود کیسوئی ہو۔ تصور شخ بھی ای کھی کیا ہے بن طرح عشق مجازی کے متعلق جو یہ شعر

عمل از عشق رو گرچه مجازیست که آن بسر حقیقت کار سازیست اس سے بھی مقصود بھی کیسوئی ہے اور عثق مجازی کے بیہ معنی نہیں کہ ناجائز عثق ہو۔ اگر تمنی کواپنے لڑکے ہے یا این بیوی ہے عشق ہواوراس کے تصور سنے اس کو یکسوئی ہوتی ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے بس بیہ حقیقت ہے شغل کی۔ خلاصہ بیہ کہ شغل کوئی عبادت نہیں ہوتی البتہ وہ ذریعہ ہو۔ جاتا ہے عبادت میں عیسوئی و حضور تلب کا۔ میں نے اشغال کا ماخذ بھی تلاش کرلیا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ بزرگوں کے اقوال کاماخذ بھی جمجھے مل گیااور وہ ماخذ ایک حدیث ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں بالتصریح شغل کی تعلیم نہیں ہے لیکن اس بناء پر قول علماء کی تائیر ہوتی ہے۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نماز میں سجدہ کی جگہ دیکھو۔ شراح مدیث نے ایعنی صوفیہ نے نہیں بلکہ علاء ظاہرنے) اس کی مصلحت یہ لکھی ہے۔ لانه احمع للخاطر اوريه مصلحت اشغال ميں ہے۔ ميے حقيقت اور دوسرا ماعذ سترو ہے مشہور اس کی مصلحت میہ ہے کہ دو سرا دیکھ کر قریب سے نہ گزرے اس لئے محقق علماء خط کو کانی نہیں سمجھتے تکرابوداؤد کی حدیث صریح ہے۔ فیہخط خطا۔ اس لئے بعض ائمہ اس کے قائل میں اور مصلحت اس کی یہ لکھتے ہیں کہ خود سل کے لئے اجمع الحاطرے چنانجہ ہمارے بعضے علماء محققین بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ غرض کہ سترہ کی دو غرض ہیں ایک مرور والے کی طرف راجع ہے اور ایک خود نماز پڑھنے والے کی طرف مرور والے کے متعلق تو دای ہے کہ وہ قریب ہے بعنی سترہ کے اندر ہے نہ گزرے اور دو سری غرض سترہ کی جمع

خاطرہے جوخود معلی کے متعلق ہے تو لکڑی نہ ملنے کی صورت میں خط تھینچ دینے ہے میہ مقصود تو حاصل ہے کہ معلی کی خاطر جمع رہے۔ چنانچہ علاء حنفیہ میں سے ابن جمام ملٹیہ اس کے قائل ہو گئے تو یہ حدیثیں شغل کی اصل نکل آئیں۔ میں نے حضرات صوفیہ کے اور اقوال کی تائید میں بھی حدیثیں جمع کی ہیں۔ جس پر بعضے غیرمقلد خفا ہیں کہ تم شرالقرون کے صوفیوں کی بھی حمایت کرتے ہو۔ ارے میں کیا حمایت کر آ ہوں ان کی حمایت میں تو صدیثیں موجود ہیں۔ گو شغل کی جو حکمت ہے اس میں کسی نص کی حاجت نہیں جیسا تدابیر میہ کے لئے بعد اثبات جواز شرعی کسی نص خاص کی حاجت نہیں۔ شام کل بنفشہ کی خاصیت کا منصوص ہونا ضروری نہیں۔اس لئے غالبا" آپ تعجب کریں گے میں نے تواسی بناء کو سمجھ کرایک عجیب شغل تجویز کیا ہے اگر کسی حسین ہر نظر پر جائے جس سے طبیعت مشوش ہو جائے۔ اور تعلق خاطر ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس مصلحت ہے کہ تعلق خاطر برمھ نہ جائے اسی وقت ہازار جأ کر کسی مونے بننے کو دیکھیے جس کی تو ند نکلی ہوئی ہو۔ بدن بے ڈول ہو۔ رنگ ابھجنگ ہو میلا کچیلا ہو تکمیاں بھتک رہی ہوں اٹھتے میٹھتے ریسے نکالتا ہو اور دیر تک اس کو دیکھتا رہے باکہ وہ احجی طرح ذہن میں جم جائے بس پھراس کے تصور کو ذہن میں لے کرچل دیئے تو اس شغل ہے تشویش خاطرزائل ہو جائے گی اور ہیں حکمت تھی شغل کی۔ تو کیچئے میں نے کافروں ہے بھی دین کا کام لے لیا۔ بعض احوال میں تصور شیخ تو ناجائز ہو <sup>ع</sup>یا مگر تصور کافر عبادت ہو گیا کیونکہ عبادت کا ذریعہ ہے تو اللہ تعالی اگر ذہن میں فن کی حقیقت ڈال دے تو ہر چیزے فن کا کام لے سکاہے۔

(۲۰۱) حضرت حکيم الامت کاجوش فيض رساني

ایک طالب نے جو تبخرعالم ہیں ایک صاحب کو جو مقیم خانقاہ ہیں ایک طویل خط میں اپنے مفصل حالات اس غرض سے تکھے کہ وہ حضرت اقدس کے گوش گزار کردئے جائیں اس میں بار بار میترجر تھا کہ کاش یہ ہو آکاش وہ ہو آ۔ حضرت اقدس نے اس کو سن کر فرمایا کہ میری سمجھ میں تو پچھ نہیں کہ ان کا مقصود کیا ہے یہ تو حالات ہوئے کہ کاش یہ ہو آکاش وہ ہو آ۔ اس پر فرمایا کہ ہے تو ایس کے خیسا حضرت مولانا روم برا بھے کا ایک شعر فرمایا کہ ہے تو تحق کیا ہے ہو آ ہو تا ہو ت

فالد را فایہ بودے فالو شدے ایس بقدیر است لینی گرو نہدے اس بی بقدیر است لینی گرو نہدے اس بی بھی بدے بدے ہو آبو آ ہے کیابو آئے اپنا مقصود صاف لکھیں اور بر راہ راست لکھیں۔ یہ طریق باطن تو دہ ہے کہ اس بی کی فاواسطہ ہے ہی نہیں۔ پھران صاحب ہے جو واسطہ تنے فرملیا کہ آپ ان کو یک لکھ و جی کہ جو پچھ ان کو لکھنا ہو وہ خود بچھ کو تکھیں۔ پھر فرملیا کہ اس طریق بیں تو سا کین کا مردول کا ساحال ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جدا معالمہ ہے۔ شام انکی ہی مرحبہ بیں دو مردے ہیں۔ ایک مرحوم ہے ایک مقمور۔ ایک بیٹ رہا ہے ایک جنت کی ہوائی لے رہا ہوں۔ بلا واسطہ تکھیں جو پچھ تکھیں۔ اور تو اور اس طریق بیں ایک جنت کی ہوائی لے رہا ہوں۔ بلا واسطہ تکھیں جو پچھ تکھیں۔ اور تو اور اس طریق بیں ایک وقت دہ بھی آ تا ہے کہ پیرمی واسطہ نہیں رہتا۔ جیسے مشاطہ دو لمن کا بناؤ سنگار کرکے دو لھا کے باس بنچا آتی ہے پھردولها دو لمن کی خلوے میں وہ بھی موجود نہیں رہ سکتی۔

(۲۰۲) حضرات چشتیر برعتی ہونے کاالزام غلط ہے

نہیں۔عجب نہیں کہ مرضح ان کااثر ہو جو بعض او قات شورش سے پیدا ہو جاتا ہے۔ استفسار یر فرمایا که عقلی محبت میں کمی بیشی نهیں ہوتی کیونکہ حاصل اس کااعتقاد ہے۔ مزید استفسار پر فرمایا که اس طرح ایمان میں بھی کمی بیشی نهیں ہوتی کیونکه ایمان نو تصدیق و اعتقاد عقلی کو *کتے* ہیں۔ اور نہیمعنیٰ ہیں بعض اکابر کے قول کے کہ جیسا حضرت جبریل علیہ السلام کاابمان ہے دیسا ہی ہمارا۔ ہاں ضعف و قوت کا فرق ہے۔ کی بیشی اور چیز ہے ضعف و قوت اور چیز ہے۔ ان میں عام لوگ فرق نہیں کرتے۔ درسیات پڑھنے کی ضرورت ہے دری کتابوں ہے ای طریق کے مسائل سمجھنے میں۔ بہت اعانت ہوتی ہے۔ اور ایسے دقیق فرق سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یہ تو حقیقت تھی دونوں کی آگے بحث ہے ترجیح کی۔ سو حضرت مولانا اسلمیل شہید رحمتہ اللہ عليه حب عشقی پر حب عقلی کو ترجیح ویتے ہیں اور حضرت مولانا روی رحمتہ اللہ علیہ کانداق اس کے برغکس ہے اور ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کانداق بھی حضرت مولانا رومی ملطحہ کے مطابق ہے خود حضرت ہر حب عشقی کا بہت غلبہ تھا اور حضرت مولانا گنگوہی ملطحہ نے خوب فیصلہ فرمایا جو بے نظیر ہے۔ فرماتے تھے کہ زندگی میں تو حب عقلی کو ترجیح ہے اور عین موت کے وقت اگر اللہ تعالی نصیب فرماویں تو حب عشق کو ترجع ہے۔ اس کاسب میہ ہے کہ زندگی میں تو عمل کی ضرورت ہے اور حب عشق کے غلبہ کے وقت عمل میں کمی ہونے کا اندیشہ ہے اور عین موت کے وقت اس اندیشہ کا کوئی موقع نہیں کیونکہ وہ وقت ہی عمل کا نہیں۔ ایسے وقت حب عشق کاغلبہ ظاہرے کہ احجاہے میہ مولانا کا فیصلہ ہے اور اس اختلاف ے تعجب نہ کیاجاوے اس فن میں ہر برزگ امام ہے مگر ساتھ ہی ہے بات بھی قابل سنبیہ کے ہے کہ ان تحقیقات میں ماہر ہونے سے خدا کا قرب نہیں بڑھتا اور اگر دو رکعت بڑھ لے یا ا کی بار بھی سیحان اللہ کمہ لے تو اس ہے قرب بڑھتا ہے اللہ تعالی کے یہاں ان تحقیقات کو کوئی نہیں بوج حتا البتہ لوگ معقد ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ ان تحقیقات سے عرفان تو عاصل ہو تاہے جس سے وساوی دفع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ خود دفع وساوی ہی مقصود نہیں۔ اگر ساری عمر بھی وساوس میں گھرا ہوا رہے اور ہروفت گھرا ہوا رہے پھر بھی مطلق ضرر نہیں۔ اور اس سے رائی برابر بھی قرب النی میں کمی نہیں ہوتی اگر نمسی مقرب شاہی کو کھیاں کیٹی ہوئی ہوں تو خود باوشاہ کے ساتھ جو اس کو قرب حاصل ہے اس میں کیا کی ہوئی۔ وہ تکھیوں کو اڑا رہتا ہے اور آگر نہ بھی اڑائے تب بھی اس سے قرب شاہی میں کیا خلل پر آ ہے۔ ہاں

بادشاہ کی اجازت ہے کہ آگر کھیاں بہت ستائیں تو اڑا دو اور آگر نہ اڑاؤ تو اس کی بھی اجازت

ہے۔ سواگر کوئی مقرب شاہی کھیاں اڑا آ ہے وہ اپنی تکلیف کے لئے ان کو دفع کر آ ہے اور

بادشاہ کی طرف سے اس کی ممانعت نہیں لیکن باوشاہ کی طرف سے اس کے ذمہ تکھیوں کا دفعہ

کرنا واجب بھی نہیں کیونکہ وہ قرب شاہی میں خلل انداز نہیں بلکہ آگر تکھیوں کو دفع نہ کرے

تو یہ باوشاہ کے نزویک زیادہ قابل قدر ہے کہ تھیاں لیٹ رہی ہیں اور یہ پھر بھی باوشاہ کی طرف

توجہ کے بیشا ہوا ہے اور توجہ میں بالکل فرق نہیں۔ تو تیز بڑی قدر کی بات ہے کہ اتن چیزیں

تریشان کرنے وال ہیں گر توجہ میں بالکل فرق نہیں۔

میہ ہے حقیقت احکام کی مگر ناوا تنی کی وجہ

سے بعضے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اور سے ساری خرالی اس کی ہے کہ لوگوں نے وسلوس کاورجہ نہیں سمجھا۔ وساوس کو معاصی کے درجہ میں سمجھ رہے ہیں۔ حالا مُکہ بیہ اصوبی عُلَطَى ہے آگر ایسا سمجھے گاتو قرآن کو علط سمجھے گاجس میں تصریح ہے۔ لاکیکیلف اللّهُ نَفُسُهُ إِلاَّ وُسُعَهَا صيت كوغلط مجھے كاجس مِن تفريح به ان اللّه تجاوز. لامتىمالم تكلماو تفعل وماحدثت بمانفسها للسنته لامالكا (جمع الفوائد) بال اس وقت ايك آيت ياد آئي جس سے ناواتف كوشبہ موسكتاہے وہ آيت سي ے وَلَقَدُخَلَقُنَاالْإِنْسَانَوَنَعُلَمُمَاتُوسُوسُ بِهِنَفُسُةُونَحُنَاقُورَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ الْوَرِيْلِ إِس مَ بِعِصْ لُولُوں كويهِ شَبه ہو كياكہ وساوس پر بھي مواخذہ ہوگا كيونك يهاك الله تعالى نے اپنا رگ جان ہے بھى قريب تر ہونابيان فرمايا ہے اور ساتھ ہى يد فرمایا کہ ہم وسوسوں تک ہے بھی واقف ہیں۔ اس سے لوگ بیہ سمجھے کہ وساویں کے علم کاذکر ای لئے فرمایا ہے کہ ان پر مواخذہ بھی فرمائیں گے جیسا کہ جابجا ارشادیج یَعْلُمُ مَانَ کُیسبُورَ کَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ يَعْلُمُ مَا تَصْنَعُونَ لِعِي جو يجه تم عمل كرتي بواس كاعلم الله تعالى کو ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ اس جگہ علم کے ذکر سے مقصود میں ہے کہ جو پچھے تم عمل کرتے ہو اس پر اللہ تعالی جزا و سزا دیں گئے لیکن اس آیت میں بیہ مراد شمیں ہے جسیا کہ سیاق و سباق کو دیکھنے سے واضح ہے۔ چنانچہ اس سے عمل بھی بعث و نشر کا ذکر ہے ارشاد ہے۔ اَفَعَیہ نِیاَ۔ا

بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد كيابم پهلي مرتبه پيداكر كے تحك كئے كه كفار دوباره پیدا کرنے میں شک کرتے ہیں۔ حالا تکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا جب ہم نے اس کو معدوم سے موجود کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تواس سے سل ہے کیونکہ ابتداء کسی چیز کو پیدا کرنا ذیادہ مشکل ہے یہ نسبت مکرر پیدا کرنے کے روجہ ظاہر ہے کہ پہلے تومادہ بھی موجود نہ تھااب ایک بار پیدا کر دینے کے بعد مادہ تو موجود ہے حواس سے اجزاء منتشر ہو ملئے مگر جن مواد ہے انسان مز کب ہے وہ بعد مرنے کے بھی منتشر ہونے کے موجو دہیں ان کا بھر مجتمع کر وینا کیا مشکل ہے دوسرے ایک مرتبہ سمی چیز کو ہنا لینے کے بعد دوبار واس کا بنانا ویسے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ای طرح اس کے بعد بھی چنانچہ ارشاد ہے۔ اِذْیَاتَلَقّہٰ ، البي اخْدِ السبورة اورجهال كهيں اللہ تعالى نے بعث و نشر كاذكر فرمايا ہے ان مواقع پر استدلال میں اپنی تمین صفلت کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کی بعث و نشرکے لئے ضرورت ہے لیعنی قدرت اراده اور علم چنانچه یهال بهی قدرت اور اراده کا ذکر تو اس آیت میں فرمایا ہے۔ ٱفْعَينْيَنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فَيُ لَبْسِ مَّنُ خَلْقِ جَدِيْدِ اسْ كَ بعدايَّة علم كاذكر فرات بن - وَنَعْلَمُ مَاتُوسُوسُ بِهِ نَفُسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ اللَّهِ مِنْ تحبیل الکورید بعنی ہماراعکم ایساوسیع ہے کہ مواد تو مواد دساوس تک کاہم کوعلم ہے ہیں جو اجزاء منتشرہو مکئے ان کو پوراعلم ہے کہ کہال کہاں موجود ہیں ان کو ہم جب چاہیں بھرمجتمع کر ویں گے۔ پس میمال جو وساوس کے علم کا ذکر ہے تو وہ اس غرض سے ہے کہ بعث و نشر کے و قوع پر دلیل قائم کی جائے اور بیہ مراو نہیں کہ ان پر مثل اور اعمال کے جزا و سزا ہو گی جیسا کہ ساِق و سباق ہے میں نے ثابت کر دیا ہے اس پر عرض کیا گیا کہ کیا حضرت نے تحقیق اپنی تفسیر فرما<u>یا</u> که تفسیر میں کیا کیا لکھا بیان القرآن میں بھی لکھی ہے۔

جاتا ہے یہ تو تفصیل تو یاد نہیں ہے لیکن کوئی مختصری عبارت بین القوسین ترجمہ بیں ضرور ہوگی جس ہے کوئی اشکال بھی رفع ہو جائے۔ مجھے اب کیایاد ہے اور اس وقت کیا معلوم یہ تغییر ذہن میں تھی یا نہیں اور یاد رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں تو الحمد اللہ جشمہ ہروقت اہل رہا ہے بھر تھو ڑے سکوت کے بعد اللہ اکبر کمہ کر فرمایا کہ حضرت بدوں اس کے کہ وہاں کوئی خدمت چیش کی جائے یہ سب تحقیقات ہی ہیں۔ ایک بھینسانی کا ان پڑھ ویساتی جو معانی تو کیا الفاظ بھی نہیں جانتا گیاں مرام طال کا اہتمام رکھتا اور پانچ وقت کی نماذ پڑھتا ہے وہ ان صوفیہ

ے افضل ہے جو جن میں قوت عملیہ نہیں۔ صرف حقائق و معارف ہی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ تحققین کی نماز تو غیر محققین ہے افضل ہوگی فرمایا کہ ان تحقیقات کو تو اس افضلیت میں پچھ دخل نہیں بلکہ اس کا مدار اخلاص ہے چونکہ محقق اخلاص کی حقیقت غیر محقق سے زیادہ جانتا ہے آگر وہ اس پر عمل کرے گا تو عمل کے اعتبار ہے اس کی نماز افضل ہوگی اور اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ غیراللہ یر تظرفہ ہو محض اللہ ہی مقصود ہو غیراللہ مقصود نہ ہونہ علا "نه عملاً" اور ایک نظرتو معبود ہونے کی حیثیت ہے ہوتی ہے اور وہ الحمد الله نماز میں غیراللہ بر کمی کو نہیں ہوتی کیونکہ نمازی ٔ ہر پختہ اعتقاد ہو آ ہے کہ معبود اللہ تعالی ہی ہے لیکن دو سرے اعتبار ے نظر ہو جاتی ہے بعنی نماز کے وقت قصدا" خطرے جمع کرنیئے جاتے ہیں اور میہ عملا" نظرالی العیرہے جو ممنوع ہے کیونکہ بیہ منافی خشوع ہے اور بیہ درجہ ہر مخص کو ادنی توجہ ہے حاصل ہو سکتاہے لیکن نادا تنی ہے لوگوں نے خشوع کو بہت مشکل سمجھ رکھاہے حالا نکیہ جو درجہ اس کا مامور بداور ضروری ہے وہ بہت آسان ہے اور وہ وہ درجہ ہے جس کو میں نے آیک مثل سے ظاہر کیا ہے اس سے پھررفتہ رفتہ اس میں قوت ہو جاتی ہے 'وہ مثال میہ ہے کہ دو طرح کے حافظ ہوتے ہیں ایک یکا حافظ اور دو سمرا کیا حافظ۔ یکا حافظ تو بلا سوچے ہوئے پڑھتا چلا جا آ ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہرلفظ پر سوچے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔وہ آزاوی کے ساتھ دو سری باتیں سوچتا رہتا ہے اور بڑھتا چلا جا آ ہے کیونکہ اس کو بھولنے کا **کوئی اندیشہ نہیں** ہو آ اور ایک کیا حافظ ہو آ ہے اس کو برابر اپنی توجہ ہرلفظ پر قائم رکھنی پڑتی ہے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ بس اتنی توجہ عبادت کے وقت کافی ہے جتنی میں نے اس مثال سے بتلا و**ی۔**اس سے زیادہ کلوش ہے اور اس ہے کم کم ہمتی۔ پھراس توجہ میں رفتہ رفتہ قوت بڑھ جائے گی بعنی اول اول تواس توجہ میں تکلف ہو گا پھر پاسانی ہونے گئے گی۔ بید مثال بھی سمی نے نہیں وی بیراللہ کا فضل ہے کہ میرے دل میں اس نے مثال ڈال وی اس سے بیہ بالکل صاف ہو گیا کہ ضروری ا سخسار کادرجہ کتناہے۔بس وہ بیہ درجہ ہے باوجود اس کے لوگ کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع برا مشکل ہے۔ اب ہتلائے کہ جو درجیمروری ہے وہ سے اور میہ کیامشکل ہے لوگ خشوع و خضوع کے انتہائی ورجہ کو مشکل سمجھ کر ضرورت کے درجہ سے بھی محروم ہو گئے بس وہ مثلل ے کہ کھاؤں گئی ہے نہیں جاؤں جی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں ایسا استغراق ہو کہ تیرانگا ہوا

نکل لیں تو خبرنہ ہو۔ جانے کمال ہے میہ درجہ گھڑلیا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ کر کس کی نماز کال اور باخشوع ہو سکتی ہے لیکن ایسااستغراق تو حضور کو بھی نہ ہو آ تفا۔ حضور ؓ خود فرملتے ہیں کہ میں بعض او قات نماز میں طویل قرات کا قصد کر یا ہوں لیکن جب کسی بچہ کے رونے کی آواز نماز میں سنتا ہوں تو اس خیال ہے کہ کہیں اس کی ماں جماعت مل شریک نہ ہو بڑی سورۃ کی بجائے چھوٹی سورت پڑھتا ہوں ناکہ اس کی ماں جلدی ہے فارغ ہو کراس کو جا کرسنبھال لے۔ اس ہے صاف ظاہرہے کہ حضور مگو نماز میں ایبااستغراق نہ ہو آتھا۔ استفسار پر فرمایا کہ نماز میں سمواس استغراق کی تمی ہے ہو آہے پھر فرمایا کہ اس کے متعلق ایک عجیب و غربیب نکتہ ہے وہ بیہ ہے کہ بعض او قات میرے زہن میں آئی ہوگی اس وقت لکھ دیا پھر بھول گیاغرض بجائے اس کے علوم درسیہ میں کمال حاصل کرنے کی فکر میں رے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق محبت بردھاوے جو ان کمالات کو بردھا آ ہے وہ ضابطہ سے نجات عا**مل کرنا چاہتا ہے اور نجات ہوتی ہے رابطہ نے اس کی کوشش کرے اور اس کو مانگے ہم** جابل سبی بدعقل سبی مگراس حال میں بھی ہمیں خدا ہے مانگنا چاہیے کیونکہ ہم چاہے جیسے بد حال ہوں شیطان سے تو زیادہ بد حال نہیں اس نے باوجود اس درجہ حال ہونے کے بھی اللہ تعالی ہے مانگاتو ہم کیوں نہ مانگیں ہم تو الحمد الله مومن ہیں جاہے ایمان ضعیف ہی ہو جو ولایت علبہ کے لئے بھی کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ اللّٰهُ وَلِتَی الَّذِیْنَ الْمُنْوُایُخُورِ جُهُمْ مِنَ الطَّلُمتِ إِلَى النَّوْرِ وَيَحِيُّ اسْ مِن قيد عملوا السلحة كى بهى نبين ہے البتہ دو سرى آيت مِن ولا مِدَ خَاصِهِ كَاذَكِ إِنَّ الْإِلَّ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحُزَّ نُونَ ٱلَّذِيۡنَ ٰ اَمَنُوٰ اوَ كَانُوْ اَيَنَـ هُوُنَ اس ولايت بين تقوى كى بھى ضرورت ہے۔ اور يوں تواللہ تعالی کی تکویتی رحمت کفار پر بھی ہے یہاں تک کہ ان کی حفاظت کے لئے ملا تک متعین ہیں نیکن اس کو ولایت نہیں کہتے اور میہ رحمت صرف کفار کے ساتھ یسال دنیا میں ہے باقی وہاں آ خرت میں نہیں ہوگ۔ دنیامیں اس رحمت کے عام اور آخرت میں خاص ہونے پر استفرادا" ا یک مناظرہ یاد آگیا جو شیطان نے ایک بڑے عارف یعنی غالبا" حضرت عبداللہ بن سل ہے کیا بھا اور ان کو اس مناظرہ میں شیطان نے ساکت کر دیا تھا اس بناء پر حضرت عبداللہ نے بیہ وصیت فرمادی ہے کہ شیطان ہے بھی کوئی مناظرہ نہ کرے واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے حضرت

عبداللہ ہے کہا کہ آپ کیالعنت لعنت میرے اوپر کیا کرتے ہیں خبر بھی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ در حمتی وسعت کل شنی اور میں بھی شی میں داخل ہوں۔ اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ مجھ پر بھی ہوگی آپ کیالعنت معنت کئے بھرتے ہیں حضرت عبداللہ نے جواب دیا ہاں جَرِبِ رحت تووسعِ بِ ليكن اس مِن قير بهي بها فَسَاكَتُبُهَالِلْلَايُنَ يَتَقَوَّلَ اس يراس نے كماك جناب قيد آپ كى صفت ب الله تعالى كى صفت سيس الله تعالى مقيد سيس اس پر حضرت عبداللہ بن سل جیب ہو گے اور کوئی جواب نہیں دیا گواس کاجواب تو تھا جو مجھ ناکارہ تک نے دے دیا ہے جس کو عرض کروں گا مگر انہوں نے بجائے اس کو جواب دینے کے اہل طریق کو میہ وصیت کی کہ مجھی شیطان ہے مناظرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن سل ہے جو جواب نہ بن پڑا اس کی وجہ یہ معلوم ہو تی ہے کہ شیطان نے ان کے ذہن میں تصرف کیا کیونکہ وہ برا صاحب تصرف ہے اس طرح حضور تے بھی ہیہ فرمایا ہے کہ دجال کاسامنا ہو جائے تو اس سے مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ کرنے جاویں گے اور اس کے معقد ہو جاویں مے اس کا راز حصرت مولانا رشید احمد صاحب رحمتہ الله علیہ نے بیان فرمایا ہے جو کہیں گو منقول دیکھا نہیں لیکن جی کو لگتا ہے یہ مولانا کا کشف ہے جو حجتہ تو نہیں لیکن چو نکہ نصوص میں یہ مسکوت عنہ ہے اس لئے اگر ان کے جی کو لگے جن کو مولانا ہے محبت و عقیدت ہے تو اس کا کچھ مضا کقہ بھی نہیں مولانا فرماتے تھے کہ اس کی حالت مجذوبوں کی می ہوگی اس کے اقوال کی نوگ ٹاویل کریں گئے یہاں تک کہ دعوی خدائی کی بھی باویل کریں گئے اس واسطے مجذوبوں ہے زیادہ تعلق رکھنا کھا ہے گوان میں آگر آثار قبول پائے جاویں ان پر اعتراض بھی نہ کرے لیکن ان ہے زیادہ اختلاط بھی نہ کرے ای طرح اہل باطل سے مناظرہ بھی نہ چاہیے كيونكد مناظره ميں ان سے تبس ہو تا ہے اور تبس سے اثر ہوجاتا ہے ايك بزرگ كايمال تک ارشاد ہے کہ اہل باطل کے شبهات کا عوام میں ظاہر کرناجھی مفترہے گوساتھ ہی انکار دہمی كرديا جائے كيونك عوام كے ذہن پہلے ہے خالی ہیں خود نقل كرناان كے ذہن ميں خواہ مخواہ شبهات کا ڈالنا ہے بھر چاہے وہ زائل ہی کردیئے جائیں کیونکہ اس صورت میں سے بھی تواخمال ے کہ دہ شہمات پیدا ہو جانے کے بعد پھر ہاوجود ان کارد کردینے کے زائل ہی نہ ہوں ۔ اس لئے مجھے اس وقت شیطان کے اس متا تلزو کو نقل کرتے ہوئے ڈر بھی معلوم ہوائیکن خیریمال

کوئی ایسانہیں جس کوشبہ پڑ جائے بالحضوص جب کہ اللہ تعالی نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں القاء فرما دیا ہے اس کو دراتوجہ ہے سنتے البتہ اس کے سمجھنے کے لئے درسیات کی ضرور ہیں۔ ہے۔ درسیات بھی اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہیں۔ علاء کے قلوب میں بید اللہ تعالی کی الهام فرمانی ہوئی ہیں۔ یمال تک کہ فلفہ اور منطق بھی جو داخل درس ہیں بید بھی بڑے کام کی چیز ہیں گوبیہ مبادی ہیں مقاصد نہیں لیکن چو نکہ مقاصد کی تخصیل ان پر مبنی ہے اس لئے بیہ بھی ضروری ہیں محو مقاصد کے درجہ کو نہیں جینچتے مقاصد تو بہت عالی ہیں اگر علم کلام میں اور منطق میں مہارت ہو توقرآن دحدث ونقة سمجھنے میں ہولت ہو جاتی ہے غرض جو یہ چیزیں درس میں داخل ہیں یہ برے کام کی ہیں چنانچہ انہیں کی بدولت سے اشکال بھی حل ہوا۔ جس کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کے جن میں رحمت بھی ہے دو تعلق ہیں۔ ایک تعلق حق تعلیٰ کے ساتھ اور وہ تعلق اتصاف کا ہے بعنی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالی کامتصف ہونا اور ایک تعلق محلوق کے ساتھ ہے۔ اور وہ تعلق تصرف کا ہے بینی مخلوق میں اس صفت کا اثر ایجاؤ ہونا۔ تو جو تعلق اقصاف کا ہے وہ توغیرمقید ہے بعنی اس میں عموم اور اطلاق ہے بعنی وہ رحمت فی نفسہ غیر محدود ہے لیکن جو درجہ مخلوق کے ساتھ تعلق کا ہے وہ مقید ہے یعنی کسی پر رحمت فرماتے ہیں کسی پر شہیں جیسے آ قاّب خود اپنی صفت نور میں تو مقید نہیں لیکن جب اس کا نور زمین پر فائز ہو تاہے تو وہاں چو مک حبابات بھی موجود ہیں اس لئے وہاں قیود بھی تو یہ قید اوھر نہیں ہے اوھرہے خلاصہ ہے کہ حق تعالی این صفت رحمت میں بالکل مقید نہیں لیکن جب اس صفت کا تعلق مخلوق ہے ہو تا ہے تو چونکہ اس کامدار خاص اسباب کے ساتھ مثیبت پر ہے اس لئے اس سے جب یہ صفت متعلق ہوتی ہے تو اس قید کے ساتھ کہ جو اہل تقوی ہیں ان پر تو آخرت میں رحمت ہوتی ہے اور جو اہل تقوی نہیں ان پر نہیں ہوتی پیہ جواب بھی سال ہاسال کے بعد میری سمجھ میں آیا اور غالباسيم اس وقت امرت سرمیں تھاجب میں لاہور دانت بنوائے گیاتو امرت سربھی جاتا ہوا تھا اور چونکہ دہاں صرف ایک دن رہنا تھا اس لئے دہاں میں نے ملنے والوں کی کوئی روک تھام نہیں کی احباب نے اس کا انتظام بھی کرنا چاہا تکر میں نے روک دیا کہ اس میں لوگوں کی دل شکنی ہوگا۔ بر غلاف اس کے لاہور میں پہرہ چوکی کا انتظام کیا گیا کیونکہ وہ بڑا شمرتھااور وانت بنوالے کے لئے کئی دن رہنا تھا اگر ایسانہ کیا جا آتو ہروفت ہجوم رہتااور جس کام کے لئے جاناہوا تھااس

میں ظل پرتہ بعض لاہور والوں نے براہمی مانا یماں تک کہ لوگ اخباروں میں بھی اس کی شکایت چھاپنے کو تھے غرض پنجائیں میں ایک مسئلہ مختلف نیہ ہو گیالاہور والے تو سمجھے کہ برا بد طلق ہے اور امر تسروالے سمجھے کہ برا طلق ہے یا د پر تاہے کہ امرت سرمیں میں نے یہ جواب ریا تھا وہاں اس وقت علاء کا مجمع تھاسب نے بہت بند کیا اور یہ فیض بھی خود عبداللہ بن سمل بی کا تھا کیو تکہ مجھے اولیاء اللہ ہے محبت ہو اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں اگر حصرت عبداللہ ہے محبت نہ ہوتی تو مجھے ان کی طرف ہے جواب ماسل ہوتے ہیں اگر حصرت عبداللہ ہے جھے محبت نہ ہوتی تو مجھے ان کی طرف ہے جواب و سے کی اتنی قرنہ ہوتی میرے ول نے یہ گوارانہ کیا کہ ان کی طرف ہو کیونکہ وہ دیے کی اتنی قرنہ ہوتی میرے ول نے یہ گوارانہ کیا کہ ان کی طرف ہے جواب نہ ہو کیونکہ وہ ایسے نہیں شخص کہ لاجواب ہو جادیں اس اوب کی وجہ سے اللہ تعالی نے جواب ذبین میں ڈال ویا اور ب اوبی اس طریق میں خت وبال لاتی ہے۔ چنانچہ حسین بن دیا اوب بری برکت کی چیز ہے اور ب اوبی اس طریق میں خت وبال لاتی ہے۔ چنانچہ حسین بن مصور پر جو بلا آئی وہ اس قطرت واب کی وجہ سے اور گو وہ مخلوب تھے اس کئے حضرے مولانا روی مطلوب تھے اس کئے حضرے مولانا میں صوری میں میں تو میں قرائے ہیں۔

چوں قلم در دست غدارے فاد الاجم منصور بردارے فاد اور بہاں غدارے مراد الله فتری نہیں ورنہ غداران ہو یا بلکہ خاص ایک و ذریہ ہے جس نے استغمار کر کے سزا کا تھم نافذ کیا اس کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ منتی و ذریا ان کا و شمن تھا۔ اس نے خود ساختہ سوال کر کے فتوی حاصل کیا تھا اور اس مغلوبیت کی وجہ سے حضرت موانا گنگوہی ویلیجے فرماتے تھے کہ میں آگر ہو باتو بھی فتوی منصور کے خلاف نہ ہونے ویتا انا الحق کی یہ تاویل کر تاکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اناعلی الحق یہ تو موالاتا کی آویل ہے۔ اور میں نے ایک اور تو یل کی ہے وہ یہ کہ عقائد کا یہ مسلم مسللہ ہے کہ حقائق الاشیاء طابعتہ تو انا الحق کے معنی یہ ہوئے کہ انا طابعہ یعنی میں بھی میں جملہ اشیاء کے ایک شی ہوں یعنی چو نکہ حقائق اشیاء طابعت ہیں میرا وجود بھی حق تعنی طابعت اور مطابق واقع کے اور موجود ہے تو بہ گویا سو فسطائی اس کے اور معنی ہیں وہ کہتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ وہ دو الوجود والے بھی بھی کہتے ہیں گوراس کے اور معنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویسائلہ تعالی کا وجود ہی کہتے ہیں گر جیسائلہ تعالی کا وجود والے بھی بھی کہتے ہیں گر جیسائلہ تعالی کا وجود والے بھی بھی کہتے ہیں گر اس کے اور معنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسائلہ تعالی کا وجود والے بھی بھی کہتے ہیں گر جیسا ہی ہے۔ وجود واقعی ہے بخلاف سو فسطائی کے کہ وہ وجود واقعی ہے بخلاف سو فسطائی کے کہ وہ وجود واقعی ہے بخلاف سو فسطائی کے کہ وہ وجود واقعی ہے بخلاف سو فسطائی کے کہ وہ وجود واقعی ہے بخلاف سو فسطائی کے کہ وہ وجود واقعی ہے بخلاف سو فسطائی کے کہ وہ وجود

کی وا تعیت ہی کی نفی کرتا ہے ان ہی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا ای کو قرار
دیا ہے اور ہوتا ہی ایساہی چاہیے وجہ یہ کہ سب کا اصل الاصول مسئلہ اثبات صانع ہے اور اس
کی دلیل کا مقدمہ بھی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے کیونکہ جب کوئی چیز ٹابت ہی نہ ہوگ تو وہ حق
تعالی کے وجود کی دلیل کیے بن سکے گی جب مصوع نہ ہوگا تو صافع کا وجود کیے ٹابت کیا
جادے گاہی ابن المنسور کے قول کا محمل یہ ہو سکتا ہے اور حق بایں معنی احادیث میں مستعمل
ہے چنانچہ وارد ہے البعث حق والوزن حق یعنی یہ سب چیزیں ٹابت ہیں اس طرح انا الحق کے
معنی یہ ہوئے کہ میرا وجود ٹابت ہے۔ گو بہ آدمیل ہی ہے گر بعید نہیں اور اس تادیل میں علی

کے مقدر ماننے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ای مغلوبیت کی وجہ سے حضرت شخ عبدالقدوس گنگوہی را شخیہ کو سخت پابند سنت ہیں اور اپنے خطوط میں اتباع شریعت کی بہت سختی سے آکید فرماتے ہیں مگر حضرت منصور کے بے حد حامی ہیں حضرت مولانا روم را بیلید دو سری جگہ فرماتے ہیں۔

گفت فرعون نے انا الحق گفت پت گفت منصورے انالحق گفت مست الله این انارا در وفا اور یہ منفی وزیر یوان کا کالف تفاعالیا سلطنت کی مصالح کی بناء پر ہوگا کیونکہ یہ لوگ اور یہ منفی وزیر یوان کا کالف تفاعالیا سلطنت کی مصالح کی بناء پر ہوگا کیونکہ یہ لوگ ذی اثر ہوتے ہیں اور اہل سلطنت کو اہل اثر ہے ہیشہ اندیشہ رہتا ہے کہ آگر یہ کمیں پر بیٹے تو سب لوگ انہیں کا ساتھ ویں گے اس لئے ایسے بزرگوں کے عیب نکال نکال در بادشاہوں کے سامنے چیش کرتے رہتے ہیں مجب نہیں ملقی بھی اس ذاتی کا ہو بہر حال اکٹر بزرگوں نے ان کو معذور سمجھا ہے لیکن بعض کا خیال ہے کہ وہ مغلوبیت ضعف انقیار کے ورجہ تک تھی سلب انقیار کے درجہ تک نہ تھی اس لئے واقع جی یہ کلمہ ناشی قلت اوب سے تھا اس لئے عقامی کے معنوب کا واقعہ یاد آئیا یعنی عالم کیر کے زمانہ جی معقوبیت مرد دولیج کے ساتھ ایسانی ہوا ہے۔ جب حضرت سرد کی بر بھی کی شکلیت حضرت عالم میر کے ذمانہ جی سیرے سنی تو بہ نہیں کیا کہ سنی سائی باتوں پر کوئی تھم دے دیتے بلکہ اول تو تحقیق کے واسطے میر نے سنی تو بہ نہیں کیا کہ سنی سائی باتوں پر کوئی تھم دے دیتے بلکہ اول تو تحقیق کے واسطے ایک امیر کو مقرر کیا کیونکہ ہر کام بادشاہ خود تو کر سکتا نہیں اعتماد ہی ہے سلطنت کا کام چانے اور ایک امیر کو مقرر کیا کیونکہ ہر کام بادشاہ خود تو کر سکتا نہیں اعتماد ہی ہے سلطنت کا کام چانے اور ایک امیر کو مقرر کیا کیونکہ ہر کام بادشاہ خود تو کر سکتا نہیں اعتماد ہی ہے سلطنت کا کام چانے اور اسکے ایک امیر کو مقرر کیا کیونکہ ہر کام بادشاہ خود تو کر سکتا نہیں اعتماد ہی ہے سلطنت کا کام چانے اور

جو معتمد ہوتے ہیں انہیں کے کام سپرد ہوتا ہے تو حضرت عالم گیر دیائیے نے بھی حضرت سمرید علیہ الرحمتہ کی شکایت سننے کے بعد اسپنے ایک معتمد امیر کو بھیجا کہ تم خاکر دیکھو اور شحقیق کر کے اصل حال سے مطلع کرو۔ جیسے اب بھی ایسے امور تحقیقاتی سمیٹی مقرر کی جاتی ہے جسے آج کل کی اصلاح میں سمیشن کہتے ہیں۔ معنول نے تو حضرت سرید کی شکایت پہنچائی تھی معنول نے ان کی اصلاح میں سمیشن کہتے ہیں۔ اس فرستادہ امیر نے اپنی تحقیقات ختم کرنے کے بعد یہ شعر ان کی کرامات بھی نقل کی تھیں۔ اس فرستادہ امیر نے اپنی تحقیقات ختم کرنے کے بعد یہ شعر لکھ کردربار شاہی میں بھیج دیا۔

بر مرد بریند کرالمت تیمت است کشف کورت است

اس پر عالم گیرنے تھم دیا کہ ان سے جاکر کھا جائے کہ تم جان کر کو آہی کرتے ہو انباع شریعت کرو اور کپڑا بہنو ورنہ سزا دی جائے گی جب بیہ تھم شاہی حضرت مرد کے پاس پہنچا تو انہوں نے بیہ رہائی جواب میں لکھ کر بھیج دی۔

خاک و باد و آب و آتش بنده اند بامن ونو مرده باحق زنده اند

حضرت موی علیہ السلام تو غصہ میں بحرے ہوئے تھے آپ نے پھر را اپنا عصامارا یہاں سک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس پر نشان پڑ کیااور غصہ میں اس طرف بھی خیال نہیں گیاکہ نی اسرائیل کھڑے دکھے رہے ہیں غرض سارے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے دکھایا کہ حضرت موی علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ فَبَرَّ اَهُ اللّٰهُ مِنَّمَ اَقَالُو اَلَّو اللّٰہ نے ان مجذوبوں کی اس خاص حالت کی بھی اصل قائم فرمادی حضرت موی علیہ السلام کا یہ واقعہ مجذوبوں کے واقعہ سے مشابہ ہے کیونکہ بید دونوں واقعے عمر اضطراری ہیں لیجئے مجذوبوں کی عمرانی کی بھی اصل میں نے تلاش کرئی۔ اس لئے تو بعضے غیر مقلد مجھے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ تم شرالقرون کے اولیاء مقلد مجھے سے نظا میں چنانچہ آیک غیر مقلد نے مجھے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ تم شرالقرون کے اولیاء کے اقوال و افعال کی بھی بادیل اور صابت کرتے ہو۔ میں کتابوں کہ محض شرالقرون میں ہونے سے تو شرہونالازم نہیں آیا۔ بسرحال حضرت سرد ریابھیے نے حضرت عالم کیرکو لکھ کر بھیج

آئلس کے ترا تاج جمانبانی داد مارا ہمہ اسبب پریشانی داد پوشاند لباس اس جمانی داد پوشاند لباس اس ہر کرایئے دید بے بیال را لباس عمانی داد لیکن جب تحقیقات کے بعد شریعت کافتوی ہوگیاتو حضرت عالم گیر بیٹو نے شریعت پر عمل فرایا اور اوھر آکر حضرت سرید رحمتہ اللہ علیہ معذور تھے تو ادھر حضرت عالم گیر رحمتہ اللہ علیہ بھی معذور تھے۔ واقعی آگر کوئی مصلحت نہ ہوتی تو دو سری بات تھی لیکن یمال تو بردی مصلحت نہ ہوگی کہ شری فتوی کے موافق عمل کیا گیا۔ غرض دونوں مقابل کے مقبول ہونے کی ایک نظیر بھی ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کا معذور تھے۔ جیسے دونوں مقابل کے مقبول ہونے کی ایک نظیر بھی ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کا قابل مسلمان ہو جائے تو دونوں جنت میں جائیں گے قابل بھی اور مقبول بھی۔ یہ سب اسرار بیل اللہ تعالی کے ان کے اسرار کاکون احاظہ کر سکتا ہے غرض نہ حضرت سرید رحمتہ اللہ علیہ پر کوئی اعتراض کرنا چاہیے نہ حضرت عالم گیر رحمتہ اللہ علیہ پر

درنیا بد حال پختہ بیج خام بیں سخن کو آہ باید والسلام البتہ اتباع شربعت بسرحال ضروری ہے۔ میرے حیدر آبادی ماموں صاحب گوایک آزاد ورویش متھے لیکن ان کی ہاتمیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھیں۔ مولانا محمہ حسین صاحب الہ آبادی نے انہیں دیکھاتو بہت بہند کیا۔ فرماتے تھے کہ ان ہے مل کر بڑا مزہ آیا میں نے ہی میں کما کہ ہاں دونوں آزاد ہیں اس واسطے مزہ آیا۔ میرے سے ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس کی تو شکایت نمیں کہ ہم کوعلاء کافر کہیں۔ انہیں یہ تو ضرور کمنا چاہیے۔ کیونکہ آگر وہ بیہ تہ کہیں تو ہم تو ساری دنیا کو کافرینادیں۔ سو ہمیں اس کی تو شکایت نہیں لیکن بیہ شکایت ہے کہ جو ہمارے پاس دولت باطنی ہے اس کو ہم ہے کیول نہیں حاصل کیا جا آ ہم اس پر راحتی ہیں کہ ممبرر بیٹھ کر تو ہمیں کافر کہیں لیکن خلوت میں آگر ہم ہے وہ چیز حاصل کریں جو ہمارے پاس ہے۔ تو ایسے آزاد بزرگ نے بھی شربیت کا تنایاس کیا کہ ممبرر ابی تھفیر کو گوار اکیا اس حفاظ پیٹر پیت کا ایک واقعہ ان ہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا حیدر آبادے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چو نکہ جلے بھتے بہت نتھے ان کی باتوں ہے لوگ بہت متاثر ہوئے عبدالر تمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان ہے ملنے آئے اور ان کے حقائق ومعارف من کربہت معقد ہوئے عرض کیا کہ حضرت وعظ فرمائے آکہ سب مسلمان منتفع ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کاجواب عجیب از آدانه رندانه دیا۔ کما که خان صاحب میں اور وعظ ٔ صلاح کار کجاؤمن خراب کجا۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کما کہ ہاں ایک طرح کمہ سکتا ہوں اس کا افتحام کر دیجئے عبدالر تمن خال صاحب بے جارے متین بزرگ تھے سمجے کہ ایسا طریقہ ہوگاکہ جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ ین کر بہت اشتیاق کے ساتھ یوچھا کہ حضرت وہ طریقتہ خاص کیا ہے ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل نگاہو کربازار میں ہو کر نکلوں اس طرح کہ ایک فخص تو آھے ہے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھنچے اور دو سرا بیچھے سے انگل کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ بیہ شور مجاہجے جائمیں بھڑوا ہے رے بھڑوا بھڑوا سے رے بھڑوا اور اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں كيونكه الى عالت من كوئي ممراه توند ہو گاسب سمجييں كے كه كوئي منخرہ ہے مهمل باتيں كررہا ہے پھریہ شعرر مااور شعر بھی دیساہی سوچا جیساندال تھا۔

ایں خرقہ کہ من دارم در رہن شراب اولی دیں دونتر ہے معنی غرق ہے تاب اولی معلق عرق ہے تاب اولی معلق ہے جو شعرانہوں نے پڑھاتھاؤہ ہے ہے

من طل ول اے زاہر باطلق نخواہم گفت کیں نغمہ اگر گویم باچنگ ورباب اولی

اور فرمایا کہ چنگ و رباب سے مرادیہ تن تن نہیں بلکہ ملامت علق مراد ہے۔ یہ غرض ا پسے آزاد تھے لیکن بھر بھی اس کا اہتمام تھا کہ عوام کے عقائد نہ گڑنے پائیں اور شریعت کا انظام باتی رہے وہ الی الی باتیں فرملیا کرتے تھے۔ باتیں سب پہتہ کی کہتے تھے مگر مشکل میہ ہو گئی تھی کہ لوگ جُڑتے تھے کیونکہ سبجھتے نہ تھے گو میرے ماموں تھے مگر پھر بھی میں نے اورول کی مصلحت کی بناء پر ان ہے بالکل کنارہ کر لیا تھا۔ او ھر حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی روحانی دیکھیری فرمائی خواب میں فرمایا کہ اینے ماموں کے پاس مت بیضا کرد خارش ہو جائے گ۔ اہل تعبیرنے کما کہ ہے کہ خارش اور جذام کی تعبیربدعت ہے جاہے غلبہ حال سے معذور ہوں لیکن حقیقت تو بدعت ہے۔ میں نے دیکھا کہ عوام پر ان سے میرے تعلق رکھنے کابرااثر یر تا ہے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ گی اور ادھر دیکھا کہ جس غرض سے میں نے ان سے رجوع کیا تھاوہ غرض بھی حاصل نہ ہوئی یعنی رفع پریشانی بلکہ اور الٹی پریشانی بڑھ گئی تو ادب ہے عذر کر دیا اور اوب ہے تبلیغ بھی کروی۔ بعنی میں نے ان کو خط میں سے بھی لکھ دیا کہ میں دعاکر آ ہوں کہ آپ کا حال اور قال شریعت کے موافق ہو جائے۔ بس اس پر مجڑ گئے لکھا کہ تم مجھے یلی و زندیق بی رہنے دو تم کو تمهاری شریعت مبارک ہو مجھ کو میراالحلواور زندقہ مبارک ہو۔ مگراس خفگ میں بھی بیہ رعایت کی لکھا کہ تم جوان صالح مقبول الدعاء ہو تم یہ دعامیرے لئے ہرگزنہ کرووہ جو میری ساری عمر کی ایک کمائی ہے کہیں جاتی نہ رہے خفگی ہیں بھی معققہ تھے اخیر میں سے بھی لکھا کہ میں اب بھی حاضر ہوں اگر اس دولت کولینا چاہو لے لوجو سینہ بہ سینہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے مجھ کو عاصل ہوئی ہے۔ اتنا تو میں نے ان کو خفا کیا لیکن پھر بھی اتنی عنایت تھی۔ میں نے نکھاکہ میں اس دولت کے لینے کے لئے حاضر ہوں نگر پہلے میرایہ اطمیتان کر دیا جائے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے ورنہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر کوئی جواب نہیں آیا پھروہ تھانہ بھون تشریف لائے تو میں ملنے نہیں گیا ویسے دل سے معتقد تھا لیکن علیحدگی کی ضرورت تھی میں کیا کروں اس زمانہ میں ماموں واجد علی صاحب کا انتقال ہوا تھا شکایت کی کہ ر کھے میرے بھائی کی تعزیت کے لئے بھی نہیں آیا حافظ عبدالحی صاحب جو حضرت مولانا گنگو ہی رائیے کے مرید تھے اور ماموں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے انہوں نے عرض کیا کہ پیر

جی صاحب تو آزاد ہیں رسوم کے پابند نہیں۔ میرانام لے کر کما کہ آگر وہ نہیں آئے تو آپ خود نی ان کے پاس بیلے جائے آزادی تو ہی ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں آزاد ہوں اور آزاد کاغلام ہوں بچھے خود جانے میں کوئی عذر شیں۔لیکن کیا پتہ وہ مجھ سے سلے گا بھی شیں اس پر انہوں نے کہا کہ اس کا ذمه دار ہوں نیکن آزاد آزادوں کی سی شکل بنا کر جاؤں گا۔ یاجامہ ا آر کرنٹا جاؤں گا کیا اب بھی دہ ملے گا۔ اس پر دہ خاموش ہو شکئے حالا نکیہ ماموں صاحب کو محض انہیں ہرانا تھا بچے مجے تھو ڑا ہی ایبا کرتے۔ لیکن میہ ڈر محکے۔ اس پر ماموں صاحب کو بھانہ ہاتھ آگیااور کو چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے تھے لیکن پھر بیٹھ گئے بچھ سے حافظ صاحب نے یہ واقعہ بیان کیاتو میں نے کماکہ میاں تم ہاں کمہ دیتے اور دافعی میں تو اس حال میں بھی ان ہے مل لیتا کیونکہ میرا کیا بگڑ آجی آنکھ ہند کر کے مصافحہ کرلیتاوہ کہنے لگے کہ میں تو ڈر گیا کہ کہیں بچ بچے نگے ہو کرنہ چل کھڑے ہوں۔ اس نداق کے بزرگ تھے گریہ سب زبانی ہاتیں تھیں شریعت کو ضروری سیجھتے تھے اور کوئی فعل صریح شریعت کے خلاف بھی نہ کرتے تھے جب میں نے رسالہ ظہور العدم بنور القدم وحدہ الوجود میں تصنیف کیا جس میں سار ہے تکوک بہت بہت کے ساتھ درجے ہیں جس کے لکھتے میں وس روز صرف ہوئے تو میں نے ماموں صاحب کو خواب میں دیکھا کہ بہت خوش ہیں میں سمجھا کے ان کے زال کے موافق رسالہ جو لکھا ہے عجب نہیں ان کی روح خوش ہوئی ہو۔اب اس مسئلہ کے متعلق کچھ ضروری بیان کر تاہوں و دیہ کہ اصل ہیں بیدا یک سنلہ کلای ہے۔ اس کامر اقبہ استحلال وجو د کا سُات کے استیشار کے لئے صوفیہ نے تبویز کیاہے در ند دراصل یہ سئلہ تصوف کا نہیں ہے۔ مقصود اس مراقبہ ہے اس کا پیدا أكر ناكب۔ دجودِ قوى كے سامنے وجود ضعيف كالمعدوم ہے۔ اس كے لئے رسوخ ہے وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

موحد چہ دریائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی ہنی برسرش امید وہراسش نباشد زکس ہمین ست بنیاد توحید وہس امید وہراسش نباشد زکس ہمین ست بنیاد توحید وہس یعنی کسی کے نافع وضار ہونے سے متاثر نہ ہو۔ لیکن آگر کسی کے اعتبار سے یہ مراقبہ خطرناک ہوتو دہ نہ کرے چنانچہ میں اس کو خطرناک سمجھتا ہوں البتہ ماہم بعنارین بہ من احد اللباذان الد اور اس کے امثال کا مراقبہ بے خطرہ ہے۔ اس رسالہ میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ماصل اس مسئلہ کا ربط الحادث بالقدیم ہے اور اس میں پانچ نہ ہب ہیں حکماء کے ان میں سے ماصل اس مسئلہ کا ربط الحادث بالقدیم ہے اور اس میں پانچ نہ ہب ہیں حکماء کے ان میں سے ایک نہ ہب ہیں حکماء کے ان میں سے ایک نہ ہب ہیں حکماء کے ان میں ۔

غرض بیہ مسئلہ دراصل علم کلام کا ہے لیکن صوفیہ نے اس ہے اپنے مقاصد میں کام لیاہے کیو نکہ یہ معین مقصود ہے اور معین کا کتاب وسنت میں ہونا ضروری نہیں ہال کتاب و سنت کامساد م نہ ہونا ضروری ہے بس بیہ سکلہ بھی کتاب وسنت میں ند کور نہیں بلحہ مسکوت عنہ ہے۔انصاف کی بات میں ہے صوفیہ نے اور چیزیں بھی محض اس لئے لی میں کہ وہ ان کے مقصود کی معین میں اور ان کے یہاں تو اتنی و سعت ہے کہ ایے مقاصد کے لئے جو گید کا جس دم تک لے لیاہے اور میں نے ایسی چیزوں کے لیے کی ایک اصل بھی نکالی ہے۔وہ یہ کہ جناب ر سول کر یم نے غزوہ خندق میں ، خندق سے کام لیا۔ جب احزاب جڑھآئے اور اند بیشہ ہوا کہ دعمن شر کے اندر تھس آئیں گے اور مسلمانوں کی تم جماعت تھی اور وہ بہت بڑی جماعت تھی تو ملوک بھم کی لڑائی کے موقع پر یہ عادت تھی کہ در میان میں خندق کھود لیتے تھے۔ اس زمانہ میں توپ گولے تو تھے نہیں تیرتھے جو ایک حد خاص تک جاتے تھے اس وقت حضرت سلمان فارئ نے خندق کی رائے وی حالانکہ سیہ بادشاہان عجم کافعل تھا تگر حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول فرمایا۔ ٹکر شرط میہ ہے کہ جس چیز کولیا جائے وہ کتاب و سنت کے مصادم نہ ہو ہیں ایسی انظامی چیزوں کو لے لینا جائز ہے تکراس کا دین سمجھنا جائز نہیں۔ یہ سب تقریر ایک نووار د صاحب کے تشریف لانے پر فرمائی جو پیر زادہ بھی تھے۔ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ کے بیٹھنے ہے یہ جوش اٹھاباتی حقائق اٹل حقائق ہی جانمیں میں تو ا کے بد استعداد طالب علم ہوں لیکن بزرگوں ہے جو یاتیں سی ہیں ان کی بناء پر الحمد اللہ میں کمہ سکتا ہوں کہ طریق کی حقیقت میں مجھ کو کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا۔ اب اس کو جاہے کوئی فخر سمجھے جاہے شکر بات یہ ہے کہ الحمد اللہ ابل اللہ کی محبت اور ادب میرے دل میں بیشہ سے ہے اس لئے کسی اللہ اللہ کرنے والے کے کسی قول کا گومیں خود قائل نہ ہوں نیکن تلویل اور توجیہ اس کی بھی ایسی کر دیتا ہوں کہ ان بزرگوں پر اعتراض وار نہ ہو نیکن شرط ہے ہے کہ دو کاندار نہ ہو غلطی میں مبتلا ہو۔ بھر فرمایا بعض لوگ او جھڑی نہیں کھاتے چنانچیہ مجھے بھی نفرت ہے گو جانیا ہوں کہ حلال ہے اور میں ہی نہیں بلکہ بہت لوگ بہت سی حلال چیزیں نہیں کھاتے کیونکہ وہ ان کوبالطیق مرغوب نہیں اس طرح اس نشم سے مسائل جو کتاب وسنت بین منطوق نہیں بچھ کوبالطیع ابند شہیں۔ کیکن ڈو مکیہ ا ٹی ذات میں مصادم کتاب دسنت نہیں۔ بھر طیکہ عدود کے اندر رہو۔ اس لئے ایسے حضرات پر جوالنا کے عامل یا قائل ہیں آگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں اس کا بنواب دیتا ہوں۔ جیسے نہ اوجھٹری کھانے والوں پر اعتراض کرنا چاہئے نہ کھانے

وال برچنانچہ میں خود وحدۃ الوجود اور مراقبہ توحید کی ممانعت کرتا ہوں کیونکہ عموہا" ان سے سا کئین غلطیوں میں متلا ہو جاتے ہیں اس بناء پر حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز نے ضیاء القلوب میں اس مسئلہ کا اور اس سے ممانعت کا ذکر کیا ہے میں نے ضیاء القلوب خود حضرت اقدس سے سقا" سنتا" پردھی ہے۔ اقدس سے سبقا" سنتا" پردھی ہے۔

# (۲۰۳) کلدر کاسب قبض بھی ہو تاہے

حضرت اقدس مدظلهم العالی کی طبیع مبارک آج تقریبا ایک ہفتہ سے ناساز ہے گریاوجود نقابت و اضمحلال اس حال میں بھی جوش نیض رسانی قلب مبارک میں بدستور موجزن ہے جس کامشاہدہ حاضرین کو حیرت و استعجاب میں ڈالے ہوئے ہے۔

## (۲۰۲۷) تفع کار ار مناسبت پر ہے

آج ١٠ صفر ١٠٣٠اه يوم كشنبه مطابق ٩ مأرج ١٩٢١ء بعد ظهر حسب معمول بغرض مزاج پر بی دولت خاند پر خدام و طالین حاضرخدمت بابرکت ہوئے ہم مب حاضر تھے کہ دوانتیار ہو کر پیش ہوئی نوش فرماتے وقت فرمایا کہ پشتیوں کو بعض نقشبند سے بدعتی کہتے ہیں اور اپنے کو بہت متبع سنت سمجھتے ہیں عالانکہ حضرات چشتیہ کو اتباع سنت کانمایت اہتمام رہاہے میں نے تو بشتیوں کے اتباع سنت کی دکامیتیں جمع کی ہیں ناکہ میہ بستان جو ان پر بدعتی ہونے کالگاہے غلط ثابت ہو۔ اننی حکایتوں میں ایک پیہ حکایت بھی ہے کہ جب حضرت کبیر الاولیاء جلال الدین پانی بِی رایشیه بیار ہوئے تو ان کو دوا پیش کی گئی آپ صاحب فراش تھے بیٹھنامشکل تھالیکن جوں تول بیٹے بھر خادموں سے کما مجھے اٹھا کرنچے زمین پر بٹھلا دو۔ خادموں نے تنمیل تھم کی جب زمین پر بیٹھ شکتے اس وقت دوا نوش فرمائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے مریر پر کوئی چیز کھائی ہو دیکھتے خلاف احتمل ہے بھی بیچے اور اتنی مصیبت اٹھا کر زمین پر بیٹھے اس کے بعد ووا کھائی۔ بھلا ایسے حضرات بدعتی ہو سکتے ہیں کہ بدعتی کہ دینا سخت بات ہے عام علات ہو گئی ہے جو کہ اپنی وضع کے خلاف ہوا اس کو بدعتی سمجھ لیا ایسا ہر گزنہ چاہیے۔ بے تحقیق بدعتی سیجھنے پر ایک حکایت یاد آئی۔ مولانا جلال الدین تھا نیسری جو حضرت شیخ عبدالقدوس محنگونی ملطیہ کے خلیفہ ہیں وہ عالم بھی ہیں۔ حصرت شیخ تھا نیسری تبھی تبھی تشريف لايا كرتے تھے وہاں ايك جولاما حضرت كا مريد تقل وہ چو نكه ويندار تقامولانا جلال الدين

کی خدمت میں بھی مسائل پوچھنے کو حاضر ہو یا تھا چو نکہ مولانا اس زمانہ میں محض عالم تھے طریق میں داخل نہ ہوئے تھے ان میں ایک طالب علمانہ شوخی بھی تھی۔ جب حضرت شیخ آتے مولانا ان جولاہے مرید ہے کہتے لو میاں وہ تمهارے نچنیا پیر آئے ہیں۔ نچنیا اس لئے کہتے کہ حضرت مینخ پر سلع میں وجد طاری ہو جا یا تھاجس کے اثر سے بے اختیار حرکت فرمانے لگتے تھے۔ نچنیا کے لفظ سے اس بے چارے مرید کو بردا رنج ہو آئیکن ان کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ حضرت مینخ خود علماء کابہت ادب کرتے تھے۔ بہت دن تو صبر کیا لیکن ایک دن ہمت کرکے چغلی کھاہی دی۔ عرض کیا کہ حضرت نہ مولانا کو چھو ڑے ہی بنمآ ہے نہ ان کے پاس جانے ہی کو جی چاہتا ہے وہ حضرت کی شان میں ایک بست ہی ہے اولی کا کلمہ کہتے ہیں۔ یو چھنے پر اس نے وہی لفظ نچنیا کا نقل کر دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اب کی بار ایسا کہیں تو کمہ دینا که بی بال حضور وہ ناچتے بھی ہیں اور نچاتے بھی ہیں۔ وہ بیہ من کر بڑا خوش ہوا کہ خیراب ان کی بات کا کوئی جواب تو ہے۔ بھر قصدا" مولانا کی خدمت میں کیااور خود حصرت شیخ کاذکر چھیڑا۔ مولانانے حسب علوت بھروہی کما کہ تمہارے نیجنیا ہیر آگئے۔اس نے وہی حضرت شیخ کا سکھلایا ہوا جواب دے دیا کہ جی ہاں وہ ناچتے بھی ہیں اور نجاتے بھی ہیں۔بس یہ جواب سنناتھا کہ مولانا جلال اندین ہر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے اور بے تاب ہو کر کہنے لگے کہ مجھے شخ کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ لوگ لے گئے بس خدمت میں بہنچتے ہی قدموں میں گر گئے اور عرض کیا کہ مجھے بیعت فرما کیجئے حضرت شخ نے ان کی در خواست قبول فرما لی پھروہ کام میں لگ گئے۔ حتی کہ حضرت شیخ کے اجل خلفاء میں ہے ہوئے۔ ذکر و شغل میں جو حالات آپ پر طاری ہوئے وہ سب کتابوں میں لکھے ہیں۔ یا تو ایسے خنگ عالم تھے یا پھراتنے بڑے صاحب تصرف ہوئے کہ ان کی ایک حکایت ایک ثقه مولوی صاحب نے بیان کی کہ تھا نیسر ہندوؤں کی جگہ ہے وہاں ایک میلہ ہو یا تھاجس میں لا کھوں ہندو جمع ہوتے تھے حضرت مولانا جلال الدین نے آیک روز اپنے خدام سے فرمایا کہ بیہ کیا بات ہے یماں اتنے ہندو کیوں جمع ہوتے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت بول تو یہ ان کا نہ ہبی میلا ہے لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے جو زیادہ جموم کے باعث ہے ایک جو گی آتا ہے جو بہت مرتاض ہے اور صاحب ریاضت ہے۔ اس میں بیہ تصرف ہے کہ وہ زمین میں غوطہ لگا آ ہے بیمال غوطہ لگا آ ہواں دوبال دھتا ہے اندری اندریمال ہے وہال پہنچ جاتا ہے ہے من کر فرمایا کہ بھائی اس تماشہ کو تو ہم بھی دیکھیں گے اب لوگوں کو تجب کہ کیا ہے بھی اس تماشہ کو دیکھیں گے مگر کون بول سکا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ جھے وہاں لے چلو جہاں اس کا مرکز ہے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت کو لے جاکر اس کے مرکز کے پاس کھڑا کر دیا جہاں ہے وہ خوطہ لگانا تھا۔ جب وقت آیا تو اس نے حسب معمول غوطہ نگایا۔ غوطہ لگاتے ہی زہین بھٹ گئی اور وہ عنائب ہو گیا۔ آپ نے محسب اپناقدم مبارک اس موقع پر رکھ دیا اب جوگی صاحب نہیں نگلت۔ وہ وہ ہیں ذہان کے اندر رہ کیا اور آپ اپناہے کام کر کے چلے آئے۔ پہلے ایسے ایسے خوارق برزگوں سے ظاہر ہوتے تھے۔ خود ان کے ذکر و شفل کے حالات عجیب و غریب لکھے ہیں۔ حضرت شخ نے آپ کو سلطان الاذکار کا شغل تعلیم فرمایا تھا۔ اس کے اندر رعد۔ برق۔ بارش وغیرہ کشرت سے کیفیات نمودار ہوتی تھیں جنہیں وہ شخ کی خدمت میں لکھتے تھے اور شخ ان کی حصاحب نے وغیرہ کشرت سے کیفیات نمودار ہوتی تھیں جنہیں وہ شخ کی خدمت میں لکھتے تھے اور شخ ان کی است میں استحد سے اور شخ ان کی حصاحب نے استفسار کیا کہ اس جوگی کو جو اس طرح تصرف سے ہلاک کردیا تو قتی کا گناہ تو نہ ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ اول تو اس کا معام ہونا ثابت نہیں پھر ایسے گمراہ کرنے والے کو تعزیم آلام بھی قتل کر سکا کہ اول تو اس کا معام ہونا ثابت نہیں پھر ایسے گمراہ کرنے والے کو تعزیم آلمام بھی قتل کر سکا

### (۲۰۵) رسومات نے حقائق کو مستور کرر کھاہے

حضرت اقدس مرظلهم العالى بعد صحت بھی مضحل لیئے ہوئے پچھ پچھ کراہ رہے تھے۔ مزاج پری پر ارشاہ فرمایا کہ ضعف اور صحت جمع ہو سکتے ہیں کراہنے کی دجہ دریافت کرنے پر فرمایا کہ ایک کراہنا تکلیف کے بعد جو سکون ہو آہ اس فرمایا کہ ایک کراہنا تکلیف کے بعد جو سکون ہو آہ اس سے ناشی ہو آ ہے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ سمان اللہ حضرت نے بکیبی لطیف حقیقت مختلف حالتوں کی فرمائی۔ ان حالتوں کو محسوس تو ہر شخص کر آ ہے لیکن لفظول میں تعبیر آج حضرت بی حالتوں کی فرمایا جی ہاں الحمد اللہ اتعالی نے وجد انبات کی بھی الفاظ میں تعبیر کروینے کی قوت عطافرمائی ہے۔ پھر فرمایا وہ جو ایک تکدر تھاوہ الحمد اللہ اب نہیں ہے۔ اجابت آ یک کھانے سے جل اور آ یک بعد ہوگئی اس سے بھی تکدر کی گیفیت جاتی رہی تکدر کا سبب قبض بھی ہو آ جب ایک بار اسی دوران میں قبض کی شکایت فرما کر مزاجا" فرمایا سا کئین کو تو قبض باطنی ہو آ

## 

ایک طالب جنہوں نے تصوف کی کتابیں بالخصوص حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیه کی تصانف بہت دیکھی ہیں ان کے ذکر پر فرمایا کہ تصوف کی کتابیں دیکھنابس ایسابی ہے جیسے الوان نعمت ہے دیکھ کر کلکلے بکانا یہ صاحب تصوف کی مختلف کتابیں دیکھ کربہت الجھنوں اور شبہات میں بڑھئے تھے اور بہت ہے علماء ہے گفتگو کرنے کے بعد بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جس روز حضرت اقدس ہے رخصت ہونے والے تھے اس روز باوجود غایت ضعف تقریبا" ڈیڑھ گھنند تک مسلسل نمایت مفصل و مدلل اور نهایت موثر تقریرِ فرمائی جس سے ان صاحب کے تمام شبهات بالكل دور ہو محئے اور سارى الجھنيں جاتى رہيں۔ اس كے ذكر پر فرمايا كه ميرا كلام اس زمانہ کے مناسب ہے۔ اور پہلے حضرات کا اس زمانہ کے موافق تھا۔ اور مناسبت ہی ہے نفع ہو آ ہے اس سے میرے کلام کی کوئی ترجیح ثابت شیں ہوتی۔ مولوی عبدالماجد صاحب دریا آبادی نے مجھ سے ایک برا مشکل سوال کیا۔ لکھا کہ کلام مجید کا انگریزی ترجمہ کرنے میں جتنی مجھ کو مدد بیان القرآن (تفسیر حضرت اقدس مدخلهم العالی) ہے ملی اتنی دو سری تفسیروں ہے بھی نہیں ملی یہاں تک کہ حضرت مولان**ا محمود حسن صاحب ریابتیہ (استاد حضرت اقد س مد ظل**ہم العالی) کے ترجمہ سے بھی اتن مدد نسیں ملی۔ اب بیمال بڑا مشکل سوال تھا کہ اگر ان کی محذیب کر ہاہو '' آریہ ان کابیان غلط ثابت ہو تاہے حالا نکہ وہ ان کامشاہرہ تھا کیونکہ ان کو اعانت میری ہی تفسیرے زیادہ ملی تھی اور آگر ان کے قول کی تصدیق کر آبھوں تو یہ ایک قشم کادعوی ہے۔ غرض انہوں نے لکھاکہ مجھے جو نفع بیان القرآن ہے ہوا وہ کس ہے نہیں ہوا۔ اب غلبہ تواضع کاتوبیہ مقتضاء تھا کہ لکھ دیتالاحول ولاقوۃ کماں میں کمان وہ حضرات مگراس کو عبدالماجد تو تشکیم نہ کرتے کیونکہ وہ ان کے مشاہدہ کے خلاف ہو آاور اگر ان کے قول کی علی الاطلاق تصدیق کر آتو ہے بدتمیزی کی بات تھی۔ الحمد لللہ اللہ تعالی کی جانب ہے ایک بہت اچھاجواب ذہن میں آیا جس میں رونوں پہلوؤں کی رعایت تھی۔ میں نے لکھا کہ نفع کا مدار مناسبت پر ہے چھوٹوں کو چھوٹوں ہے مناسبت ہوتی ہے میں چھوٹا ہوں آپ بھی جھوٹے میں اس لئے آپ کو میرے کلام سے زیادہ تفع ہوا اور حفترت مولانا محمود حسن صاحب برے ہیں ان سے بروں کو نفع بہنچا ہے۔ اس

جواب سے وہ متحیر ہو محے دیکھنے قانون میٹنے کی عبارت تو ایسی بے ربط ہے جس کی انتہاء نہیں کیکن اس کے اندر طب کے حقائق و معانی و اصول ایسے مندرج ہیں کہ یقییتا" اس کے بعد اس یابیہ کی کوئی دو سری کتاب فن طب میں نہیں لکھی گئی۔ بلوجود اس کے اس میں جو تسخ ہیں وہ اسی زمانہ کے لوگوں کے موافق تھے آگر ان نسخوں کو انہی او زان کے ساتھ اس زمانہ میں استعمال کیا جائے تو بجز کلفت کے اور کچھ تتیجہ نہیں کیونکہ اب قوی عموما" بہت ضعیف ہو محکے ہیں۔ اس زمانہ میں قوی بہت مضبوط ہوتے تھے۔ اگر کم مقدار میں دوائمیں تجویز کی جاتیں تو وہ موثر ہی نہ ہوتیں انداب ضرورت ہے کہ اس زمانہ کے طبائع کے مناسب نننج تجویز کئے جائیں۔ ملکہ خود اس زمانہ کے لوگوں کے طبائع بھی مختلف ہیں۔ طبائع میں اتنااختلاف ہے کہ کانپور میں مولوی فخرالحن صاحب برے ماہر طبیب تھے لیکن چونکہ ان کو خاص مزاج کے لوگول کے علاج كا زيادہ موقع ملتا تھا اس لئے انہوں نے ميرے لئے بھی ويسے ہی او زان كے ساتھ نسخه تجویز کیا جیسی ان کو اوروں کے لئے لکھنے کی عادت تھی میں چو تکہ اپنی طبیعت کے ضعف سے واقف تھا میں نے تبھی پورا نسخہ نہیں پیا۔ بس آدھا نسخہ پیتا تھا۔ برے گھر میں ہے وہیں تھیں۔انہوں نے کہایہ کیا کیا گرتے ہو یورا نسخہ بینا جا ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنی طبیعت کی جھے زیادہ خبرہے بچھے آوھے نسخہ سے زیادہ کا تخل نہ ہو گا انہوں نے اصرار کیاتو میں نے کہا کہ اچھا آج پوراہی بنادو چنانچہ انہوں نے پورا بنادیا کیکن پیٹاتھا کہ اس وقت قے ہوگئی۔ غرض ہر زمانہ کی ضرورت جدا ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جو میری تالیفات ہیں۔ یہ اس زمانہ کی طبیعتوں کالحاظ کر کے لکھی گئی ہیں۔ نبی کو بھی نماز میں سہو ہو جا آیا ہے تو پھراس پر سے سخت اشکال واقع ہو آ ہے کہ بینمبرنماز میں کیوں بھولتے تھے اس کا جواب پینئے۔ انبیاء علیهم السلام کو بھی اسٹیسار کی کی ہے سمو ہو باتھا گر فرق ہیہ ہے کہ ہمیں جوعد م توجہ الیا اصلوق ہے ہو باہے اس وقت توجہ ۔ نماز سے اسفل چیزوں کی طرف ہوتی ہے اور ان حضرات کی عدم توجہ الی السلوۃ کاسبب یہ ہوتا ہے کہ نماز سے بھی جو چیز فوق ہے اس وقت ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے غرض ان کی وجہ اس وقت نمازے اوپر کی طرف ہوتی ہے اور ہماری توجہ نمازے بنچے کی طرف ہوتی ہے۔ (اشکال از جامع) حدیث شریف میں حضور کے التباس کاسیب مقتدیوں کا چھی طرح وضو کر کے نہ آتا ارشاد فرمایاً کیاہے اس کو حل فرمادیا جائے۔

جواب مستحکم ندکور اکثری ہے اور ایسے التباس کا سبب ہونا یہ تبھی تبھی لطافت کی وجہ سے ہو آ ہے کہ بالاضطرار مخلف اشیاء کا حضور ببعا" موجب التباس ہو جاتا ہے پس کوئی تعارض نہیں رہا۔ پھر فرملا اس فتم کی تد تیقات درسیات میں کمال لکھی ہوئی ہیں۔ اس واسطے تو میں كتا ہوں كه محض اصطلاحات سے كيا ہو آئے كى محقق كى جوتياں سيدهي كرنے سے علم حاصل ہو آہے۔ایک ایسی ہی تدقیق اور یاد آئی۔ یہاں ایک صاحب آئے تھے وہ غیر مقلد تھے اور ایسے بے باک تھے کہ آنے ہے قبل مجھ کو لکھا تھا کہ میں جانچ کرنے کے لئے آرہا ہوں۔ میں نے ول میں کما کہ جانچ کرنے کے لئے کیوں آرہے ہیں میں نے دعوی کیاہے کسی کمال کا۔ غرض وہ آئے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے ماس ایک فخص آیا اس نے مجھ سے پوچھاکہ مجھ پر نفسانی خواہش کاغلبہ ہے جوان آدمی تھے نکاح کی وسعت نہیں تھی مجھ سے یو چھا کہ ایسی حالت میں کیا کروں۔ میں نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھاکہ آپ بولے روزے رکھا کرو و حدیث میں اس کامی علاج بتلایا گیا ہے۔ اس نے کماکہ میں نے روزے بھی رکھے مگر ان ہے بھی پچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بس وہ ختم ہو گئے۔ میں نے ول میں کماکہ آپ کو کہا کس نے تھا و خل دینے کو جب ان سے کوئی جواب نہ بن بڑا تب میں نے اس مخص سے سوال کیا کہ تم نے کتنے روزے رکھے تھے اس نے کماکہ جی تبھی دو تنین رکھ لئے تبھی چار پانچ رکھ لئے میں نے کہا كمصيضين عصن لميستطع فعليه بالصوم فانه له وجاعديين ن ان کے سنانے کو کما کہ اس حدیث ہے معلوم ہو تا ہے کہ کثرت ہے روزے رکھنااور مسلسل روزے رکھناایسے حال میں مغیر ہو آہے۔ نہ کہ صرف گاہ کاہ دو جار روزے رکھ لینا۔ اب ان کو حیرت تھی کہ حدیث میں تو کثرت کا کہیں ذکر نہیں۔ اس لئے میں نے کہا کہ علیہ لزوم پر وال ہے اور کزوم کے وو ورجہ ہوتے ہیں ایک اعتقادی ایک عملی۔ یہاں اعتقادی درجہ تو مراد ہے نہیں کیونکہ میہ روزے قرض نہیں بلکہ عملی درجہ مراد ہے اور وہ ہو تاہے تکمرار ہے جب کہ بار بار عمل کیاجادے اور عادۃ لازم کرلیا جائے۔ اور میں نے کہا کہ دیکھو اس کی ایک ظاہر آئیہ ہے رمضان شریف میں مسلسل ایک مهینہ تک روزے رکھے جاتے ہیں اور یہ تجربہ ہے کہ شروع رمضان میں تو قوت بہیمید شکت نہیں ہوتی بلکہ رطوبات ضلیہ کے سوخت ہوجانے کی وجہ ہے اس قوت میں اور اختاش ہو تاہے۔ پھر رفتہ رفتہ ضعف بڑھتا جا تاہے یہاں تک

کہ اخرمیں پوراضعف ہو آہے جس سے قوت بہیمہ شکتہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت روزوں کی کثرت ستحقق ہو جاتی ہے پھر میں نے اس مخص سے کما کہ جب استے روزے رکھو گے تب اٹر ظاہر ہوگا۔ جب اتنے روزے رکھ کربھی فائدہ نہ ہو تب آگراشکال کرتا۔ میری اس تقریر کو س کرمولانا کی آنگھیں کھل گئیں۔ دیکھتے حدیث تو انہوں نے پڑھ دی اور اس کامطلب کچھ نہ سمجھے۔ ان ہی مولاناصاحب کے عقائد دیکھئے ایک خط میں لکھاکہ ملا مکہ مجردات ہے ہیں اتنے ناواقف آدمی ہیں۔ پھراوپر سے ناز بھی ہے کہ میں معقولی ہوں۔ مگر باوجود اس کے کہ میں انہیں کم علم سمجھتا ہوں انہوں نے تفسیر میں ایک مشورہ دیا تو چونکہ وہ صحیح تھااس کئے میں نے اس کو بے تامل قبول کرلیا اور ای تفسیر کے سات مقام ان کے مشورہ کے مطابق صیح کردیئے كونكه النظر الى ماقال ولا تنظر الى من قال يعن كن والي كونه ويكنا جاسي بلکہ بات کو دیکھنا چاہیے کہ کیسی ہے۔ انسیں اس کابھی فخرہے کہ میں نے تغییر میں اصلاح دی عالائکہ فخرتو میں کرسکتا ہوں کہ ایسے کم علم کے مشورہ کو بھی قبول کرلیا کیونکہ وہ انفاق ہے صحیح تھا۔ بیہ صاحب فلاں شرمیں طبیب ہیں لیکن معلوم ہوا کہ وہاں کسی کے قلب میں ان کی وقعت نہیں۔ گؤ رکھشاکی جمایت میں بھی انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کیونکہ ان کے معالج ہندو زیاد ہیں۔ ایک سفر میں مجھ سے ملنے آئے تھے تو سیاہ خضاب لگاہوا تھالوگ،انسیں دیکھ کر کتے تھے کہ وہ آئے سیاہ رووہ آئے سیاہ روبیوی کی خاطر سیاہ خضاب لگاتے تھے سر کھیا میوی کو یہ خبرنہ ہوگی کہ میاں کی سفید واڑھی ہے۔ یہ صاحب غیرمقلد ہیں مگر قدرے معتدل پھر حضرت اقدس نے ای سلسلہ گفتگو میں اکثرغیرمقلدین کی قلت درایت پر فرمایا کہ بعض لوگ حضرت امام ابو حنیفہ ریٹیے کے اس قول پر کہ اگر نماز پڑھتے میں کوئی سامنے ہے گزرے تو اس ے اوے نہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں تو صافت کم معے اور پھرامام صاحب اس کی ممانعت کرتے ہیں گراس اعتراض میں تدبرہے کام شیں لیا گیاورنہ معلوم ہو جا آگ امام صاحب کے اس قول کا ماخذ ایک بہت موٹی بات ہے یہ دیکھنا جائے کہ نمازی کے سامنے سے گذرنے والے کو ہٹانے ہے مقصور کیا ہے۔ ظاہرہے کہ نماز کی حفاظت مقصود ہے اور نماز میں دو چیزیں ہیں ایک نماز کی ذات اور ایک اس کی صفت۔ ذات تو نمی ہے جو نماز کی ہیئے ہے یعنی اس کے مختلف ارکان اور اس کی صفت اس کا کمال ہے اور کمال صلوق کا میں ہے کہ اس میں

خشوع بھی ہو سرہ جو کھڑا کرتے ہیں وہ بھی مخصیل خشوع ہی کے لئے ہے باکہ طبیعت نہ بیخ
اور سامنے سے گذر نے والے کو ہٹانا بھی ای واسطے ہے کہ نماز کے کمال خشوع میں اس کے
گذر نے سے خلل پیدا ہو باہے۔ اور سروں کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ سامنے سے گذر نے
والے کو خود ہٹانا نہ پڑے بلکہ وہ خود ہی ہی جائے سرہ کے اندر سے نہ گذر ہے۔ اس تمید کے
بعد اب غور سیجے کہ صفت تائع ذات کے ہوتی ہے یا کہ ذات صفت کی تائع ہوتی ہے ظاہر ہے
کہ صفت ہی تائع ہوتی ہے۔ پس اگر صفت کی ایک حفاظت کی جائے جس نے ان ان عائب
ہو جائے ظاہر ہے کہ ممنوع ہوگ ۔ اب سمجھو کہ جب تم سامنے سے گذر نے والے سے لاو
کے توکیاوہ تم سے نہیں لائے گااور جب ہاتھا پائی ہوئی تو نماذ ہی کمال رہی جو اس کی صفت کی
حفاظت کی ضرورت ہو۔ اس واسطے امام صاحب نے اس کی ممانعت کی ہے اور فربایا ہے کہ
حدیث شریف میں فلیقائی آتا ہے وہ زجر ہے تاکہ گذر نے والے کو اس حرکت کا پورا ہی معلوم ہو جائے۔ مقصود دراصل لڑائی نہیں ہے۔ بس اس پر خواہ مخواہ امام صاحب پر اعتراض
معلوم ہو جائے۔ مقصود دراصل لڑائی نہیں ہے۔ بس اس پر خواہ مخواہ امام صاحب پر اعتراض

ی چول ندید تدر حقیقت ره افسانه زوند

### (۲۰۷) خودرائی کامرض

حضرت اقد س مد ظلم العالی کی طبع مبارک فطرہ نمایت لطیف ہے جیساکہ رات دن مشاہدہ جس آئے ہور اب تو حضرت اقد س گویا بس سراپالطافت ہی لطافت ہو گئے ہیں۔ سنترہ جب لطیف شے بھی نٹاول فرماکر فرمایا کہ ایسامعلوم ہو تا ہے کہ جیسے بیٹ جس پھراڑ گئے بھر فرمایا کہ ایسامعلوم ہو تا ہے کہ جیسے بیٹ جس پھراڑ گئے بھر فرمایا کہ لوگ ہدیہ جی اپنی رغبت کے مطابق ویتے ہیں حالا نکہ الی چزہدیہ دبنی چاہئے جو ممدی الیہ کو مرغوب ہو اور اس کا بہت آسمان طریقہ سے ہے کہ قبل ہدیہ کے خود اس سے پوچھ لے لیکن رسموں نے حقائق کو مستور کر رکھا ہے اور ایساکرنا جانبین سے خلاف تمذیب سمجھاجاتا کہا ہوں دسموں نے حقائق کو مستور کر رکھا ہے اور ایساکرنا جانبین سے خلاف تمذیب سمجھاجاتا ہے۔ حالا تکہ یہ موثی بات ہے کہ اس میں دونوں کی سرا سر مصلحت ہے کہ دینے والے کے تو دام خرچ ہوئے اور وہ چیز میرے کام بھی نہ آئی بالحضوص آج کل تو علاوہ غذا کے اور کی کوئی اور چیز موافق آتی ہی نہیں۔ اب دیکھنے سفترہ کیسی لطیف چیز ہے گراس کو کھاکر ایسامعلوم ہو تا اور چیز مواث آتی ہی نہیں۔ اب دیکھنے سفترہ کیسی لطیف چیز ہے گراس کو کھاکر ایسامعلوم ہو تا اور چیز مواث آتی ہی نہیں۔ اب دیکھنے سفترہ کیسی لطیف چیز ہے گراس کو کھاکر ایسامعلوم ہو تا اور چیز موافق آتی ہی نہیں۔ اب دیکھنے سفترہ کیسی لطیف چیز ہے گراس کو کھاکر ایسامعلوم ہو تا اور چیز مواث آتی ہی نہیں۔ اب دیکھنے سفترہ کسی لطیف چیز ہے گراس کو کھاکر ایسامعلوم ہو تا اور چیز مواث آتی ہی نہیں۔ اب دیکھنے سفترہ کسی لطیف چیز ہے گراس کو کھاکر ایسامعلوم ہو تا ہو جینے بیٹ جیس پھراڑ گئے جو صاحب سفترے لائے ہیں ان کی تو خاصی ر تم لگ گئی اور

مبرے ذمہ بیہ الٹا کام برمھ حمیا کہ دو سروں کو تقتیم کروں پھراس کابھی افسوس ہو تاہے کہ مجھ پر احسان تو ہوا تگر مجھے کو کوئی فائدہ نہ ہوا رہاوہ سروں کو تقشیم کرنا اگر کوئی اس کو فائدہ کیے تو اس کے متعلق میرانداق وہی ہے جو حضرت مرزا جانجانال رحمتہ اللہ علیہ کاتھا۔ ایک معقد ای طرح كوئى الى چزېدىد لے آياجس كو مرزاصاحب بوجدعدم عاجت كياند چاہتے تھے۔ آپ نے سی عذر کرکے لینے ہے انکار کیا تو اس نے عرض کیا کہ لیکر اوروں کو تقسیم کردیجئے۔ اس پر مرزا صاحب نے فرملیا میں کیوں تقتیم کروں خود تقتیم کرود میں خواہ مخواہ کیوں تشویش میں بروں۔ ہمارے مطرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ نے بھی ایک نواب صاحب کو جنھوں نے اپنی جا کداد کا انتظام کر کے مکد معلمہ قیام کرنے کی اطلاع دی تھی سنملہ دیگر مضامین کے یہ بھی لکھا تھاکہ آپ کسی ایسے معتد کے انتظام میں چھوڑ کر آئیں کہ آپ کو یہاں آگر بالکل بے فکری رہے اور ابوار خرج یمال بیٹے بہنچارے لیکن مساکین اور مستحقین کی تقسیم کے لئے اپنے پاس کچھ نہ منگائمیں اس کا انتظام بھی وہیں کرکے آئمیں۔ دیکھئے ظاہر میں بیہ کیسی وحشت ناک بات ہے لیکن حضرت نے اس کی مصلحت میہ تحریر فرمائی کہ یمال رہنے والے کو ہر مشم کی تشویش سے بچنا جاہے تاکہ بالکل میسوئی کے ساتھ پہلی رہنا نصیب ہواور کسی قتم کی فکر مخل جمعیت نہ ہو۔ رہایہ کہ میہ سخاوت کے خلاف ہے تو ہر فخص کی سخاوت جدا ہے۔ پھر میہ شعر تحریر

> نان واون خور سخائے صادق است جان وادن خور سخائے عاشق است

بس یمال مکہ میں تو عاشقوں کی سخاوت لیکر بیٹھنا چاہئے اور زامدوں کی سخاوت کا انتظام وہیں ہندوستان میں کر کے آئے اھے۔ پھر حضرت اقدس مدخلتم العالی نے فرمایا کہ میں نے حضرت حاجی صاحب کاوہ خط مولوی شبیرعلی کو دیدیا کہ وہ کسی رسالہ میں اس کو چھپوا دیں۔

(۲۰۸) حفرت تقيم الامت كالصل غداق

سمی سلسلہ صفیکو میں فرمایا کہ میں خود سے تو متاثر ہو تا ہوں لیکن الحمد للہ طمع سے متاثر المیں ہوتا۔ جاہے دل میں طمع ہویہ اللہ ہی کو خبرہے میں اس کادعویٰ نہیں کر آ۔فلا تیز کو أ الف سد کے هو علم بصن اتبقی۔ لیکن طمع ظاہر بھی نہیں ہوئے ویتا۔ کیونکہ اس میں

دین کی بے عزتی ہے۔ خوف سے متاثر ہونے کے ذکر پر میہ مثال بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی سمولی مارنے پر آمادہ ہو تو کیااس ہے بھی خوف نہ کیا جائے گا۔ خوف سے متاثر ہو تا تو بوجہ ضرورت کے ہے کیونکہ وفع ضرر ضروری ہے بجزایسے مواقع کے جمال دفع ضرر کی بھی اجازت نہ ہو شلا" جمادیں جان کے ضرر کاغالب گمان ہے نمین اس ضرر کو گوار اکر ناواجب ہے اس لتے وہاں خوف ہے بھی متاثر ہونا جائز نہ ہو گا۔ باتی اس کے علادہ مواقع پر خوف ہے متاثر ہونے کی تو یہاں تک اجازت ہے کہ اگر جان کسی اور طرح نہ پچتی ہو تو کفر کا کلمہ تک کمہ لیمنا جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یا سرصحالی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی موقع پر اپنے ہی اجتماد ے كفركاكلم كمد ليا تفاجك كفارنے ان كويد كمدكر مجبور كيا تفاك يا تو محد (صلى الله عليه وسلم) کاانکار کردورنہ ابھی تم کو قتل کردیں گے پھراس طرح اپنی جان بچاکر روتے ہوئے حضور صلی الله عليه وسلم كي خدمت مبارك ميں پنچ اور سارا واقعه نقل كيااس پريه آيت نازل ہوئي-مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ الْآمَنْ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنَ بِالْإِيْمَانِ وَيَحَ انہوں نے خوف ہے متاثر ہو کربطاہر کفراختیار کیااس خوف کو ندموم نہیں قرار دیا گیا بلکہ اس کو ایسامبارک قرار دیا گیا کہ ہمیشہ کے لئے ایک دینی قانون میں ایسے خوف کو جائز کر دیا گیا-ہارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کے اس شعر کی ہی شرح فرماتے تھے۔

ہرچہ سمیرد طلتے علت شود کفر سمیرد کالمے لمت شود فرماتے تھے کہ دیکھو منافق کلمہ پڑھتاہے کہ وہ عبادت ہے لیکن چونکہ وہ علتی ہے اس لئے اس کی بیہ عبادت بھی اس کے لئے سبب زیادت عقوبت کا ہوگئی کہ اِنَّ الْمُسَافِيقِيْنَ فِی اللَّدُرُ کِ الْاَسْفَل اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ چونکہ کامل تھے انہوں نے بہ ظاہر کفر افتیار کیا تو وہ بھی لمت ہو گیا اور ساری است کے حق میں قیامت تک کے لئے رحمت ہوگیا۔

(٢٠٩) حضرت حكيم الامت كي منظم طبيعت

محضرت اقدس مد ظلم العالی نزاکت ولطافت طبع میں اپنے وقت کے کویا بالکل حضرت مرزا مظرجانجاناں رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ کل ہی کی بات ہے (لیعنی شغبہ ۱۳ صفر ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۹ مارچ ۱۹۴۱ء) کہ ایک اپنے بہت قدیم خادم سے بعد ظہر بے دودھ کی جائے کی ہے تکلف فرمائش کی جیساکہ اس سے قبل بھی گاہ گاہ فرمائش کامعمول تھا۔ کیونکہ خادم ند کورنے خود بار باریہ عرض کرکے کہ میرے یہاں چائے کاسب انتظام بوجہ عادی ہونے کے رہتاہے کوئی خاص تکلف نہیں کرنا پڑتا اور خود میرے لئے بنتی ہی ہے حضرت اقدیں اس اونی خدمت کا شرف احقر کو بخشیں تو بردی عتایت ہو چو مکہ حضرت اقدس میں جہاں غایت استعناء ہے وہاں بے تکلف خدام سے کوئی تکلف بھی نہیں ہے اس لئے اس درخواست کو قبول فرمالیا۔ جس خاص مقدار میں جائے کی بی حضرت اقدس کے لئے دودھ ملی ہوئی جائے میں ڈالی جاتی تھی جائے بنانے والے نے اس مرتبہ ساوی چائے کے لئے بھی اس مقدار میں پی ڈانی وی۔جس سے چائے قدرے تیز ہو گئی حضرت اقدی نے مشکل ہے صرف نصف پیالی بی کرچھوڑ دی کہ بوجہ تیز ہو جانے کے اب نہیں پی جاتی۔ بلوجود اتنی کم مقدار ہونے کے بھی بوجہ اس خفیف سے فرق کے حضرت اقدی کی طبع لطیف پر فورا"اس درجہ میں و حرارت کااثر ہوا کہ بہت سخت توحش پیدا ہو گیا اتناکہ فرملتے تھے کہ رات کیو نکر کئے گی۔ حسن انفاق سے حضرت کے بورے مزاج شناس اور نهايت مخلص و مقدس معالج جناب مولانا حكيم خليل احد صاحب سهار تيوري جو حضرت اقدس کے خلیفہ مجاز بھی ہیں تشریف رکھتے تنے انہوں نے بعد مغرب ایک مفرح نسخہ · تجویز فرمایا اس کو نوش فرماتے ہی سکون شروع ہو گیا اور قبل عشاء طبیعت ،غند تعالی بالکل صاف ہو گئی۔ حضرت اقدس کی طبع مبارک فطرۃ "اس درجہ لطیف اور حساس واقع ہوئی ہے که جس طرح مصرچیز کافورا" اثر محسوس ہو آہے اس طرح تافع چیز کابھی فورا" اثر محسوس ہو آ ہے چنانچہ کل کے واقعہ ہے اس کا بخوبی مشاہرہ ہو گیا اور یہی ایک واقعہ کیا حضرت اقد س کے غایت ذکاء حس کے صدما و اُقعات ہیں اور پاس رہنے والے رات دن اِس کامشاہدہ کرتے ہیں حضرت اقدیں نے اس موقع پر بھی مثل سابق تاسف کے لہجہ میں فرمایا جب میری طبیعت ہی فطرة "اتنی ضعیف ہے تو میں اس کو کیسے بدل دوں۔ اسی طرح جن کولوگ چھوٹی چھوٹی ہاتیں مجھتے ہیں ان کابھی میرے اوپر انتازیادہ اثر ہو تاہے کہ دو سرے لوگ اس کا ندازہ بھی نہیں کر سکتے ایسے مواقع پر اس کاعلاج ہی ہے کہ میں اپنی ایذاء کااظمار کر دیتا ہوں اس ہے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ برا بد مزاج ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ مجھے ذرا ذرا ی بات ہے کس درجہ ایذا چینچتی ہے جوانی میں توبیہ حالت تھی کہ اگر کسی کی نمسی حرکت پر غصہ آیا اور اس کا نمسی

وجہ سے اظہار نہ کرسکاتو جھ کو فورا "بخار چڑھ آ آتھا۔ طبیعت بی ایسی بازک اور ضعیف واقع ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اس کاکیاعلاج کو ل میہوں نے تو ذکاء حس کو مرض قرار دیا ہے کو عقیدت سے کوئی اس کو لطافت سے تعبیر کرے۔ اس پر جناب حکیم صاحب نے جن کاذکر اوپر آیا ہے فرایا کہ طبیوں نے ذکاء حس کی بہت تعریفیں بھی لکھی ہیں اس موقع پر انہیں حکیم صاحب معود کا اور حضرت اقد س مظلم العلل کے معالی خاص ہیں ایک اور قول یاد آیا کہ حضرت کا مزاج طبی کا جو حضرت اقد س مے بچ کا سا ہے اور جس ای معیار پر حضرت اقد س کے لئے اوزان و ابراء تبجویز کر آبوں۔ کیونکہ اگر اس معیار سے ذرا تجلوز کروں تو وہ نسخہ بھی موافق نہ آگے۔ وہ اس سے بھی حضرت اقد س مے فالم العالی کا غیر معمولی طور پر لطیف المزاج ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لوگ یا تو نلو اقف ہیں یا معاند ہیں جو حضرت اقد س کی نازک مزاجی پر اعتراض کرتے ہیں۔ زیادہ تر اس کا سب بھی ہے کہ وہ حضرت اقد س جے ذکی الحس کو بھی اپنی ہی طرح غیر حساس سمجھتے تر اس کا سب بھی اعتراض نہ کرتے اور امید ہے کہ اس کشف حقیقت کے بعد اب بجائے ہیں ورنہ بھی اعتراض کے بیہ کمیں طرح غیر حساس سمجھتے ہیں ورنہ بھی اعتراض نہ کرتے اور امید ہے کہ اس کشف حقیقت کے بعد اب بجائے ہیں ورنہ بھی اعتراض کے بیہ کمیں طرح بیا کے اور امید ہے کہ اس کشف حقیقت کے بعد اب بجائے اور امید ہے کہ اس کشف حقیقت کے بعد اب بجائے اور امید ہے کہ اس کشف حقیقت کے بعد اب بجائے

کا ہم الرام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا حقیقت الامریہ ہے کہ بوجہ عام بر قداتی اور غلبہ رسوم کے وہ امور معاشرت جو در اصل بہت ضروری اور قابل اہتمام ہیں اور جن کے خلاف کرنے پر حضرت اقدی مد ظلم العالی نمایت شدو ہد کے ساتھ حیسات فرمایا کرتے ہیں عموا "بہت معمولی اور غیر قابل اہتمام سجھتے ہیں اور حضرت اقدی کو ان کا بہت زیادہ اہتمام ہے کیونکہ وہ شرعا "بہت ضروری ہیں اس لئے کہ جلہ حسب ارشاد حضرت اقدی بعض وجوہ ہے عبادت ہے بھی زیادہ ضروری ہیں اس لئے کے عبادت میں اگر کو آئی کی جائے تو یہ خود اپنا نقصان ہے بخلاف امور معاشرت میں کو آئی کرنے کے جس سے دو سروں کو اپنے اور حقوق العباد فوت ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت کے جس سے دو سروں کو اپنے انے خد مت تجدید ہیں ہے بھی داخل ہے کہ علاوہ شرائع کی اصلاح کے معاشرت کی بھی اصلاح کی جائے ایک بار فرمایا کہ بعض مجدوین ایسے گذرے ہیں اصلاح کے حضوں نے صرف شرائع کی اور بعض نے دونوں کی اصلاح کی جاور بعض نے صرف معاشرت کی اور بعض نے دونوں کی اصلاح کی جاور بعض نے دونوں کی اصلاح کی جادر بعض نے دونوں کی اصراح دونوں کی اصلاح کی جادر بعض نے دونوں کی اصراح دونوں کی دونو

بررجه اتم فرائى - وذالك فضل الله يوتيه من يشاء فالتحمد لله كار ما اين وارد و آن نيز بم

فاوم ندکور کواس چائے کے واقعہ کے سلسہ جس فرایا کہ جس فرائش کر کے بھی بچتایا اور یہ سنیسہ بھی فرائن کہ سب کام نوکوں ہی کے سپردنہ کردینا چاہئے خود بھی گرانی رکھنی چائے ہے۔ نیز جو خاص جزد اس کام کا ہو اس کو تو خود ہی کرنا چاہئے شاا پہائے گی پی فود ڈالنی چاہئے نظی کو تکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں اور اس کو خود نہ کرنے کے تنائج خواب جیں چنانچہ اس کامشاہرہ آج ہی کے واقعہ جس اچھی طرح ہوگیا۔ عیم صاحب کو تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کس سنس کا دورہ نہ پڑ جائے۔ یہ کوئی فیض یہ احتیاط خود اپنے معاملہ جس چاہے کرے یا شنس کا دورہ نہ پڑ جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ کوئی فیض یہ احتیاط خود اپنے معاملہ جس چاہے کرے یا نہ کرے لیکن اپنے کسی عزیزیا متعلق کے معاملہ جس خاص طور سے ضروری ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یول تو بوجود احتیاط کے بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس پر افسوس نہیں ہو تا۔ اگر ماہر اور باہمام بھی ہو اس چاہے کے معاملہ جس غلطی کر آتو بلوجود اس شدید بالمیا تھ بھی فرمایا کہ نوکوں کو بھی افسوس نہ ہو تا۔ کو تکہ ماہرے بھی بھی غلطی ہو ہی جاتی ہے ان کو ساتھ ایسا بر آئو رکھے کہ ان کو بھی نے فکر نہ ہونے دے۔ ان کے ساتھ ایسا بر آئو رکھے کہ ان کو بھے۔ ان ان کو مطلق تحقیر نہ ہو بلکہ اپنا بھائی سے۔ بھے۔ بھے۔ دیال رہے کہ ہم پر احتاد نہیں ہے دیے دل سے ان کی مطلق تحقیر نہ ہو بلکہ اپنا بھائی سے۔

(۲۱۰) حفرت تحکیم الامت پر الله تعالی کی خصوصی عنایات

کسی ذاکر کے ہاتھ سے ایک سپروکیا ہوا کام گرجانے پر بسلسلہ سنیہ فرمایا کہ لوگوں میں بیہ عام مرض ہے کہ تخمینی چیز کو تحقیق سمجھ لیتے ہیں حالا نکہ جب میں موجود ہوں تو جہاں شبہ ہو جمھ سے خود تحقیق کر لیس اپنے قیاس اور تخمین پر کیوں عمل کریں۔ بس اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ سب خرابی ہے کبر کی۔ اپنے کو عاقل سمجھتے ہیں۔ اور یہ مرض ایساعام ہے بعنی اپنی رائے کو کانی سمجھتا کہ عور توں اور مردوں سب میں ہے جس سے خت سخت غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اپنی رائے کو کانی نہ سمجھے گاتو خود اجتماد کرنے کی ہرگر جرات نہ کرے گابلکہ جمال شبہ ہو دو سرے سے تو یوچھ لے گا۔ یہی راز ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم جمال شبہ ہو دو سرے سے تو یوچھ لے گا۔ یہی راز ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں اجتماد کرنا جائز نہ تھا کیونکہ حضور خود تشریف فرماتھے تو اجتماد کی ضرورت ہی نہ

تقی ہرشبہ میں خود حضور ہی ہے استفتاء ہو سکا تھا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنم کا یمی عمل تھا۔ ہاں غائب کو اجتماد اس زمانہ میں بھی جائز تھا۔ کیونکہ ضرورت کے وقت جب استفتاء حضور کے نہ ہوسکے اجتماد جائز تھا شاا سفر میں حضرت عمر ڈبن العاص کو سمردی کی رات میں اجتمام ہوا عشل کرتے ہوئے اندیشہ ہلاکت کا ہوا۔ انہوں نے آیت و لا تنقید گو اُنفیسہ کم آئی الله کان یک مرکب کے ہوئے اندیشہ ہلاکت کا ہوا۔ انہوں نے آیت و لا تنقید کو القدس صلی اللہ کان یک مرکب کے مرکب کو شعیں فرایا (جمع الفوائم) غرض محابہ ہم علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا آپ نے خلاف میں پکھے شمیں فرایا (جمع الفوائم) غرض محابہ ہم علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا آپ نے خلاف میں پکھے شعیر فرائے تو بجائے اپنی رائے ظاہر کرنے میں کہ دوسور کے سامنے اپنی رائے فاہر کرنے سے مرف ایسا عام ہو گیا ہے کہ اپنی رائے کو بالکل تیج مجھے تھے۔ ہرامر میں بس حضور کے ارشاد کے مشکر رہے تھے خود رائے زنی اور اجتماد نہ کرتے تھے۔ مراب سے مرض ایسا عام ہو گیا ہے کہ اپنی رائے کو کائی سجھے ہیں۔ اپنی معالمہ میں نمیں بلکہ دو سروں کے معالمہ میں ہمی خیرا پنی معالمہ میں نوای کی رائے پر عمل کرنا جائے اور جمال اشتماد ہو گائی خود ای کو ہو گائیکن و مرب کے میرد کے ہوئے معالمہ میں توای کی رائے پر عمل کرنا جائے اور جمال اشتماد ہو وال خود ای کو ہو گائیکن و والی خود ای سے مرب کے میرد کے ہوئے معالمہ میں توای کی رائے پر عمل کرنا جائے اور جمال اشتماد ہو والی خود ای سے مرب کے میرد کے ہوئے معالمہ میں توای کی رائے پر عمل کرنا جائے اور جمال اشتماد ہو

اس ملفوظ کے جو صاحب مخاطب تھے انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کی بھقدر ضرورت تفصیل بھی اس مقام پر ضروری ہے کیونکہ بغیراس کے حضرت اقدس کے ارشادات کماحقہ سمجھ جی جس نہ آسکیس کے واقعہ یہ تھاکہ ایک انگریزی خوال بی۔اے پنجابی جو ایک شریف ہندو قوم کا تھا حضرت اقدس کے باتھ پر اسلام لایا۔اور حضرت اقدس کے فیض صحبت کا ان ٹو مسلم صاحب پر بہت نمایاں اثر ہوا بلکہ ان کو اسلام لانے کی توفیق بھی حضرت اقدس بی کی تصانیف نافعہ و کھے کر ہوئی یا کھنوص سائنس و اسلام جو ان کے شہمات کے زائل ہونے ہیں بہت معین نافعہ و کھے کر ہوئی یا کھنوص سائنس و اسلام جو ان کے شہمات کے زائل ہونے ہیں بہت معین عاصل کر بی۔ ان کے لئے حضرت اقدس نے بچھ روپیہ اپنی جیب خاص سے شروع میں عطا فرمایا۔ بعد کو جب انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا اس وقت مزید رقم دو سروں کی ارادہ کیا اس وقت مزید رقم دو سروں کی ارادہ کیا اس وقت مزید رقم دو سروں کی اس امانت رکھی ان رقوم میں سے جو امور خیر میں صرف کرنے کے لئے حضرت اقدس کے پاس امانت رکھی

ہوئی تھی مخاطب ملفوظ ہزا کے واسطہ سے مرحمت فرمائی اور وہ اتنی تھی کہ وطن تک پہنینے کا کرایہ دیا جاسکے اور وطن پینج کراس وقت تک کے لئے خوراک کاانتظام ہوسکے جب تک کہ وہ حسب دستور سابق خاتگی تعلیم انگریزی کی معلمی اپنی بسراو قات کے لئے تلاش کر سکییں حضرت اقدس نے ان صاحب کو جو واسطہ تھے یہ ہدایت بھی فرماً دی تھی کہ اس رقم کو انہیں کے حواله كرديا جائے اور ان كا با قاعدہ قبضه كرا ديا جائے پھر بعد كو آگر وہ امانت ركھوا تا جاہيں تو اپنے یاں رکھ لیا جائے۔ واسطہ صاحب سے میہ غلطی ہوئی کہ بجائے اس وقت قبضہ کرا دینے کے اِس رقم کواپنے پاس بطور امانت رکھ لیا ٹاکہ جب وہ جانے لگیں تو ان کو وطن تک جانے کے لئے ربل کا نکٹ لے دیں اور خود ان کو اس رقم عطا کردہ حضرت اقد س کم اطلاع بھی نہ دی جس کا یہ نتیجہ ہواکہ ان کو ایک دو سرے صاحب سے کرایہ کے لئے قرض لینے کی درخواست کرنی پڑی۔ نیز حسب ارشاد حضرت اقدس اسی دفتت قبضہ نہ کرا دینے میں بیہ خرابی بھی داقع ہوئی کہ جس کار خیر کے لئے وہ رقم تکالی کئی تھی اس میں بلا ضرورت آن خیر ہوئی۔ حضرت اقد س نے فرمایا کہ آگر فورا" قبضہ کرا دینے کے بعد پھران کی طرف سے بطور امانت سے رقم رکھ لی جاتی جیسا کہ میں نے بالتصریح کمہ دیا تھا تو ہیہ خرابیاں واقع نہ ہو تنیں۔ لوگوں میں خود رائی بہت ہرہ<sup>ے</sup> گئی ہے پھران صاحب ہے تبیہا" فرمایا کہ میں نہیں کہنا کہ دنیا کی عقل نہیں ہے لیکن دین کی عقل کم ہے اس کی کو پورا کرنا چاہیے جس کاذربعہ اتباع و توجہ ہے۔

## (۱۲۱) همنتبین حضرت حاجی صاحب کوبشارت حسن خاتمه

ایک سلسلہ مختگو میں فرمایا کہ میرااصل نداق طالب علمی ہے اور درولیٹی اس کی فرع اور لوگ النا سمجھتے ہیں۔ میرے دار و میرکے طریق پر لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا بید طرز نہ تھا۔ میں کہ تاہوں کہ اس زمانہ کے لوگ اہل الرائے بھی تو نہیں تھے اشاروں پر چلتے تھے اور اب رائے رکھتے ہیں فیم تو ہے نہیں اور دعوی ہے اس لئے دار و میرکی ضرورت ہے۔

# (۲۱۲) حضرت حكيم الامت كي شان علم

آج بتاریخ ۱۹ جملوی اُلاولی ۱۰ ه مطابق ۲۱ جون ۱۹۳۱ء ڈاک ختم کرتے ہی حضرت اقد س غایت ضعف کے باعث تکمیہ اور دیوار کاسمارالگا کراستراحت فرمانے لگے بھر فرمایا کہ جب ڈاک لكعتار بإبيثهار بإاب ايك منك بهى نهيس بيثه سكنااور أكر ضرورت ہوتی تو اب بھی دو گھنشہ تک بلا تکان محسوس کئے ہوئے برابر ہیٹھا رہتا۔ طبیعت کو اللہ تعانی نے ایسامنظم بنایا ہے کہ جب تک ضرورت رہتی ہے طبیعت کام کے لئے آبادہ رہتی ہے اور جب ضرورت نہیں رہتی پھر بالکل آمادہ نسیں رہتی احقر عرض کر آ ہے کہ اس کاتو رات دن مشاہدہ ہو تا رہتاہے کہ ضعف ہی کی حالت میں نہیں بلکہ پیاری کی حالت میں بھی ضرورت کے وقت تحریر و تقریر میں حضرت اقدس اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض او قات تھنٹوں اس طور پر مشغول رہتے ہیں کہ مویا بھی بمار ہی نہ تھے جس ہے دیکھنے والوں کو حیرت ہو جاتی ہے چنانچیہ تھو ڑے عرصہ کاواقعہ ہے کہ ایک نو تعلیم یافتہ جو بڑے رئیس اور عمدہ دار تھے اور جن کو بعد میشن اپنی اصلاح کی اور طریق باطن کی ایسی طلب پیدا ہوئی تھی کہ حضرت اقدس کی خدمت بابر کت میں آکر قیام پذیر ہوئے تھے وہ معتدبہ قیام کے بعد واپس ہو رہے تھے ان کو تقذیر وغیرہ کے متعلق بہت سخت انتعکالات تھے جن کو وہ معتدد اکابر علاء کی خدمت میں بھی پیش کریکے کیکن پوری تسلی کسی سے نہ ہوئی تھی۔ ان کی واپسی ہے ایک روز قبل حضرت اقدیں کو ایساشدید بخارچڑھا کہ باوجود سہارا دینے والوں کے بھی چلنا سخت دشوار تھا یادجود شدید ضعف و نقابت کے بھی حضرت اقدیں نے اس وقت جب کہ وہ صاحب رخصت ہونے کے لئے زنانہ مکان میں جمال ان کو بہ ضرورت بردہ کرا کے بلایا گیاتھا تقریبا" ڈیڑھ گھنٹہ تک نمایت جوش و خروش کے ساتھ ان کے اشکالات کے متعلق اس درجہ موٹر اور مدلل جامع مانع تقریر فرمائی کہ سارے حاضرین جو اتفا قا" اس وقت بغرض عيادت حاضرخد مت اقدس تقے عش عش كرنے لگے اور وہ صاحب تو بیٹے ہوئے زار زار رو رہے تھے۔ بعد کو ان صاحب نے اپنے احباب سے جن میں یہ احقر بھی شامل تھا صاف طور یر ا قرار کیا کہ اب میرے سارے اشکالات بالکل دور ہو گئے۔ تقریر ینے والے حیرت میں تھے کہ یا اللہ بھاری کاوہ غایت ضعف واضحلال کمال جاتا رہا۔ ایسامعلوم ہو آتھا کہ بیاری کامطلق اثر نہیں۔ اس کے بعد پھروہی حالت ضعف و اصمحلال کی طاری ہو میں۔ اور لیٹ کر کراہے گھے۔ بعد کو جو حضرت اقدیں ہے اس تقریر پر تاثیر کاذکر کیا گیا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھ کو تو تقریر کرنا بھی یاد نسیں۔ یہ صریح ایداد خداوندی ہے کہ حضرت اقدیں نہ ضرورت کے وقت بیاری اور ضعف میں بھی تندرستوں ہے زیادہ من جانب

الله قوت عطا ووجاتي برد ذلك فضل الله يوتيه من مشاء نيز بميشه ديكها كياكه جمال ذرا افاقه موااور سب كام بدستور كرنے ملكے يمال تك كه خانقاه شريف تك تشريف لانے كى بھى زحمت شديد كو كوارا فرمانے کھے۔اس پر یاد آیا کہ ایک بار شدید ہماری میں طبیبوں نے ملنے جلنے اور یو لنے جالتے کی بالکل ممانعت کرر تھی تھی کہ اس دوران میں جناب مواانا مولوی محد شفیج صاحب دیوہندی مد فید ضبهم کی آمد سن کر خادم سے فرمایا کہ انکو چیکے سے بلا لاؤ۔ کسی کو خبر ند ہونے بائے بالحضوص مولوی شبیر علی صاحب ے جن کو احتیاط کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اخفاء کی بہت زیادہ تاکید فرمائی اسی دوران احتیاط میں ایک بار یمان تک فرمایا کہ آگر میں کوئی دین خدمت ہی خمیں کر سکتا تو بھر میرے دینا میں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بھلا میہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوگ دور دور ہے میرے یاس بغر ض استفاضہ آئیں اور میں ان ہے بات چیت نه کرول۔ یه ارشاد ایسے حسرت آمیز لہد میں فرمایا جس سے سنے والول کے قلب بر بے حد اثر ہو ااور ابیامعلوم ہو تاتھا کہ حضرت اقدس کاواحد مقصد حیات یہی ہے کہ مخلوق کو فیض وینی پہنچایا جائے ورینہ پھر اینے زندہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔وہ معتر ضین اس ارشاد سے اور اس حال ہے عبریت حاصل كرين جو غايت كوتاه نظري سے به بد مماني كرتے بين كه حضرت اقدس خلاف ارشاد بررگان سلف اشاعت طریق کے حریص نہیں بلنحد اس میں ہے قیود و صوابط لگار کھے ہیں حالا نکہ حضر ت اقدیں نے جس درجہ اشاعت طریق تقریرا تفریحاو حالاً کی ہے اور پر اہر کر رہے ہیں اس کی نظیر نہ صرف موجودہ زمانہ میں بلند کر شتہ کئی صدیوں میں ہمی مشکل ہے لیے گی۔ پچھلے کچھ دنوں میں بیماری کے متعدو شدید حلول میں دیکھنے والول نے حضرت اقدس کی حرص اشاعت طریق کا کھلی آئھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ غايت منعف ونقابت بيل بمحي جمال ذرأافاقه محسوس موالور حفزت اقدس بمحربد ستورباه جود طبيبول اور تار داروں کی ممانعت کے ای جوش و مستعدی کے ساتھ اشاعت طریق میں مشغول ہو گئے اور یہ فرمادیا کہ مجھے خودا پی طبیعت کا اندازہ اوروں سے زیادہ ہے ان چیزوں میں مشغولی میرے لئے معین صحت ہے نہ کہ مفتر۔ ممانعت مفتلًو کے زمانہ میں اگر کوئی ذرای ویر کیلئے بھی کسی ضرورت سے عاضر ہوتا تو فورا افاضات کا سلسلہ نمایت جوش و خروش کے ساتھ جاری فرماد ہیتے اور ایسا معلوم ہو تا کہ قلب مبارک میں ایک دریا علوم و معارف کا موجزان ہے اور وہ بے اختیار اندا چلاآتا ہے۔ الله تعالی حضرت اقد س کو صحت وعافیت و قوت کے ساتھ بایں فیوش وہر کات تامدت مدید سلامت باکرامت رکھے اور ہم لوگوں کو کماحقہ مستفیض ہونے کی توفیق نیک شفے آمین تم میں۔

#### (۲۱۳) جبرا" چنده وصول کرماناجائزے

حضرت اقدس کو سورہ حشر کی ایک تبیت کی تغییر بیان القرآن میں دیکھنی تھی کھولتے ہی سورہ حشر نکل آئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کی ایسی ایسی اعانتیں میں رات دن مشاہدہ کر آ ہوں اور احقر جامع عرض کر آ ہے کہ اس قتم کے بہت سے داقعات اشرف السوائح میں نہ کور ہیں جن کو شوق ہو وہاں ملاحظہ فرمالیں۔

#### (۲۱۲۳) مناظرہ سے نفرت کاسبب

ا یک صاحب نے بذر بعیہ عریضہ اطلاع بھیجی کہ جس دن ان کی والعدہ کو حضرت اقعدس کاوالا نامه سنایا گیاکہ ان کو حضرت نے بیعت فرمالیا تو اس کو سن کروہ بست خوش اور مسرور ہو ئیمیں اور اس وقت دو تمن دفعہ اپنی زبان ہے ہیہ کما کہ ہیرمیاں اب کیاد سرے ظہرکے بعدیہ واقعہ ہوا بھر اسی روز چار بجے شام کو پانچ منٹ کے اندر ملک عدم کو سدھار شئیں۔ حضرت اقدیں نے جواب تحریر فرمایا که سجان الله عجیب خاتمه ہوا سب ادلیاء کو بھی میہ بات نصیب نہیں ہوئی ان کے لئے مغفرت و درجات کی اور احیاء کے لئے صبر کی دعاکر آہوں اور پھر زبانی اظہار مسرت و حیرت فرماتے رہے اور فرمایا کہ معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے خبربیعت من کرخاص كشش بوئى \_ پر قرمایا كه بزرگون كاقول بىك جلبته من جلبات الحق خير من عمل النقلين بزار عمل أيك طرف اور جذبه حق أيك طرف بجر فرمايا كه الي بزر گوں ہے میں نے سا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ والوں کا خاتمہ ہمیشہ احجعا ہو تا ہے۔ بھر کئی واقعات اپنے اہل سلسلہ کے حسن خاتمہ کے بیان فرمائے بعض واقعات اشرف السوانح میں بھی ندکور ہیں وہاں ملاحظہ فرما لئے جائیں پھرا شفرادا" بیہ واقعہ بیان فرمایا کہ میری نانی کو بعد انقال میرے ایک ماموں نے خواب میں دیکھا تو یو چھا کہ تم پر نزع میں کیا کیفیت مخزری۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میرے پاس تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ چل میں ساتھ ہولی اس کے سوا مجھے پچھے خبر نسیں۔

#### (۲۱۵) حکایت سکندر رومی

ایک سلسلہ مخفظو میں فرمایا کہ مجھے تو نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لیکن مولوی عبداللہ صاحب مرحوم جن کو حضرت مولاناصاحب رحمتہ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا کہتے تھے کہ مولانانے ان سے فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی تفییر آتی ہے لیکن بیان القرآن دیکھ كر معلوم مواكد بميں كچے بھى تغيير نميں آتى۔ اى طرح مولانا انور شاہ صاحب نے أيك صاحب سے فرملیا کہ میں میہ سمجھتا تھا کہ اردو کتابوں میں علوم نہیں ہیں استحمیں کسی کی اردو تصانیف کو دیکھنا ہے کار سمجھتا تھا لیکن جب ہے تغییر بیان القرآن دیکھنے کا اتفاق ہوا یہ معلوم ہوا کہ اردو کی تصانیف میں بھی اب علوم موجود ہیں۔اور اس وقت ہے مجھے اردو کی کتابیں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیااور جو بے و تعتی اردو کی کتابوں کی میرے خیال میں پہلے تھے وہ جاتی ربی اور حضرت اقدس نے میہ قول نقل فرملیا کہ مولانا انور شاہ صاحب بہت برے متبرعالم تھے یمال تک کہ ہے تو گستاخی لیکن تجی بلت کو کیوں چھپاؤں میراییہ خیال ہے کہ وہ اپنے اکثر اساتذہ سے بھی علوم میں بردھ مھے تنص اس سلسلہ میں بدواقعہ بھی بیان فرملیا کہ ایک بار مولانا کسی جلسه مناظرہ میں شریک تھے جس میں اور بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے اس جلسہ کا صدر ا یک ہندو کو بنایا گیا تھا جو بہت معمراور تجربہ کار فخص تھا۔ وہ جس وقت جلسہ میں آیا اس نے سب علاء کو د کھے کر مولانا کے متعلق کما کہ ان سب میں بیہ بہت بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں۔ واقعی غضب کا قیافہ شناس مخص تھا کہ محض صورت دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ سب سے برے عالم ہیں حالاتکہ اس وقت تک کسی کی تقریر بھی نہیں سنی تقی۔ پھر مولاتا کی شرکت تحریکات حاضرہ کاذکر کسی نے چھیٹر دیا تو فرمایا کہ مجھ کو تو دلیل شرعی ہے اطمینان نہ ہوا اس کئے شرکت نہ کی باوجود اس کے کہ خود میرے استاد مولانا محمود حسن صاحب دیو بندی رایٹیے شریک نتھے لیکن بجمہ الله میرا اختلاف محض اختلاف رائے کی حد تک رہا گنتاخی کی حد تک تو خدانخواستہ کیا پہنچتا۔ میں نے اپنے کسی قول یا فعل سے مولانا کا مجھی ول تک شمیں و کھایا تحدث با تنعمتہ کے طور پر کہنا ہوں۔ کہ ایسابھی کوئی ہے کہ اختلاف کرے اور تبھی دل نہ دکھائے۔ اور اختلاف بھی ایسا عجیب اختلاف که مولاناجس کو واجب فرماتے ہے میں ناجائز کہتاتھا۔ اب تو اختلاف نہیں ہو یا عداوت کا درجہ ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے جو تحریکات میں شریک تھے ایک صاحب کے سلمنے جو میرے عزیز ہیں میہ روایت کی کہ مولانا دیو بندی میرے متعلق فرماتے تھے کہ اس کو اس امر میں مجھ سے اختلاف ہے یہ تو پچھ اچھانہیں معلوم ہو بالاؤ پھر میں ہی پچھ اپنے قول ہے رجوع كرلول- جب ميں نے اس قول كو نقل كرديا تو ان مولوى صاحب كے پاس بعضے لوگوں کے خطوط آنا شردع ہو مجئے کہ اس کی کیااصل ہے۔اب وہ بہت گھبرائے اور جن صاحب ہے

انہوں نے مولانا کاوہ قول بیان کیا تھا ان سے یہ شکلیت کی اور کما کہ دیکھو جی بیس نے جو کما تھاوہ قو ایک راز تھا اس کو ظاہر کر دیا گیا اب بیس کیا جو اب دوں ان صاحب نے جمعہ سے ذکر کیا تو بیس نے کما کہ تم ان سے کمہ دیا کہ وہی جو اب دیں جو تم سے کمتا تھا چتا نچہ انہوں نے ان سے بی کمہ دیا گئے کہ اس جو اب سے ترکمہ کرور ہوتی ہے بیس نے کما کہ سجان اللہ تحریک کی کمہ دیا گئے کہ اس جو اب سے ترکمہ کرور ہوتی ہے بیس نے کما کہ سجان اللہ تحریک کی اصلاح اور استفادہ کے لئے جمعہ سے رجوع کیا بیس نے ایک اور شخ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جو ان تحریک سے دیا جو ان سے ذیادہ اس طریق میں تو جوتا کہا کہ ان سے تو میرا دوستانہ ہوگا بجروہ یا تو بچھ سے نظم نے میں تو جو ان تحریک ہوگا بجروہ یا تو بچھ سے نظم نہ ہوگا بجروہ یا تو بچھ سے نوع دہ دیا تھے گئا با بجراس روز سے نے دیا جو اب دے دیا تیجے گا یا بجراس روز سے نے دیا بھر نہیں نہیں بھیجا۔ وہ تو ول بیس نبی ہوئی بس آیک بی چیز ہے سلطنت۔

آیک خط بھی نہیں بھیجا۔ وہ تو ول بیس نبی ہوئی بس آیک بی چیز ہے سلطنت۔

#### (۲۱۱) صحیح معیار ہرامرمیں دحی ہو تاہے

چندہ کے ذکر کے سلسہ میں فرمایا کہ اگر کمی فتم کا دہاؤہ ہوتو میں اس چندہ کو حال بھی نہیں سمجھتا کیونکہ حدیث شریف میں سے تھم صاف موجود ہے کہ لا یہ حل مال المر عمسلم الا بعطیب نفس منہ دیکھتے حضور لا یمل فرما رہ ہیں پھرابیا چندہ کیسے حلال ہو سکتا ہے۔ پھراستفسار پر فرمایا کہ حلال ہونے کی شرط سے ہے کہ دبنا تاگوار نہ ہو چاہ رہا ہی ہو کیونکہ ریا کی صورت میں طیب خاطر تو ہوتی ہے جس سے وہ رقم حلال ہو جاتی ہے لیکن ریا کی وجہ عمل مقبول نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا کہ اگر باوجود تاگواری کے کسی کے جرسے نیک کام سمجھ کر کسی امر خیر میں کوئی چندہ دے تو اس کاکیا تھم ہوگا۔ فرمایا کہ دینے والے کو تواب سلے گا لیکن اگر لینے والے کو یہ علم ہو جائے کہ ہیہ رقم میرے جرسے دی جارتی ہوتواس کواس رقم کا لیکن اگر لینے والے کو یہ علم ہو جائے کہ یہ صورت ہوتو اس کاکیا تھم ہوگا کہ دبنا تاگوار تو ہو لیکن اس خیال سے دے دیا کہ نیک تامی ہوگا۔ فرمایا کہ اس صورت میں ریا اور جردونوں جمع ہیں اس خیال سے دے دیا کہ نیک تامی ہوگا وجہ جرکے نہ بوجہ دیا گے۔ عرض کیا گیا کہ چندہ وغیرہ اس کے اس رقم کالینا بھی جائز نہ ہوگا ہوجہ جرکے نہ بوجہ دیا گے۔ عرض کیا گیا کہ چندہ وغیرہ مروۃ" باوجود تاگواری کے جیسا جرکرنے والے کو لینا جائز نہیں کیا دینا بھی ناجائز نہوگا کیونکہ جب لینے والے کو لینا جائز نہیں تو اس کادینا بھی ناجائز نہوگا کیونکہ جی بابائز ہوگا کیونکہ جی بابائز نہیں تو اس کادینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ جی بابائز نہوگا کیونکہ جی بابائز نہوگا کیونکہ جی بابائز نہوگا کیونکہ جی بابائز نہوگا کیونکہ جی بابائز نہیں تو اس کادینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ جی بابائز نہیں تو اس کادینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ جی بیا جی بیک والے کو لینا جائز نہیں تو اس کادینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ جی بیا

بيراعانت على المعسية ب جوناجائز ب

میہ ملفوظ اس دفت ارشاد فرملیا گیاتھاجب کہ ایک صاحب نے اہل قصبہ کی ایک دستخط شدہ
درخواست جو اٹل خبر کی خدمت میں بھیجی جا رہی تھی حضرت کی خدمت میں بھی بخرض دستخط
پیش کی تھی اور قبل دستخط حضرت اقدیں نے اس درخواست میں اس قسم کے الفاظ بوسھاد ہے
تھے کہ قلیل یا کثیر جنتنی بھی رقم سے بطیب خاطر شرکت فرماسکیں فرمائمیں۔

### (۲۱۷) قوت اور تدبیردونول کی ضرورت

بسلسلہ مخفظہ فرملیا کہ طالب علمی کے زمانہ میں مجھ کو مناظرہ کابہت شوق تھا کہ کوئی آس سے بھڑجا باتھاعیسائیوں سے آریوں سے فیرمقلدوں سے شیعوں سے سبھی سے مناظرے کئے محرجتنا اس زمانہ میں مناظرہ کرنے کاشوق تھا اتن ہی اب اس فعل سے نفرت ہے۔ اور یہ نفرت پیدا ہوئی مناظرہ کرنے ہی ہے کیونکہ مناظرہ کرنے کے بعد ہی اس کی خرابیاں معلوم ہو کمیں۔

### (۲۱۸) ذریعه مقصود میں سل صورت اختیار کرناافضل ہے

بسلسلہ مختلکو فرمایا کہ کوئی دو سرے کے ساتھ بھی سمی قسم کی گستاخی کرے تو جھے دیساہی ناگوار ہو باہے جیسااینے ساتھ گستاخی کا ہر ماؤ کرنا۔ لوگوں میں اعتدال نہیں یا تو تکلف ونصنع ہوگا یا آگر سادگی و بے تکلفی ہوئی تو گستاخی کی حد تک بس وہ حال ہے کہ جس کو مولانانے فرمایا

> چوں گر سنہ می شوی سگ می شوی چوں کہ خوردی تند و بدرگ می شوی

سکندر روی کی حکایت تکھی ہے کہ کسی فقیر نے وربار میں آگر اس سے ایک روپیہ کا سوال کیا سکندر نے کماکہ فالم تو نے مجھ سے سوال بھی کیا تو الیں اوئی چیز کا تو نے میری بدی البات کی اس پر اس فقیر نے کماکہ وہ سوال ایک البات کی اس پر اس فقیر نے کماکہ وہ سوال ایک روپیہ کا تو میری حیثیت کے لا کق نہیں ہے روپیہ کا تو میری حیثیت کے لا کق نہیں ہے جا دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ملتی شاہی وماغ تھا کیسا اچھا جواب ویا فہدا جب حسن دیتا ہے دراکت آئی جاتی ہے۔

پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ نزاکت پر باد آیا کہ ایک سرحدی صاحب ہندوستان آئے

سے پہلی کسی ہندوستانی عورت سے شادی کرلی۔ پھر جب سرحد پہنچے تو وہاں پہنچ کروہ ہندوستانی بی بلی مرگئ۔ پھراکیک سرحدن سے شادی کی سرحدن بے چاری سید ھی سادی تھی اس بیس بھلا ہندوستانی عور تول کے سے نازوانداز کہاں سرحدی صاحب عادی ہو گئے تھے نازوانداز کے اس بہندوستانی عور تول کے سے نازوانداز کہاں سرحدی صاحب عادی ہو گئے تھے نازوانداز کہاں سے جاری کو دھمکاتے اور کہتے کہ ناز بکن ناز بکن ایسا ذہردستی کا ناز کوئی ناز ہو سکتا تھا تو وہ ایسا بی ہو تا ہے جیسے جبحرے عور تول کے سے نازوانداز کیا کرتے ہیں جن سے بجڑے کشش کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

## (۲۱۹) تقوی و طهمارت سے لطافت بردھ جاتی ہے

بہ سلسلہ حنفتگو فرمایا کہ انسان کو فطرہ حکوشت خور ٹابت کرنے کے لئے بیہ جو استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کے دانتوں میں کیلے ہوتے ہیں میہ کوئی قوی استد لال نہیں کیونکہ بعضے اور جانورول کے بھی کیلے ہوتے ہیں اور وہ گوشت خور نہیں ایسی کمزور بات کیوں کہی جائے ککسالی بات تو بس بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے اس لئے کھاتے ہیں پھر فرمایا کہ کسی آرہیہ نے اعتراض کیا تھا کہ گوشت کھانا تو بے رحمی ہے پھراس کی کیوں اجازت ہے جن صاحب ہے اس تربیہ نے میہ سوال کیا تھا انہوں نے مجھ سے اعتراض کاجواب پوچھا میں نے انہیں جواب دیا کہ اس آریہ ہے یہ بوچھو کہ جو جانور بلازیج کئے ہوئے اپنی موت مرتے ہیں اشیں کون مار تاہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مارتے ہیں۔ اگر جان لیزا بے رحمی ہے تو وہ تو رحیم و کریم میں اور جانوروں کو کیوں مارتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس طرح ویسے جان لیتا ہے رحمی نمیں ذبح کی اجازت دے کر جان لیتا بھی بے رحمی نمیں ہے۔ ایک انگریزی خوان کتے تھے کہ کسی انگریز نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے جس میں ولا کل اور سائنس کے اصولوں سے جابت سے کیا ہے کہ جنتی تر کاریاں اور پھل وغیرہ ہیں ان میں بھی جان ہے اور ایسی جان ہے کہ اگر ان کو کھایا جائے تو اس سے انہیں بھی اذبت ہوتی ہے یہ اس نے قوی دلا کل سے ثابت کر دیا۔ چونکہ یورپ میں ایک ایس جماعت بھی ہے جو گوشت نہیں کھاتی ان پر اس كتاب كے ذريعہ سے احتجاج كيا ہے اور ان بى سے يہ سوال كيا ہے كہ جب بقولات ميں بھى الی جان ہے کہ ان کو کھائے جانے ہے اذیت ہوتی ہے چنانچہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آلات ہے ان کو کاٹاجا آ ہے تو وہ ازیت ہے سکڑتے ہیں تو اب بتلاؤ کیا کھاؤ کے عرض کیا گیا کہ

سوست کھانے کو معترضین غیر فطری کہتے ہیں۔ فرملیا کہ اس کا کوئی معیار ہے۔ ایک جماعت

اج کل شاوں کی بھی ہے وہ لوگ لباس کو بھی غیر فطری قرار دیتے ہیں۔ بس سیحے معیار ہرامر
میں وجی ہے ورنہ رابوں ہیں تو انٹا اختلاف ہے کہ کسی امرے متعلق اس کا قطعی فیصلہ ہو ہی
نہیں سکتا کہ حق بات کیا ہے اور پھر لطف سے کہ ہر فخص کے پاس اپنی آئید میں دلا کل موجود ہیں
حتی کہ آیک کم بخت اپنی ماں سے جبتل تھا اس کو جو لوگوں نے نعنت ملامت کی تو اس نے یہ ولیل
پیش کی کہ جب میں پورا کا بورا اس کے اندر تھا تو آگر میرا ایک چھوٹا سے عضو اس کے اندر
واضل ہو گیا تو اس میں کیا قباحت لازم آئی۔ لینے دلیل تو اس کے پاس بھی ایسے فعل شنج کی
موجود تھی تو پھر کیا اس سے وہ فعل جائز ہو گیا۔

(۲۲۰) حضرت عكيم الامت كاتربيت مين اليخ خدام كي تكراني فرمانا

سیاست کے کسی تذکرہ میں فرمایا کہ قوت بلا تدبیر جمل ہے اور تدبیر بلا قوت خداع اور کموہ حیلہ ہے۔ یہ حفرت سعدی ریٹے کا ارشاد ہے۔ قوت و تدبیردونوں بی چیزوں کی ضرورت ہے اور اعد والنم ما استعتم میں جس استطاعت کا ذکر ہے اس کے مفہوم میں قوت کے ساتھ تدبیراور انجام اندیشی بھی داخل ہے ورنہ اگر استطاعت میں یہ قید نہیں تو کسی غیر مسلم حاکم پر دھیا اٹھا کر بار دینا کس کی استطاعت میں نہیں۔ ہر محفی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن بعد کو اس کے دھیل اٹھا کر بار دینا کس کی استطاعت میں نہیں۔ ہر محفی ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن بعد کو اس کے بیار کہ کا مختی کس کو ہو سکتا ہے لاز ایہ استطاعت استطاعت بلید تو ہروقت حاصل ہے۔ میرا تو بالیہ کے بعد فیل ہے کہ سلطنت کا مقابلہ سلطنت ہی کر سکتی ہے اور کوئی دو سری صورت جوائی ہی ہے یہ خیرات سعدی ریٹھ کے اس شعر ہمل چاہیے۔ وائٹ میرے ذہن میں نہیں ورنہ بھر حضرت سعدی ریٹھ کے اس شعر ہمل چاہیے۔ باس شعر ہمل چاہیے۔ باس شعر ہمل چاہیے۔ باس شعر ہمل چاہیے۔ باس شعر ہمل چاہیے۔ پول نداری ناخن ورنہ تیز بلدان ان ہہ کہ ہم میری شیز جوں نداری ناخن ورنہ تیز بلدان ان ہہ کہ ہم میری شیز ہر کہ بافولاد بازونجہ کو سلعد سیمین خود دارنجہ کو

(۲۲۱) شکایت دعی محبت وعقیدت سے ہوتی ہے

بسلسله محفظکو فرمایا که لوگ آسان کام کو بھی مشکل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مشکل کام کو آسان کرنا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب اس شبہ میں مبتلا تھے کہ جس نیک کام میں زیادہ مشقت اٹھائی جائے اس میں زیادہ تواب ملتاہے میں نے کمایہ علی الاطلاق درست نہیں اس میں میں نے ایک تفصیل کی ہے وہ میہ کہ مقصود میں مشقت اٹھاتا تو موجب اجر ہے لیکن جو ذریعہ مقصود ہو اس میں جو سل صورت ہو ای کو اختیار کرناافضل ہے چنانچہ حدیث میں ہے که حضور سرد رعالم صلی الله علیه وسلم کوجب سی امر کی دو شقول میں اختیار دیا جا یا تھا تو جو شق زیادہ آسان ہوتی تھی آپ اس کو اختیار فرماتے تھے اور فطرت سلمہ کا بھی نہی مقتضاء ہے۔ مثلاً کئی کود ضو کرناہے تواس کی ایک صورت توبہ ہے کہ یہیں حوض میں و ضو کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ دو کوس چل کر جلال آباد پہنچے اور وہال سے و ضو کر کے آئے۔ جو نکیہ و ضو خود مقصود خمیں بلسہ اصل مقصود کا بیعنی نماز کا ذریعہ ہے اس لئے اس میں زیادہ مشقت اٹھانا موجب زیاد ت اجر نہیں ہاہے جو سل صورت ہے، ای کوا ختیار کر ناافعنل ہے۔ ہر خلاف اس کے اگر نماز میں طویل قرات کرے مثلاً ایک ر کعت میں تو سورہ بقر ہ پڑھے اور دوسری میں سورہ ال عمر ان تو اس مشقت کی وجہ ہے اس میں زیاد ، اجر ہے۔ بہ نسبت اس نماز کے جس میں چھوٹی چھوٹی سور تیں بھی پڑھی گئی ہوں کیونکہ نماز مقاصد میں ہے ہے جلال آباد جا کروضو کرنے کی مثال ہے مولوی صاحب کا شبہ بالکل جا تار ہااور پوری تسلی ہو گئی اس سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی حالا نکہ وہ بہت ذہین وذکی شخص ہیں۔اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یہ مثال میرے ذہبن میں ڈال دی جس ہے اب میہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیااس سلسلہ گانشگو میں آسان کام کو بھی لوگ مشکل کردیتے ہیں حالا تکد مشکل کو آسان کرنا چاہیے یہ بھی فرمایا کہ میرے گھریس سے نماز کاوفت اس انتظار میں تنگ ہو گیا کہ بانڈی چو لیے پر چڑھی ہوئی تھی دہ جل جاتی میں نے کما کہ کیااس کاانظام بھی کچھ مشکل تھا۔ ہانڈی چولیے پرے ایار کرنماز پڑھ لیتیں اور نماز کے بعد بھرچڑھادیت**ی**۔

## (۲۲۲) قاضی شریح کی ذہانت کی عجیب حکایت

ایک طالب کو جو حاضر مجلس تھے اور حضرت اقدی کی جانب مسلسل تک رہے تھے مجلس سے یہ فرماکر اٹھادیا کہ تمہیں اتن بھی تمیز نہیں کہ اس طرح تکنے سے دو سرے کے قلب پر بار ہو تاہے۔ تم آدمیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ انتھو اور جب تک تمیز نہ سکے لو ہر گز مجلس میں نہ آؤ۔ استفسار پر بیہ تفصیل فرمائی کہ مسلسل تکتے رہنے سے قلب پر بار ہو تاہے۔ اگر مجھی و کھے لئے مہائہ فطری طور پر مب کامعمول ہے تو اس کی ممانعت نہیں کیونکہ میں و کھے لئے جیساکہ فطری طور پر مب کامعمول ہے تو اس کی ممانعت نہیں کیونکہ میں

کوئی نامحرم تموڑای ہوں۔ نہ اس سے قلب پر بار ہو آ ہے۔ بار تو تکرانی سے ہو آ ہے کیونکہ جب په معلوم مو که ایک مخص برابر مهاری بر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ے ضرور قلب پر بار ہو گااور توجہ ہے گی آزادی نہ رہے گی۔ یہ توالی حالت میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔عموما "مشائخ تواس ہے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ فخص بڑا معقد ہے ہم کو ہر وقت تکتابی رہتا ہے۔ علائکہ اگر نمی کو ذرا بھی حس ہو تو بیہ بری تکلیف کی بلت ہے۔ درویتی کے معتی لوگ بے حسی سمجھ رہے ہیں انہیں سے خبر نہیں کہ ورویشوں میں تو اوروں سے بھی زیادہ اوراک بڑھ جاتا ہے کیونکہ ادراک تورہے اور درولیش جو کم و میش ذکر کرتے ہیں اس ہے ان کی روح کے اندر نورانیت بڑھتی ہے حتی کہ ان میں حسن پبندی کاادراک بھی بڑھ جا آہے اس واسطے میں کہا کر ناہوں کہ اتقیاء سے زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ اول تو تفوی ے اور اک برس جاتا ہے دو سرے یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ آزاد ہیں ان کی ہوسیں تو تکلتی ر ہتی ہیں پچھ آ بھیوں کے رستہ ہے پچھ کانوں مے راستہ نے پچھ فکر کے راستہ ہے اور جو متقی ہیں وہ چو نکہ عفیف ہوتے ہیں اس لئے ان کی سب قو نیں مجتمع رہتی ہیں۔ مزید برا*ل ذکر* ہے بھی جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیالطافت روح کی بردھ جاتی ہے اس لئے ان کابیجان بردھ جاتا ہے لطافت بردھ جانے پر یاد آیا۔ حضرت حاجی صاحب کے زمانہ میں تھانہ بھون کے ایک برے رئیس قاضی نجابت علی خال جو اودھ کے ہے تو ہوے رئیس نہیں تھے لیکن اکیس با کیس گؤں کے مالک تھے۔ جب باہر کے لوگ یہاں آکر حضرت حاتی صاحب کو بھی دیکھتے اور ان کو بھی دیکھتے تو چونکہ حضرت حاجی صاحب بوجہ لطافت کے ان سے زیادہ صاف متھرے رہے تھے۔ وہ لوگ قاضی نجابت علی خان کا حضرت حاجی صاحب سے مقابلہ کرکے کہتے کہ ارے بس ان کاتو نام ہی ہے رئیس تو حضرت حاجی صاحب ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے یمال غلواور کلف تو نہیں تھا لیکن بہت صاف متھرے طریقہ پر رہتے تھے۔ فرش نہایت صاف ہر چیز نہایت موقع ہے رکھی ہوئی گھڑی بھی وقت پہچاننے کے لئے اس موقع پر رکھی ہوئی سلاہ لباس لین بت مانی ستمراتو باہر کے لوگ حضرت حاجی صاحب کی اس حالت سے قاضی نجابت علی خال کی حالت کا موازنہ کر کے کہتے کہ ان کا تو بس نام بی نام ہے۔ رئیس تو حضرت حاجی صاحب ہیں۔ بلت وہی ہے کہ درویشوں میں ذکرو تقوی کی دجہ سے لطافت بڑھ جاتی ہے۔ بجب

لطافت پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ شروع میں حضرت حاجی صاحب مکہ معظمہ میں ایک زمانہ میں ا یک ربط میں رہتے تھے وہاں اور بہت درویش بھی قیام کئے ہوئے تھے کسی بے چارے کو سب درویشوں کی خدمت میں صرف ایک ایک دونی ہی پیش کرنے کی توفیق ہوئی چنانچہ وہ تقسیم کرنا ہوا حضرت کے خلوہ کی طرف بھی آیا۔ یہاں دیکھاتو سب امیرانہ سامان۔ فرش بھی مسند بھی گاؤ تکیہ بھی گھڑی بھی میہ ٹھاٹھ دیکھ کروہ جھجک گیااور پیچھے کو ہٹا حضرت عاجی صاحب نے فرمایا کون صاحب میں کیا کام ہے۔ اس نے کماکہ کچھ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں پچھ تو ہے۔ بتاؤ کیوں آئے تھے اس نے عرض کیا کہ حضرت تجی بات تو یہ ہے کہ میں یمال کے ہر درویش کی خدمت میں دو دو آنہ ہر یہ پیش کر آچلا آرہا ہوں مجھے اتنی ہی وسعت ہے یمال آپ کی خدمت میں بھی اس نبیت سے آیا تھالیکن یہال کے سلان اور امیرانہ شان کو دیکھ کر شرم آئی کہ صرف ایک دوانی كيا پيش كروں اس كے رك كيا۔ حضرت بنے خوش مزاج اور متواضع تھے فرمایا كہ اچھاتو آپ نے مجھ کو درویشوں کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو ورویشوں کے سردار ہیں۔ فرمایا کہ یہ انچھی سرداری ہے کہ اوروں کو تو ان کا حصہ ملے اور ہمیں اپنا حصہ نہ ہطے۔ ہم تو اپنا حصہ لیں گے۔ اب وہ تو شروا تاہے کہ دونی کیادوں اور حضرت اصرار فرمارے ہیں۔ عموما" تو درویشوں کابہ طریق ہو تاہے کہ وینے والا اصرار کرتاہے اور لینے والاا ثكار كريآ ہے ليكن يهاں اس كا عكس ہوا كہ لينے والالينا چاہتا ہے اور دينے والا دينانهيں چاہتا کیونکہ یہاں ای کاموقع تھا یہ حضرات عادل ہوتے ہیں ایک دفعہ شریف مکہ کے پاس کوئی رقم مهاجرین میں تقتیم کرنے کے لئے آئی تو حضرت حاجی صاحب نے شریف صاحب کے پاس کملا کر بھیجا کہ میں نے ساہے کہ آپ کے پاس کوئی رقم مهاجرین میں تقتیم کرنے کے لئے آئی ے تو ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے چنانچہ وہاں تین آنے میے حضرت کے حصہ کے آئے اس وقت وہاں مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی بھی موجود تھے ان سے فرمایا کہ کیوں جی کیا تین آنہ ہیوں میں میرا کام چل جائے گالیکن ایک مصلحت کی وجہ سے میں نے یہ رقم خود درخواست کر کے منگوائی ہے کیونکہ یمال کاخلاصہ ہے کہ جو ذرا استغناء کے ساتھ رہتاہے اس پر لوگ خواہ مخواہ حسد کرنے تکتے ہیں چو نکہ مجھے یہاں رہناہے اور اپنی ساری عمر گزارنی ہے اس واسطے میں ذلیل ہو کر رہتا ہوں تاکہ استغناء کاشیہ نہ ہو۔ بھرہارے حضرت اقدس مدظلهم العالی نے فرمایا

کہ واقعی حکیم ہیں یہ حضرات ہزاروں کی رقم ہے تو مستعنی اور تمین آنہ کے لئے سائل چنانچہ ا کی بہت بردی رقم کسی باجر کے ذریعہ سے مفترت حاجی صاحب کے لئے ہندوستان سے بذریعہ حوالہ آئی اور بھیجنے والے نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بھی خط لکھ دیا کہ اتنی رقم تذرانہ کے لئے بھیجی گئی ہے فلاں وو کاندار کے پیمل سے وہ رقم متکوالی جائے گر حضرت حاجی صاحب نے اپنا کوئی آدمی دو کان دار کے پاس نہیں بھیجا آخر اسی نے کئی روز انتظار کرنے کے بعد كملا بھيجاكہ آپ كے لئے اتنى رقم ہندوستان سے آئى ہے كوئى آدمى بھيج و بيجئے۔ اس ير حضرت عاجی صاحب نے نمایت استغناء کے ساتھ فرمایا کہ جس خدانے ہندوستان ہے مکہ تک وہ رقم بھجوائی ہے وہی و کان ہے میرے مکان تک بھی مجھوا دے گاکوئی آومی لینے نہیں آوے گا۔ بس پھراس دو کاندار نے جھک مار کر خود ہی وہ رقم بھیج دی نواب محمود علی خال صاحب ر کیس چھتاری جو حضرت حاجی صاحب سے خاص عقیدت رکھتے تھے بھرت کی نیت سے مکہ معظمہ حاضر ہوئے تھے بھر ریاست کے انتظام کے لئے ہندوستان آنا پڑا چونکہ بھرواہی کا قصد تھا اس لئے جو رقم ضروریات سے زائد تھی وہ بطور امانت کے حضرت حاجی صاحب کے بیٹیج حافظ احمد حسن صاحب امین الحجاج کے پاس رکھوا دی نواب صاحب کو اتفاقا "واپسی میں زیادہ در<sub>یہ ہ</sub>و گئی جانتے تھے کہ حضرت محض تو کل پر ہیں جج کے دنوں میں جولوگ پہنچ جانے تھے دہ اپنی سعادت سمجھ کرہدیہ بچھ بیش کردیتے تھے اس ہے کام چانا تھا اس لئے مطرت عاجی صاحب کو لکھاکہ جو المنت رکھی ہوئی ہے اس کو اپنا مال سمجھ کر جتنی ضرورت ہوا کرے بے مکلف اپنے صرف میں لے آیا سیجئے کیونکہ جو پچھ ہمارا مال و متاع ہے وہ سب حضرت ہی کا ہے اور سب حضرت پر قربان ہے حضرت حاجی صاحب نے لکھا کہ ہمارے بزرگول کامیہ طریق نہیں۔ اجازت ہے بھی کسی کی چیز میں خور تصرف مہیں کرتے ہوں اسینے ہاتھوں سے کوئی محب پچھ دے دے تو اس کے لینے میں عذر نہیں لیکن امانت میں تصرف نہ کریں سے آگرچہ میان ہو۔ صاف انکار کر دیا۔ یہ چیزیں ہیں جن میں ضرورت ہے مشائح کی۔ کتابوں میں یہ جزئیات کمال اس لئے کتابیں اصلاح کے لئے کانی نہیں۔ ناواقف کہتے ہیں کہ کتابوں میں سب پچھ موجود ہے جو پڑھا لکھا ہوی ہے اس کے لئے شیخ کی کیا ضرورت ہے۔ کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں بس انہیں پر عمل کر آ رہے۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ ان کے کافی نہ ہونے کی موثی مثال ہیہ ہے کہ طب کی

کتابول میں سب کچھ لکھا ہے۔ پھر کیول طبیب سے رجوع کرتے ہو طب جسمانی بھی طب روحانی کے مقابلہ میں بھلا کوئی چیز ہے۔ جب علوم حید مادیہ میں ایسے و قائق ہیں جو خود سمجھ میں نہیں آسکتے اور امراض جسمانی میں کسی طبیب سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ا بنی اصلاح نفس کے لئے بھی شیخ کی کیوں نہ ضرورت ہوگی۔ اس کا تو مدار بہت نازک مقدمات ہر ہے۔ اس میں بھلا محض کتابیں و مکھ کرانی اصلاح کی کوشش کرتا کیسے کافی ہوگا۔ البتہ ایک مخض کے لئے صرف کتابوں پر عمل کرنے کابدوں شیخ کے مشورہ دیا جائے گلہ بعنی اس کے لئے جو کسی شیخ سے مناسبت نہ رکھتا ہو کسی ہے اس کی موافقت نہ آتی ہو۔وہ اس کلیہ ہے مشتنیٰ ہے۔ ایسے مخص کے لئے اسلم میں ہے کہ وہ کسی ہے رجوع نہ کرے بس کتاب و سنت پر بطور . خود عمل کر تارہے اور چو نکہ بہت مواقع پر احتمال غلطی کابھی ہو گاس لئے اللہ تعالی ہے وعاکر آیا رہے کہ غلطی سے محفوظ رکھیں اور جہال غلطی ہو معاف کر دیں۔ بس اس کے لئے میں مناسب ہے ورنہ اولیاء کے قلب میں جب بوجہ عدم موافقت اس کی طرف سے کدورت پیدا ہوگی تو وہ مخذول ہو جائے گا۔ اس لئے اس کے لئے ہیں بمترہے کہ کمسی کو اپنا شیخ ہی نہ بنائے میں نے اپنی عمر میں صرف ایک مخص ایبا دیکھا ہے۔ ممکن ہے اور بھی ویکھیے ہوں لیکن اس وقت یاد ایک ہی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں شیخ کی صحبت میں مدینہ بھی رہا۔ مکہ بھی رہا ہندوستان کے بھی بہت ہے مشارکنے کے باس رہا تمریسی ہے موافقت نہ آئی۔ اخیر میں یہاں بھی آئے۔ معلوم ہوا کہ ان میں اطاعت کی استعداد ہی نہیں ہے۔ تگریاوجود اس کے اِن ہے ہمیں عداوت تھوڑا ہی تھی اگر انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے ہم ان کی خدمت نہ کریں ان کی خدمت ہیں تھی کہ ان کو بیہ مشورہ دے دیا کہ تمہارے لئے ہیں بہترہے که کسی ہے رجوع نہ کردیس کتاب وسنت پر عمل رکھواور جہاں اختال غلطی کاہو وہاں اللہ تعالی ے دعاہ استنفار کرتے رہو بس تمہارے لئے نہی کافی ہے اس سے زیادہ کئے تم سکلت ہی نسیں اس کے بعد حضرت اقدیں نے بطور تحدث با تنعمۃ کے فرمایا کہ الحمد انلہ بہاں ہر سوال کاجواب ہے۔ ذرایہ سوال اور جگہ تو کرکے ویکھتے بڑا کھٹن سوال ہے اور جگہ سے ذرا جواب تو لائے ڈاک ہی ہے یوچھ کیجئے جو کہیں ہے بھی بیہ جواب لمے۔ سب مشائخ میں کہیں کہ ایسا محض جس کی تھی بزرگ ہے بھی موافقت نہ آئے محروم ہے واصل ابی المتسود نسیں ہو سکتا حالا نکہ

سعیدوں کو بھی رہ بات پیش آتی ہے۔خدا کا قرب کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اب پیروں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ابیا جکڑ بند کر رکھاہے کہ جاہے مناسبت ہویانہ ہو موافقت آئے یا نہ آئے کوئی نہ کوئی پیر ضرور ڈھونڈنا چاہیے اور غضب بیا ہے کہ قرآن شریف کی آیت وَابْنغُواالِکَهِ الْوَسِیْکَ مَی وسله ی تغیریه سجعتی ی که اس سے مراد شخ سے بیعت کرنا یہ صریح تحریف ہے قرآن کی۔شیعرخ جانے اپنے کو کیا سمجھتے ہیں گویا اردلی ہیں اللہ میال کے کہ بدول ان کے اللہ میال کے میال رسائی ہی تہیں ہو سکتی۔ لاحول ولا قوۃ کیا واہیات ہے۔ وسیلہ سے مرادیمال اعمال صالحہ ہیں۔ وسیلہ کہتے ہیں هایت قر ب ب كو يعنى جس کے ذریعہ اللہ تعالی کے ساتھ قرب حاصل ہو گراس کے عموم میں انتاع بھنے بھی واخل ہے کہ وہ بھی ایک عمل ہے لیکن محض شیخ ہی کی تخصیص سے وسیلہ کی تضیر کرنا یہ تحریف ہے حاضرین مجلس میں سے ایک صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب القول الجمیل کا جواب دیا کہ اس میں بھی وسیلہ سے مراد مین ہی لیا ہے۔ حضرت اقدیس نے قرمایا ذرا عبارت د کھنائے میں بھی دیکھوں کہ شاہ صاحب کے الفاظ کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے اور آگر بالفرض اس تحقیق کے خلاف ہی ہو تو حجت لازمہ تھوڑا ہی ہے جمال کسی بزرگ کی کوئی تحقیق بظاہر خلاف اصول شرعیہ ہو ہم اس بررگ کو اپنے ٹھکانے پر لا کر بٹھلائیں گے تھم کو اپنی جگہ ے نہیں ہٹائمیں گے بلکہ خود ان کو ٹھیک جگہ پر لا کر بٹھادیں گے بینی کوئی تاویل ایسی کردیں کے کہ ان پر اعتراض نہ ہو ای لئے میں کما کر ہا ہوں کہ صرف کتابیں دیکھنا مصرہ اب اس مقام کو دیکھئے کہ آگر وسیلہ ہے مراد بیعت لی جائے تو ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا معصیت کا مرتکب ہونالازم آیائے کیونکہ دا بتغوا امر کاصیغہ ہے جو وجوب کے لئے ہے گویا سب لوگ تارک داجب ہوئے توبہ توبہ بات میں ہے کہ وسیلہ کی میہ تفسیری نمیں بلکہ اس ہے مراد اعمال صالحہ میں ہاں عموم میں تعلق شیخ بھی داخل ہو سکتا ہے۔

### (۲۲۳) شریعت افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے

حضرت اقدس نے ایک روز ان مولوی صاحب سے جن سے احقر جامع ملفوظات ہذا بطریق الما ملفوظات تکھوایا کر باہے اپنی ایک تصنیف کے مقابلہ کا کام اجرت پر ملفوظات لکھنے کے دفت میں لیا جس کی اجرت ان مولوی صاحب کو دو سری جگہ سے ملتی تھی چو تکہ حضرت اقد س کو حقق العباد کا صدور جہ اہتمام رہتا ہے اس لئے احقر سے ہو چھاکہ کیاستہ لمفوظات کی اجرت کون

ویتا ہے احقر نے عرض کر دیا پھر ان مولوی صاحب کا تب لمفوظات سے بھی دریا فت فر ملیا۔ اس کے بہت

ویر بعد جب احقر حاضر خدمت ہوا تو خاص اہتمام کے ساتھ فر ملیا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ ان کو مسکلہ
معلوم تھا۔ میر سے ہو چھنے پر کہتے تھے کہ میں اس وقت کی اجرت ان دوسر سے صاحب سے نہ لوں گا کیونکہ
آج ان کے وقت میں یمال مقابلہ کا کام کیا گیا جسکی اجرت جداگانہ وصول ہو پھی ہے ایسے امور میں
حضرت اقد س خود بھی عایت در جہ مختاط بیں اور اپنے خدام کی بھی بہت گر انی رکھتے ہیں۔

(۲۲۳) حضرت حكيم الامت كي مختاط طبيعت

بسلسله تنفتگو فرمایا که میں بعد نماز عشاء ایک بار دعظ کمه رہاتھا کہ ایک فخص نے وعظ ہے فارغ ہوتے ہی مجھ کو ایک پرچہ دیا اور چلا گیا بعد وعظ میں نے اس کو بلا پڑھے ہوئے دیا سلائی ے جلادیا اس بر احباب نے بہت تعجب کیا کہ بے برھے ول کو کیسے چین آیا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی بلت قابل جواب اور قاتل اہتمام ہوتی تو دہ مخص ہی بے جواب لئے کیوں چلاجا آجب اس کے نزدیک وہ بات قاتل اہتمام نہ تھی تو میں اس کے پڑھنے میں اپنا وقت کیوں خواہ مخواہ ضائع کر آاس نے تو ایک فضول حرکت کی ہے میں کیوں فضول حرکت کر نا حضرت اقدس کی طبع مبارک فطرۃ آلیی منظم اور ہااصول واقع ہوئی ہے کہ فضول کام کے لئے ایک منٹ بھی ضائع کرنا گوارا نہیں ہو آباور اگر کوئی ضروری کام ہو تو بڑی بڑی مثقتیں اٹھا کراور بہت بہت ونت وے کراس کو انجام دیتے ہیں اور وفت ہے وفت لگ لیٹے رہتے ہیں جب تک کم ہے کم وقت میں اس کو انجام کو نہیں بہنچادیتے جین نہیں لیتے۔ یہ رات دن کامشاہرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کام کے بڑے رہنے سے مجھے بردی البحص ہو تی ہے جی چاہتا ہے کہ جلدے جلد اس سے فراغت کرے میسوئی حاصل کروں۔ اس تقاضہ کا ایک منشاء یہ بھی ہو تاہے کہ چاہے بھر توفق ہویا نہ ہولیکن اپنے قلب کو متوجہ الی اللہ ہونے کے لئے اپنی طرف سے فارغ تو رکھنا جاہے آگہ اگر مبھی توفیق ہو تو ،سولت متوجہ الی اللہ ہو سکوں کوئی امرمانع نہ ہو۔ بہی وجہ ہے کہ ہیں محول بات کہنے یا سوال کا جواب جلد نہ دینے ہے جہنم ملا اٹھتا ہوں کیونکہ اس ہے فراغ قلب برباد ہو جاتا ہے اور خود میں اپنی طرف ہے کوئی چھیڑیا ایذا کی بات نہیں کرتا کیکن اگر کوئی دو سرا بد تمیزی یا ایذاء کی بات کر تا ہے تو بھراس کا مختل نہیں ہو تا کہ میں تولوگوں کی اتنی رعایت کروں اور وہ میرا ذرائبی خیال نہ کریں۔ ایک بار فرمایا کہ لوگ حکام کے ساتھ بے قکری کا معاملہ نہیں کرتے جس کی وجہ بھی ہے کہ قلب میں ان کی عظمت ہے اور ملانوں کی نہیں۔ اس سے مجھے غیرت آتی ہے اور چو نکہ غیرت اور غصہ کا ایک ہی لیجہ ہو تا ہے لوگ سیجھتے ہیں کہ غصہ کر رہا ہے حالا تکہ وہ غصہ نہیں ہو تا بلکہ غیرت کا اظہار ہو تا ہے ایک صاحب نے اس فرق کے بتلانے میں بہت صاف کوئی ہے کام لیا اور کما کہ صاحب حکام کے ساتھ جو بے قکری کا معاملہ نہیں کیا جاتا اس کا سبب زیادہ تر خوف ہو تا ہے نہ کہ عظمت۔ میں نے کما کہ یہ بی ہے کہا کیا ہے نہ کہ عظمت۔ میں نے کما کہ یہ بی ہے کہا کہ یہ بی تو ہے گئری کا مانع جمال خوف ہو تا وہاں محبت بھی تو ہے

غرض وو چیزیں ہیں جو بے فکری

ے مانع ہیں خوف اور محبت ہے مانا کہ ہم لوگوں سے خوف نمیں ہے جو موجب شکایت ہم کا منیں لیکن یہ مانتا پڑے گا کہ محبت بھی نمیں ہے اور یہی موجب شکایت ہے گو ہیں محبت یا بہ لفظ ویکر عقیدت کا اہل نمیں کو الیکن جو میرے پاس آتے ہیں ان کا تو بربان حال ہی دعوی ہے کہ ہم کو محبت و عقیدت ہے ان کے اس دعوی ہی کی بناء پر تو شکایت پیدا ہوتی ہے کہ وعوی تو پچھ ہے اور عمل پچھ ورنہ مخالفین نے تو کا فر تک مجھ کو کھا جس سے بردھ کر کوئی برالفط نمیں ہو سکتا لیکن ان کے اس کہنے سے میرے قلب پر ذرہ برابر بھی اثر نمیں ہوا اور نہ ان کی طرف سے کوئی شکایت ول میں پیدا ہوئی کیو تکہ انہوں نے محبت و عقیدت کا دعوی ہی کہ کیا تو تع نمیں ہو گھٹا ہے دہ تو تو خالف کتے ہیں لغذا ان سے سوائے مخالفت کے اور کوئی تو تع نمیں ہو سکتی بھران کی شکایت ہی کیا۔ شکایت تو ان کی ہے جن کو دعوے تو ہے محبت و عقیدت کا اور محبت و عقیدت کا اور

### (۲۲۵) حضرت حکیم الامت کاحق سجانہ سے حسن ظن

ایک صاحب نے کوئی بھولے بن کی بات خط میں لکھ دی تھی اس پر فرمایا کہ اتنی بھولا بن گناہ تو نہیں لیکن پیندیدہ نہیں کیونکہ یہ حضرت انبیاء علیهم السلام کی وضع کے موافق نہیں۔ حضرات انبیاء علیهم السلام کی وضع کے موافق نہیں بے حضرات انبیاء علیهم السلام سب کے سب نمایت عاقل نمایت ذبین اور نمایت زکی نمایت ہے وار نمایت مدیر نمایت ہوش مند نمایت روشن دماغ ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی تو بھولے نہیں ہوئے کو بھولے مسلمان بھی جنت میں تو جاویں سے لیکن قرب کے درجات عالیہ انہیں کو

ملیں گے جن کی حالت علا" و عملاً" اصولا" و اخلاقا" انبیاء علیهم السلام کی مشابہ ہوگی • ایک جمعہ کو حضرت عیدانلّٰہ بن مبارک نے مسجد جامع کے سامنے مسلمانوں کاکثیر مجمع دیکھ کربہت اظہار مسرت فرمایا لیکن اس کے ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ سب جنت کی بھرتی ہیں تکر آ دمی ان میں بس ا یک ہی دو ہو گا۔ قاضی شرح حضرت عمر رضی اللہ عند کے زمانہ میں عمد ہ قضاء پر مقرر کئے گئے تھے ان کی عمراحیمی ہوئی اور اس عہدہ پر حضرت علی رضی اللہ عند کی خلافت تک مامور رہے۔ ان کی عدالت میں ایک فخص نے بیہ دعوی دائر کیا کہ میں نے فلاں فخص کو اتنے روپہیہ بطور امانت کے سرد کئے تھے اب وہ دینے ہے انکار کر تآ ہے۔ قامنی شریح نے اس محض کو بلا کر ہوچھاکہ تو اس کی امانت کیوں نہیں واپس ریتا۔ اس نے کہاکہ میرے پاس اس نے ایک ہیسہ بھی امانت نہیں رکھوایا۔ قاضی شریح نے مدعی سے فرمایا کہ یہ تو تمہارے دعوے کو تشکیم نہیں کر آاگر خابت کرنا ہو تو گواہ لاؤ۔ اس نے کما کہ محواہ کہاں ہے لاؤں۔ مقصود اخفاء تھا کہ کسی اور کو اطلاع نہ ہو جائے اس لئے اس کو جنگل میں لیے جاکر ایک در خت کے بنیچے وہ امانت سپرد کی تھی۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جب مواہ نہیں تو پھر شہیں شرعا" صرف یہ حق ہے کہ اس سے قتم لے او۔ اس نے کماکہ اس کی قتم کاکیاائتباریہ تو رقم لے کربھی انکار کر رہاہے قاضی صاحب نے کہا کہ پھر کیا ہو سکتا ہے۔ شریعت میں یمی دو صور تیں ہیں کہ بدعی یا تو گواہ پیش کرے یا بدی علیہ ہے فتم نی جائے۔اس طرح اس کو مایوس کرکے اس سے کیا کہ اچھا بیٹھ جاؤ بُھرتھوڑی دیر بعد د نعنہ " مدعی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اچھاجاؤ اس درخت کو ہاتھ لگا آؤ گو اس کی سمجھ میں بیر نہ آیا کہ اس کامقدمہ ہے کیا تعلق ہے نیکن چو نکہ تھم کاا مثال ضروری تھا اس کئے وہ گیا۔ تھو ڑی دیر بعد قاضی صاحب و نعنہ '' مدعی علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس ے بوچھاکہ جی اب تو وہ اس ورخت کے پاس بہنچ گیا ہو گااس کے منہ سے فورا" نکلا کہ جی ہاں بینچ گیاہو گایا میہ نکلا کہ نہیں پہنچاہو گا قاضی صاحب نے فورا" تھم دیا کہ اس کو گر فقار کرلواس کا انکار کرناغلط ہے کیونکہ جب سے واقعہ ہی نہیں ہوا تو پھراہے میہ خبرکیے ہوئی کہ وہ درخت کتنے فاسلہ پر ہے بس بھر کیا تھا اس کو جرم کا اقرار کرنا پڑا اور امانت واپس کرنا پڑی۔ تو دیکھیئے قاضی شریح کیسے ذہین تھے امرواقعی معلوم کرنے کی کیسی احچی ترکیب سوجھی اگر بھولے بھالے ہوتے تو صاحب حق کے حن کو کیسے مابت کر سکتے۔ بیہ تا جی ہیں صحابی نہیں گر حضرات صحابہ

ان کو اینے بی میں سے سمجھتے تھے اور وہ بھی ان سے بے لکلف مسائل علمی اور کلام و بحث مبادث كرتے تھے۔ غرض وہ اس ورجہ كے آ بعى كتے كه محله كے طبقه ميں سمجھے جاتے تھے چو نکه حضرت علی رضی الله عنه کے زمانه خلافت میں بھی بیہ قاضی تھے ایک واقعہ خود حضرت علیٰ کے ساتھ ہوا کہ حضرت علیٰ کی زرہ چوری ہوگئی تھی آپ نے اس کو ایک بیمودی کے پاس دیکھالور اس کو پیجان کراس ہے کما کہ بیہ تو ہاری زرہ ہے اس نے جھوٹ انگار کیا کہ نہیں ہیہ تب کی نمیں یہ تو میری ہے آپ نے قاضی شریح کے یمال دعوی کردیا۔ قاضی صاحب نے عرض کیا کہ ثبوت لائے حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنا ایک آزاد شدہ غلام بطور کواہ کے پیش کیا جس کانام تجبر تھا۔ دو سرے گواہ حضرت اہام حسن رضی اللہ عنہ تھے ان کو جب پیش کیا سیانو قاضی شریح نے عرض کیا کہ غلام تو آزاد شدہ ہے اس کی گواہی جائز ہے تکر حضرت حسن ا کی گواہی مسموع شیں۔ کیونکہ باپ کے حق میں پینے کی گوائی معتبر نہیں چونکہ سئلہ مختلف فیہ ہے حضرت علی کے زدیک پینے کی مواہی معتبر تھی اس لئے حضرت حسن کو پیش کیا تھا اور قاضی شریح کے نز دیک بیہ گواہی معتبر نہ تھی للڈاانہوں نے اور گواہ ما نگالیکن جو نکہ ادر گواہ کوئی نہ تھااس لئے وہ زرہ یہو دی ہی کی قرار دی گئی اور عدم ثبوت میں حصر ت علی کا دعوای خارج کر دیا گیا۔ و کیفیئے رعایا کو امثاآز او کر رکھا تھا که ایک ظرف تو خود امیر المومنین اور دوسر ی طرف ایک اد نی رعیت جو مسلمان بھی شیں بایحہ یہودی اور دہ امیر المو منین کو جھٹلار ہاہے۔ وہ فرمارے کہ میں پہلے نتا ہوں میہ میری زرہ ہے وہ نمایت بے ماکی کے ساتھ کمہ رہاہے کہ شیں آپ کاد عولی غلط ہے یہ میری ہی زرہ ہے۔ پھریاوجو واس صریح جھوٹ کے امیر المومنین کی طرف ہے اس پر کوئی ہیبت طاری نہیں گی گئی ، کوئی زور نہیں ڈالا گیا۔ کیا ٹھکانہ ہے۔

اس میودی کی دلیری و بے باکی کا بلت ہے کہ وہ جانیا تھا کہ ہے حضرات قانون کے بابد ہیں خواف کے بابد ہیں خواف کا فراف قانون کچھ نہ کریں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی بجائے اس کے کہ خود کوئی کاروائی کرتے یا باوٹ اور عوی دائر کیا حالا نکہ زرہ کی حقیقت ہی کیا تھی در گزری کرتے مرصرف میاں جا کر نالش کی اور دعوی دائر کیا حالا نکہ زرہ کی حقیقت ہی کیا تھی در گزری کرتے مرصرف اس لئے دعوی دائر کیا کہ کر نہ ہو اور سے عار مانع نہ ہوکہ امیرالموسین ہو کرایک اونی زرہ کے لئے ایک اونی درہ کے سال کیا تالش کروں۔ غرض جب ائے ایک اونی موری کے مقابلہ میں اپنے ایک ماتحت کے یمال کیا تالش کروں۔ غرض جب قاضی شریح نے حفرت علی تکا دعوی خارج کر دیا اور حضرت علی وبال سے نکلے تو بالکل ہشاش قاضی شریح نے حفرت علی تو بالکل ہشاش

بھاش اور خوش بخوش اپن اس ناکامیابی پر کسی تسم کی تاکواری نہ تھی اس یہودی پر اس کابہت اثر ہواکہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ باہر آگر کہتا ہے کہ اللہ اکبر ایک بادشاہ اپن زرہ کی چوری پر بلوجود خود بھیان لینے کے اپنے افتیار ہے کام نہ لے اور اپنے ماتحت قاضی کے یہاں جا کر فریاد کی ہواور قاضی نے یہ غضب کیا کہ اپنے بادشاہ کے خلاف ایک اونی یہووی رعیت کے مقابلہ بلی فیملہ ساویا اور بادشاہ کو مطلق تاکواری نہ ہوئی بلکہ اپنے خلاف فیملہ سن کر بھی خوش بخوش باہر لکلا انتا انساف اور اتنی آزادی اہل باطل میں ہو نہیں سے بے شک یہ نہ ہب من ہم جس کی ہرکت ہے یہ صفت حاصل ہوئی ہے کہ کر بر ساختہ کما اشد ان لا اللہ الا اللہ واشد ان مجرا کی ہرکت سے یہ صفت حاصل ہوئی ہے کہ کر بر ساختہ کما اشد و جہ کووہ زرہ دینے لگا کہ یہ واقعی آپ کی ہرکت سے نہ فرایا نہیں اب تمہیں اس کو اپنے پاس رکھو ہم نے تو یہ اب تمہیں کو دی بھروہ آپ کے ساتھ ہی رہا اور جنگ صفین میں شہید ہوا۔ اس زمانہ میں ایک حالت تھی مسلمانوں کی اور اب تو وعظوں سے بھی مسلمان نہیں ہوتے اور اس وقت مسلمانوں کے واقعات و حالات د کھے کر مسلمانوں کی اور اب تو وعظوں سے بھی مسلمان نہیں ہوتے اور اس وقت مسلمانوں کے واقعات و حالات د کھے کر مسلمان ہوتے تھے۔

#### (۲۲۷) حقیقت اجتمار

کسی سلسلہ مختگوییں فرمایا کہ شریعت کو بدنام کیا ہے دوگر وہوں نے ایک تو زاہدان خشک نے کہ بہت می جائز چیزوں کو بھی ناجائز کر دیا اور دو سرے ہے باک لوگوں نے کہ انہوں نے کہ بہت می جائز چیزوں کو جائز سمجھ لیا بعض لوگ باوجود صحت عقیدہ کے عمل میں تشد دیا تسائل کرتے ہیں حالا تکہ شریعت افراط تفریط دونوں ہے پاک ہے بعض لوگ باوجود صحت عمل کے جابلوں کے اعتراضات کے خوف ہے اصل احکام کو چھپاتے ہیں حالا تکہ ہاری شریعت ایس نہیں ہے کہ اس کے کسی مسئلہ کے اظہار ہے ہمیں شرم آئے ہماری شریعت تو مشل اس حسین کے ہم اس کے کسی مسئلہ کے اظہار ہے ہمیں شرم آئے ہماری شریعت تو مشل اس حسین کے ہم جس کے حسن ہیں کسی قسم کی کمی نہیں بال بھی حسین چرہ بھی حسین آئے ہوں ہوں جس بھی حسین ہاتھ باؤں بھی سڈول قد بھی موزوں غرض سر تیا حسین ہے۔ اس کو باستثناء مواقع خاص کیا خرورت ہے اپنامنہ چھپانے کی جس کے حسن ہیں کمی ہو شاہ چرہ بر داغ ہوں اور منہ چھپانا مضرورت ہے اپنامنہ چھپانے کی جس کے حسن ہیں کمی ہو شاہ تی تکام ہو آئا ہوں اور منہ چھپانا ہم ہو تا ہم کہ کسیں ہمارا عیب فاہر نہ ہو جائے جس کے سر ہیں گئنج ہے اس کو اس کا اہتمام ہو آ

کیوں چھپانے لگا بلکہ وہ تو قصدا" ٹونی ایار ایار کر بیٹھے گاکہ دیکھے لوہارے بل کیسے دلکش ہیں تو جناب ہماری شربیت تو اسی ہے کہ جس ادا کو دیکھئے وی دلکش اور سرایا اس کی مصداق ہے۔

زفرق تابقدم ہر کا کہ ہے حمرم کرشمہ دامن دل سیکشد کہ جا ا-نجاست

اور ان سب میں اشد طریقه اہل شبهات کا ہے کہ احکام میں شبهات نکا لتے ہیں اور مبادی ہے بے خبررہتے ہیں مقاصد کے متعلق سوالات کرتے ہیں میں نے چھتاری کے ایک وعظ میں جس میں بت ہے جنٹلمین بھی شریک تھے شریعت مقدسہ کے متعلق جوشبہات ووساوس بیدا ہوتے ہیں ان کا بید علاج بتایا تھا کہ اللہ تعالی کے ساتھ محبت پیدا کرد کیونکہ وساوس کی قاطع محبت ہی ہے۔ پھرمیں نے اپنے اس قول پر میہ ججت قائم کی کہ فرض سیجئے کہ کسی کا کمسی عورت یر ول آگیااور اس قدر عشق بردها که اس کے راضی کرنے کی کوشش میں اس نے ابناسار امال و متاع خرج کر ڈالااور ہیہ بک بنی و دو گوش رہ گیا مگر پھر بھی دے سلنے پر راضی نہ ہوئی۔ پھرخود بخود رحم کھاکر اس نے ایک دن کماکہ میرے ملنے کی اب ایک شرط ہے وہ یہ کہ ایک کٹکوٹی باندھ کر بازار کے اس سرے ہے اس سرے تک سات پھیرے لگاؤ اس نے اس کو ہزار ننیمت سمجھا اور ابیا کرنے پر فورا" آمادہ ہو گیالیکن اس کے کسی خنگ دماغ دوست نے اسپنے نزدیک میہ خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ بھائی ابھی ایسا کیوں کرتے ہو پہلے اس سے یہ تو یوچھ لوک بھائی آخراس میں تیری مصلحت کیا ہے میری تو خاصی رسوائی ہے اور تیری کوئی مصلحت نہیں پھراس تجویز میں حكمت كيا ب\_ اب آب بى كيف كه أكروه عاشق صادق ب توكياس مشوره برعمل كرے كايا فورا" اس کو جیپ کرادے گاگہ ارے یہ کیاغضب کرتے ہو اگر کمیں اس نے من لیا اور اس شرط کو بھی واپس لے لیا تو بھرمیری تو موت ہے۔ارے بھائی بیہ تو سات بھیرے کہتی ہے میں چودہ بھیرے کر لوں گامیں یو چھتا ہوں کہ یہاں کون سی چیزے جو ایسے فعل بیر بھی اس کوا عاد کئے ہوئے ہے جوبہ ظاہر عقل کے بالکل خلاف ہے۔ وساوس آناتو در کنادُو سرے نے دل میں وسوسہ ڈالنا جاہا تھا اس کو بھی رفع کر دیا خیریہ سس نے کیا محض محبت نے۔ جب ایک عورت کے عشق میں یہ عال ہو جاتا ہے تو پھر محبوب حقیق کے عشق میں توبدرجہ اولی ہوتا چاہیے۔ ای کومولانا فرماتے ہیں اور غیرت دلاتے ہیں۔

عشق مول کے کم از بیل بود موے مشن براو اولے بود اگریے مشن براو اولے بود اگریے کماجائے کہ یہ تو بہت و شوار راستہ بتادیا کیو نکہ مجبت تو افقیاری نہیں تو میں کوں گا کہ واقعی یہ اصل میں تو بہت وشوار راستہ ہے لیکن میں اس کے قطع کرنے کی ایک آسان ترکیب بھی بتا دیتا ہوں جس سے انشاء اللہ تعالی یہ وشوار راستہ بہت سل ہو جائے گاوہ ترکیب یہ ہوگا کہ ان شاء اللہ تعالی مجبت کی تپ وق آپ کو اثر کر گلے گی۔ وعظ میں بہت مجمع تھا لیکن یہ ہوگا کہ ان شاء اللہ تعالی مجبت کی تپ وق آپ کو اثر کر گلے گی۔ وعظ میں بہت مجمع تھا لیکن سب کی گردنیں جھی ہوئی تھیں۔ گویا سب میرے اس دعوے کو تشلیم کئے ہوئے تھے ایک بار مواد آباد کے ایک جلسہ میں کی مضمون باختلف عنوان بیان کیا گیا اس سے بھی کی اثر ہوا جاتے افراد آباد کے ایک جلسہ میں کی مضمون باختلف عنوان بیان کیا گیا اس سے بھی کی گئر ہوا ہیں شریک تھے وعظ کے بعد بوچھا کہ کمو بھائی اس تدبیر میں بھی کوئی شبہ ہے انہوں نے کہا کہ میں ضاحب شبہ تو برب ہو جب اس کا تجربہ کیا جائے اور بھر ناکامیابی ہو ابھی تجربہ تو ہوا نہیں گرول مسلسب شبہ تو برب ہو جب سے سب بچھ کہا گر توفیق کے بو۔ خیر بچھے تو ای کی خو تی ہے کہ یہ اس میان بھی ان بھی ان بھی ان بھی ان بھی ان بھی بی کہ کہا گر توفیق کے بو۔ خیر بچھے تو ای کی خو تی ہے کہ یہ ان بھی بیاں بھی ان بھی ان بھی بیت کہ سے اس کا تجربہ کہا کہا کہا کہا ہوا نے بو بی وہاں بھی ان بھی بیاں بھی ان بھی بیاں بھی بیان بھی بیاں بھی بھی بھی بیاں بھی بھی بیاں بھی بیاں بھی بھی بھی بیاں بھی بیاں بھی بھی بھ

### (۲۲۷) خوابول پر قناعت کرنے میں مفسدہ

حضرت اقد س ہرامر میں اپنی طرف نمایت درجہ احتیاط برتے ہیں اور کسی تشم کی بے احتیاطی نمیں ہونے دیئے۔ احتیاط گویا حضرت اقد س کی فطرت میں داخل ہے۔ عالباً سمی کے غیر مختاط مشورہ ویے پر جس میں اپنے ہاتھوں ایک تشم کی مشقت خرید تا نتھی فرہایا کہ جس تکلیف میں کسی حتم کا قریب یا بعید اپناو خل ہو اس میں کسی طرح چین ہی نمیں آیا اور اگر بلوجود احتیاط داہتمام کے پھر کوئی تکلیف میں جانب اللہ ہو جائے تو چو نکہ اس میں اپنا کوئی دخل نمیں ہوتی اس کے اس تکلیف کی سار ہو جاتی ہے پشیمانی نمیں ہوتی نیز اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اعانت بھی ہوتی ہے۔

### (۲۲۸) ہدیہ سے متعلق ایک عجیب واقعہ

سل سلسلہ مختشگو میں فرمایا کہ میرا بھی ایک مجیب حال ہے مجھے اپنے متعلق کوئی احتمال

متحفر نہیں ہو آنہ عذاب کانہ معانی کانہ ضعیف نہ قوی بس ایک جیرت ی ہے جب اعمالی پر نظر پڑتی ہے تو ڈر معلوم ہو آ ہے گرعذاب کے اختال سے نہیں بلکہ بد طابی سے اور جب مغفرت کا خیال ہو آ ہے تو یہ خیال ہو آ ہے کہ ویسے ہی بدول اعمال کے ہو جائے گی۔ بس سے کیفیزت ہے قلب کی۔ بعض وقت تشویش ہوتی ہے کہ دیکھتے کیا ہو آ ہے۔ طبیعت پر اثر ہے کو بیت ڈار ہے بہت ڈر لگآ ہے لیکن باوجو و ڈر کے یہ ذبن میں نہیں آ آ کہ وہال سزاوی جائے گی اور نہ یہ ذبن میں تھی تھی آ آئی نہیں۔

(۲۲۹) حضرت حکیم الامت کی لطافت طبع کے چندواقعات

فرمایا کہ ایک غیرمقلدنے رہل کے سفر میں مجھ سے پوچھا کہ اجتماد کیا ہو تاہے میں نے کما کہ تنہیں کیا سمجھاؤں تنہیں اس کا زوق ہی نہیں۔ بھرمیں نے کما کہ تم حقیقت اجتماد کی تو کیا سمجھو کے میں تم ہے ایک مسئلہ بوچھتا ہوں اس کاجواب دو اس سے پچھے پیتہ اس کالگ جائے گا دد فنخص سفرمیں ہیں جو سب اوصاف میں یکسال ہیں شرافت میں وجاہت میں ثقابت میں اور جتنی صفتیں بھی امامت کے لئے قابل ترجیح ہوتی ہیں۔ وہ سب دونوں میں بالکل برابر موجود ہیں۔ اور تمسی حیثیت ہے ایک کو دو سرے پر ترجیح نہیں۔ دونوں سو کراٹھے تو ان میں ہے ا کے کوعشل جنابت کی حاجت ہو گئی۔ اور سفر میں ایسے مقام پر تھے جہاں پانی نہ تھ جب نماز کا وقت آیا تو دونوں نے تھم کیاایک نے عنسل کا ایک نے وضو کااس صورت میں بتاؤ کہ امامت کے لئے ان دونوں میں ہے کون سازیاوہ مستحق ہو گاان غیرمقلد صاحب نے فورا "جواب دیا کہ جس نے وضو کا تھم کیا ہے وہ امام بننے کا زیاوہ مستحق ہوگا کیونکہ اس کو حدث اصغر تھا اور دو سرے کو حدث اکبر اور پاکی دونوں کو بکسال حاصل ہے تھر تلاکی ایک کی بڑھی ہوگی تھی یعنی جس کو حدث اکبر تھاتو حدث امغروالے کی پاک زائد اور قوی ہوئی میں نے کہا کہ مگر فغهاء کی رائے اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے عسل کا تیم کیاہے اس کوامام بنتا چاہیے اور فقہاء نے اس کی وجہ میہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اصل وضو ہے اور تہم اس کا نائب اس طرح عنسل اصل ہے اور تیم اس کانائب تب ایک مقدمہ تو بیہ ہوا دو مرابیہ کہ عسل افضل ہے وضو ہے اور تبیراید کہ افضل کا نائب افضل ہو آ ہے توعسل کا تیم بھی افضل ہو گا وضو کے تیمر ہے لازاجس نے عسل کا تیم کیا ہے وہ بہ نسبت اس کے جس نے وضو کا تیم کیا ہے اقوی فی

الدارة ہوگایہ اوئی نمونہ ہے اجہاد کایہ من کر غیر مقلد صاحب کو جرت ہوگئ کماوا تھی تھم تو یک ہونا چاہیے میری رائے غلط تھی میرا ذہن تو اس حقیقت تک پنچاہی نہیں میں کہتا ہوں یہ تو توں کی رسائی ذہن کی سائت ہے اور اس پر وعوی ہے اجہاد کا۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں ہو گئی معلوم کر سکتے حدیث موجود ہیں ہو گئی نہ ہم را ہوں ہی ایساہے قرآن و حدیث سے خود ہی احکام معلوم کر سکتے ہیں گمریہ نہیں ویکھتے کہ فہم کی بھی ضرورت ہے پھر فرمایا کہ ہم اوگوں میں یہ صفات تو موجود ہی نہیں۔ تقوی طمارت خشیت صدق اخلاص ان سے فہم میں فورانیت پیدا ہوتی تھی اور فہم کی ضرورت ظاہر ہے جس سے یہ حقائق منکشف ہوتے تھے اور ان و قائق تک ذہن ہی جا تھا ایک واقعہ یاد آیا آپ چیرت کریں گئی کہ علاء ستفتہ میں میں کس درجہ تدین اور انصاف تھا۔ دو ایک واقعہ یاد آیا آپ چیرت کریں گئی کہ متعلق اختیاف تھا باہم مناظرہ ہوا تو ان میں سے عالموں کا غیر مدیو کی بیائی نگائی کے متعلق اختیاف تھا باہم مناظرہ ہوا تو ان میں سے عالموں کا غیر مدیو کی بیائی نگائی کے متعلق اختیاف تھا باہم مناظرہ ہوا تو ان میں سے جن کو ساکت کردیا تھا قول اختیار کرلیا گودلا کی سے ان کو ساکت کردیا تھا لیکن دوران مناظرہ میں ان کو ساکت کردیا تھا لیکن دوران مناظرہ میں ان کا قول ان کے دل کو لگ گیا لئن المائی تول سے رجوع کرلیا اس زمانہ میں یہ حالت تھی میں ان کا قول ان کے دل کو لگ گیا لئن المائی خوال سے رجوع کرلیا اس زمانہ میں یہ حالت تھی میں ان کا قول ان کے دل کو لگ گیا لئن المائی خوال سے رجوع کرلیا اس زمانہ میں یہ حالت تھی

آگرچہ شیخ نے واڑھی بردھائی س کی سی گر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی

کیا نھاکاتا ہے حق بیندی کا بلوجو و غالب آجائے گے اپنی ہار مان لی اور اپنی شرمندگی کا بھی کھے خیال نہ کیا۔ پھر حضرت اقدس مد ظلم العالی نے خاندان عزیز بیکے کئی برزگوں کے تقوی کے حالات کچھ تفصیل سے بیان فرمائے جو غالبا" پیشتر ہی ملفوظات میں قلم بند ہو چکے ہوں گے کیونکہ ان حالات و واقعات کو حضرت اقدس اکثر بیان فرمائے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب یہ باتیں کمال اب محض نقل ہی نقل رہ گئی ہے۔

نہ ہم کہ سم بتراشد قلندری واند نہ ہم کہ سم بتراشد قلندری واند نہ کہ آئینہ وارو سکندری واند انقل نقل تو بندر بھی کرلیتا ہے انقل تو بندر بھی کرلیتا ہے انچہ مردم میکند بوزینہ ہم عمر کار بوزینہ نیست نجاری

َ ملات میه بین اور ہمارا تقوی طهارت تو بیمدر کی می نقل ہے میہ وہ حضرات تھے جنہیں و مکھ ئر ﴾ فر مسلمان ہوتے تھے اور ہم وہ ہیں کہ ہمیں دیکھ کربعضے مسلمانوں کو بھی شبہ ہو جائے کہ المامسلان اليسے ہوتے ہیں۔ اب تو ہزرگی بس وظیفوں کا نام ہے۔ اخلاق اور معاملات سب نهایت گندے حمیت دین کو دنیوی مقصد پر ترجیح دینے کی ایک حکایت باد آئی شاہ محمد اسحاق صاحب کی تنخواہ باوشاہ کی طرف سے مقرر تھی جب انگریزوں کا دور دورہ ہوا تو بجائے عربی مہینوں کے انگریزی مہینوں سے تنخواہ ملنی شروع ہوئی جب شاہ صاحب کی تنخواہ آئی تو رسید پر و منخط کرنے اور انگریزی باریخ لکھنے کے لئے کہا گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں انگریزی تاریخ نمیں تکصوں گا۔ لانے والے نے عرض کیا کہ اب انگریزی باریخ بی لکھنے کا تھم ہے انگریزی ناریخ ہی لکھ دیجئے ورنہ تنخواہ بند ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ میں کافروں کی عادت پر عمل نہیں کروں گا چاہے متخواہ بند ہو جائے۔ خدا رازق ہے انگریز راز ن نہیں۔ آج بہت ہے مسلمان ایسے ہیں جنہیں عربی مہینوں کے نام بھی نہیں معلوم اور جنہیں رمضان کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ خان صاحب عبدالر <sup>م</sup>ن مطبع نظامی والے مجھ سے خود کہتے تھے کہ میرے ا کی دوست کے بیٹے تعلیم حاصل کر کے جب ولایت ہے لوٹے تو ان کے باپ نے مجھے لکھا کہ میرالا کاولایت ہے آرہا ہے کانپور کے اسٹیشن پر اس سے مل لیناشاید ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو رمضان کاممینہ تھامیں ان صاحبزاوے سے ملئے گیاتوانہوںنے اتر کر ہو ٹمل میں کھاتا کھایا میں نے کما کہ آپ سفر میں ہیں روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے لیکن آپ تو فرسٹ سیکنڈ کلاس میں سفر کرتے ہیں جہاں ہر طرح کا آرام ہے میہ رمضان کامہینہ ہے روزہ رکھناافضل تھاصاحبزادے صاحب نے رمضان کے مہینے کا نام من کر حیرت سے پوچھاکہ رمضان کیا چیزہے میں نے کما کہ مہینہ ہے انہوں نے کما کہ کون ساممینہ بھرجنوری فروری مارچ اپریل سب میبنوں کے نام گن کر فرمایا کہ اس میں تو رمضان کا کوئی مہینہ نہیں آیا۔ افسوس مسلمان کے بیچے اور میہ خبر نہیں کہ رمضان کابھی کوئی مہینہ ہو آہے۔

(۲۳۰) حضرت حكيم الامت كي بدايا مين احتياط

ایک صاحب نے اپنا ایک خواب لکھا حضرت اقدی نے حسب معمول سے جواب تحریر فرما ویا کہ مجھ کو تعبیرے مناسبت نہیں پھر فرمایا کہ خوابوں کا کیا اعتبار اول تو خود خواب ہی کا ججت ہونا <del>ٹابت ن</del>میں پھراس کی صحیح تعبیر کاسمجھ میں آجانا ضروری نمیں۔ اور پھر <sup>س</sup>س کاخواب اور س کی تعبیر پہلے ہو تو جاؤ سمی قامل۔ اگر میہ کہا جاوے کہ رویاء صالحہ کو حدیث شریف میں مبشرات فرملیا گیاہے تو میں کہتا ہوں کہ بید درجہ ہم اوگوں کے خواب کا ہے یا صلحاء کے خواب کل-ایک توبیہ فرق- بھر حضرات صحابہ کہ ہرشے کو اپنے درجہ میں رکھتے تھے ان کے خوابوں کی تعبيردينے ميں عقيدہ خراب ہونے كامفيدہ محتمل نہ تھااور اب بير بھی انديشہ ہے اس وقت أگر خوابوں کو اہمیت دی جائے تو بس لوگ خوابوں ہی پر قناعت کرکے بیٹھ رہیں اور اصلاح اعمال سے بے فکر ہو جائیں۔اور مفیدہ تو وہ چیزہے کہ اگر نقل میں بھی مفیدہ ہو تو اس کو بھی ترک کرادیا جاتا ہے چہ جائے کہ خواب جو نقل تو کیا کسی درجہ میں بھی عبادت نہیں کیونکہ عمل اختیاری شیں۔اب اس میں عنتہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب خوابوں کو اہمیت دینے میں عقیدہ کی خرابی کا خمال ہے تو اس کو بالکل ہی ترک کر دینا چاہئے۔ بھریہ بھی قابل نظرہے کہ تمھی ایک ہی مخص کے بارے میں دو مخص مختلف خواب دیکھتے ہیں تو کس کے خواب کا اعتبار کیا جائے گاکسی کابھی نہیں۔ کیونکہ یہ عقلی اور علمی مسئلہ ہے کہ ازانعا رضا تساقطالینی جب برابر کی قوت کی دو چیزیں متعارض ہوں تو دونوں واجب الترک ہیں تو وہی حاصل ہوا کہ خواب جحت نہیں پھر آج کل کی تعبیر بھی انکل پچو ہوتی ہے بھی کسی کے نزدیک پچھے ہوتی ہے کسی کے نزدیک پچھ۔ تعبیر کا سمجھنامشکل ہے۔اس پر ایک خواب یاد آیا ہمارے حضرات ہمیشہ ندوہ کے خلاف رہے ہیں یہ اختلاف ندوہ والوں کو معلوم تھاانہوں نے اس اختلاف کے جواب کے کتے ایک خواب پیش کیا۔ میں یہ نمیں کہتا کہ انہوں نے وہ خواب گھڑا ضرور دیکھا ہو گا۔ وہ خواب میہ تھا کہ گویا ندوہ کا جلسہ ہے۔ سند بچھی ہوئی ہے۔ اہل ندوہ مند پر بیٹھے ہوئے کار روائی جلسہ کی کر رہے ہیں۔ باہم مشورہ ہو رہاہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک طرف کو آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔بس یہ خواب تھا۔ان لوگوں نے اس کی بیہ تعبیردی کے جس مجلس میں خود حضور موجود ہوں وہ مجلس یقینا" عنداللہ مقبول ہے۔ کسی نے اس خواب اور اس تعبیر کاذکر حضرت مولانا گنگوی رحمته الله علیه کی خدمت میں کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس خواب کا صحیح مطلب نہیں سمجھا کوئی ان ہے کئے کہ حضور کے ہوتے کسی کامسند پر بیٹھناصاف دلیل ہے نقدم علی الرسول کی فیعنی ان لوگوں میں خود رائی ہے وہ آئی رائے کو حضور کی رائے مبارک پر مقدم کرتے ہیں۔ او پھر حضرت اقد س مد ظلم العالی المح والما کی درائے مبارک پر مقدم کرتے ہیں۔ او پھر حضرت مولانا شاہ عبدالعریز فرایا کہ دیکھتے اب ہرا کیک کا تو کام نہیں اس تعبیر کا سمجھ جانا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعریز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک فحص نے براہ و حشاک خواب دیکھاکہ تعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ تعبیر ہوگاہ دوہ حافظ ہوگا۔ چنانچہ ایساتی ہواکہ اس تعبیر ہے کہ ان شاء اللہ تعالی تمہارے لاکا پیدا ہوگاہ دوہ حافظ ہوگا۔ چنانچہ ایساتی ہواکہ اس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ حافظ ہوگا۔ اب ویکھتے یہ خواب ظاہر میں تو نامبارک تھا کر حقیقت میں مبارک تھا اور ندوہ والوں کا خواب بظاہر مبارک تھا گر دراصل نامبارک تھا۔ یہ تعبیر تو ایک مستقل تی فن ہے۔ اس میں بزرگ کا بھی کوئی وخل نہیں بلکہ اس فن سے مناسبت کے لئے تو ایک کی بھی شرط نہیں چنانچہ ابوجمل کو فن تعبیر سے بہت مناسبت تھی اور وہ برا معبر تھا۔ اس فن کا مدار فطری مناسبت پر ہے اور وہ کس کو حاصل ہے کسی کو نہیں چنانچہ بھی کو نہیں ہے اس کے کہ جو محض خواب لکھ کر بچھ سے تعبیر پر چھتا ہے میں اکثر یہ شعر لکھ دیتا ہوں

نہ شم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفآیم ہمہ زآفاب گویم

خواب میں تو آگر یہ بھی دیکھے کہ سور کا گوشت کھا رہا ہوں یا جہتم میں جل رہا ہوں گر جب اٹھا تو اپنے اندر کوئی کام قصدا" ظاف شرع نہیں پایا تو وہ خواب مطلق محراور علامت فتیج نہیں۔ اور آگر خواب میں یہ دیکھے کہ میں جنت میں ہوں حوروں سے مشغول ہوں اللہ کا دیدار ہو رہا ہے گر آ کھ کھلی تو دیکھا کہ سنت کے ظاف امور میں مشغول ہے یا معصیت میں جلا ہے تو وہ مبارک خواب بھی قابل اختبار نہیں کیونکہ اختبار بیداری کی حالت کا ہے جو اختیاری ہے نہ کہ خواب کی حالت کا جو غیرافقیاری ہے حضرت شیخ آکبر رحمت اللہ علیہ کی تو یہ تحقیق ہے کہ اجھے لوگوں کو اکثر برے خواب نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے عیوب ہروقت مسخفر رہنے ہیں اور آومی خواب میں اکثروہی باتھی دیکھتا ہے جو اس کے دل میں اکثر مسخفر رہتی ہوں۔ غرض خواب کسی حالت کی علت نہیں ایک قسم کی علامت ہے بیداری کی حالت کی اور علامت کہی صبحے ہوتی ہے کبھی غلط اس لئے جس چیز کی وہ علامت ہے اس کی حقیقت ویکھنی چاہئے ایک مخص سوتے میں پیٹاب کر دیا کر آتھاجس سے روز بستر خراب ہو جا آاور ہی بی کو دھوتا پڑتاوہ بہت خفاہوتی کہ شرم نہیں آتی بڈھا ہو کربچوں کی طرح سوتے ہیں بیشاب کر ویتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کروں شیطان خواب میں آتا ہے اور مجھے اٹھالے جاتا ہے کہ چلوسیر کریں پھر پیشاب کا نقاضاً ہو تاہے وہ ایک موری و کھا تاہے اور کہتاہے کہ یہاں بیٹے جاؤ اور بیشاب کرلو۔ میں موری سمجھ کر بیشاب کرلیتا ہوں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تواینے آپ کو بستریر یڑا یا آموں۔اس وقت معلوم ہو آ ہے کہ وہ موری نہیں ہوتی محض شیطان کا دھو کا ہو آ ہے۔ وہ غریب لوگ تھے بیوی نے کما کہ جب شیطان سے الی دوستی ہے تو اس سے اپنا کام بھی نکالنا چاہئے کیونکہ جنول سے لوگول کے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں اور شیطان تو جنوں کا بادشاہ ہے۔ اس سے آگر کچھ مانگو کے تو بہت کچھ مل جائے گااور ہماری میہ غربی جاتی رہے گی۔اس نے کہا کہ احجااب خواب میں آیا تو اس ہے کہوں گا۔ چنانچہ جب وہ رات کوسٹوٹیاً تو شیطان صاحب پھر آموجود ہوئے۔اس نے کمابس میاں نہ کچھ دیتے ہو نہ دلاتے ہو روز بیشاب ہی کراجاتے ہو یمال غربی کے ہارے فاقوں کی توبت ہے۔اس نے کماکہ واہ تم نے اس نے پہلے کیوں نہیں کہا۔ میہ بات کیامشکل ہے چلومیں تنہیں روپیوں کاتو ژا دیدوں گا۔ پھر فراغت ہے خرچ کرتے رہنا چنانچہ وہ اس کو اٹھا کرایک شاہی خزانہ پر لے گیااور وہاں ہے روپیوں کی ایک تھیلی نکال کر اس کے کندھے کے اوپر رکھدی کہ لے جاوہ تھیلی اتن وزنی تھی کہ مارے ہوجھ کے میاں کا یاخانہ نکل گیااب صبح جو آنکھ تھلی تؤ کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر پاخانہ تو موجود ہے اور تھیلی ندار د يوى نے يه ديكھ كركماك الله كے واسطے تو موت ہى لياكر ميں ايسے روپيوں ہے باز آئى۔ تو ہم لوگون کے میہ خواب ہیں۔ خواب میں تو دیکھاکہ جنت میں ہیں اور بیداری میں دیکھاتو دوز خبول سے بدتر۔ جب بیداری کی بید حالت ہے تو خواب کی حالت کی خوشی کیا جیسے اس مخص نے خواب میں تو دیکھا کہ خزانہ مل گیااور بیداری میں دیکھا تو کچھ نہیں پاخانہ میں سنا ہوا پڑا ہے۔ غرض جس چیز کو شریعت نے حجت نہیں بنایا اس کو اتنی اہمیت دینا جائز کہاں ہے۔ بزرگوں نے یماں تک تصریح فرمائی ہے کہ خواب ہی میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں بھی آگر غیب ہے یہ کہا جاوے کہ تو جنتی ہے اور بالکل مامون العاقب ہے جاہے کوئی نیک عمل کریانہ کر تو ضرور جنت میں جائے گا تب بھی اس پر ہرگز التفات نہ جاہئے اور رائی برابر بھی عمل میں کمی نہ کرنی

چاہے اور اگر غیب سے بین ان کے کہ تو دوزخی ہے جاہے جتنی عبادت کرتو دونخ بیں جائے گا۔ تو اس سے بھی ہرگز ہایوس نہ ہو اور بدستور عبادت بیں مشغول رہے۔ اسے بھی نفو سمجھے اور اس سے بھی متاثر ہونہ اس سے بچھ متاثر ہو۔ بیس کتابوں کہ اگر کوئی اور چیز بھی سوائے وہی کے جمت ہوتی تو پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں نہ ظاہر فراتے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمتہ اللہ علیہ گو بظاہر رند مشرب ہیں اور رند مشہور ہیں گو بیا غلط ہے لیکن دہ بھی فرماتے ہیں۔

ور راه عشق وسوسه ابر من بسے ست شدارد محوش رابہ بیام سردش وار

پیام سروش کیا ہے وہی ہی تو ہے۔ وہی کو فرشتہ ہی تو لایا تھا۔ بس جمت صرف و تی ہی ہے غیرصاحب وہی کا فرشتوں کو دیکھتا بھی جمت نہیں اور اگر فرشتے بھی نہ ہوں تو بچھ پوچھتا ہی نہیں چنانچہ اس طریق میں ایسے ایسے وسوسے شیطان ڈالناہے کہ خدا کی پناہ حضرت شخ اکبر نے لکھا ہے کہ بعض او قات شیطان بعض سالکوں کے ستجد میں تصرف کر ناہے اور ایک آسمان بنا کر ان کی آبھوں کے سامنے پیش کر تا ہے پھر اس میں ان کو اسی تقرف کے اثر ہے اجسام تورانی چلے بھرتے نظر آتے ہیں اور شیطان سے ول میں ڈالنا ہے کہ سے ملا ان کہ جیں۔ پھروہ پچھ تعلیم کرتے ہوئے بھی سائی دستے ہیں اور وہ تعلیم خلاف شریعت ہوتی ہے۔ اس لئے آگر ایسا واقعہ بھی دیکھے تب بھی پچھ پروانہ کرے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرملیا کرتے تھے کہ پچھ واقعہ بھی نظر آتے انوار تجلیات سب کو لائے نفی کے تحت میں لاکر سب کی نفی کر دینی چاہئے۔ عبیمی نظر آتے انوار تجلیات سب کو لائے نفی کے تحت میں لاکر سب کی نفی کر دینی چاہئے۔ عبیمی نظر آتے انوار تجلیات سب کو لائے ہیں۔

عشق آل شعلہ است کوچول ہر فروخت ہرچہ جز معثوق باتی جملہ سوخت تیج کادر قبل غیر حق براند در گر کہ بعد لاچہ ساند الااللہ باتی جملہ رفت مرحبا اے عشق شرکت سوز زفت

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کے ایک مرید جب ذکر شخل کرتے تو انوار نظر آتے ان کے میٹے کو اس کا پورا اطمینائن نہ ہوا کہ یہ انوار رحمانی ہیں یا شیطانی۔ بعض او قات شخ کو بھی استدلال کی ضرورت پر تی ہے۔ انہیں بھی ٹھیک طور پر یہ پہتہ نہ لگا کہ یہ انوار کیے ہیں چنانچہ انہوں نے اس کا ایک امتحان لیا۔ مرید ہے کہا کہ تم کی اصطبل میں ہے بلااجازت ایک تکا اٹھا لاؤ باکہ گناہ نہ ہو کیونکہ ایک شخطی کو کئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے اس کا اٹھالانا بوجہ غیر مستوم ہونے کے گناہ نو نہیں جیسا کہ فقہاء نے بالقریح کھھا ہے لیکن ظاف اول ہے۔ چنانچہ وہ مرید شکا اٹھالائے۔ اس کے بعد وہ نور نظر نہیں آیا۔ شخ نے یہ حال من کر فرمایا کہ جاؤ اب شکاؤال تک اس کے بعد وہ نور رحمانی ہو گئا تو اس میں پند نہ تھی اس کے کو معلوم ہو گیا کہ المحمد بند وہ نور رحمانی ہو گاتو اس فعل کے ارتکاب سے اس میں اور ترق بھوتی۔ اس میں اور ترق بھوتی۔ اس میں اور ترق بھوتی۔ اس کی کہ وہ شیطانی نو وہ شیطانی نو ہو اس کی کہ وہ شیطانی نہیں ہوتی بھی ولیل ہے اس کی کہ وہ شیطانی نہیں ہوتی بھی واپن کی کہ درا ہوا گلی اور تراب ہوا۔

بردل سالک ہزاراں غم بود سر زباغ دل خلالے کم بود نسبت رحمانی میں تو اونی اونی بات سے تغیر آجا آ ہے اور جب معصبت کے ہونے سے بھی تغیر نہ ہو تو وہ شیطانی نسبت ہے۔ نسبت روحانی تو ایسی ہو تی ہے جھوئی موئی جس کو شرمندہ کتے ہیں کہ اس کو ذرا ہاتھ لگا نہیں کہ وہ مرجھائی نہیں اور ایک شمشاد ہے کہ اس کو جتنا چاہے جھوئے بلکہ ہتو ڑے بجائے اس پر کوئی اثر نہیں پھر فربلیا کہ یمال صحح تعلیم کی ضرورت ہے جو آج کل بالکل ہم ہے اس لئے ان صحیح خفائق کو یوں سمجھتے ہیں کہ ملاہن ہے ضرورت ہے جو آج کل بالکل ہم ہے اس لئے ان صحیح خفائق کو یوں سمجھتے ہیں کہ ملاہن ہے فلافیت ہے تھوف نہیں۔ تھوف نہیں۔ تھوف نہیں۔ تھوف نہیں۔ تھوف کو ایک مستقل فن بتار کھا ہے شریعت کے مقابلہ ہیں۔

(۲۳۱) حضرت امام اعظم کی ذبانت

عالباس بچھ ہدایا کے متعلق تذکرہ تھا۔ فرمایا کہ کہنے کی توبات نہیں لیکن میرے یہاں تواخفا ہی نہیں نہ نقص کا نہ کمال کا اور پھراس میں میرا کیا کمال ہے اللہ تعلیٰ تجرکا جیسادل بنا دیا بن

فلاں فلاں معاصبان اپنے سلسلہ کے بزرگول کے بمان جایا کرتے تھے تو وہ سب جگہ کچھ نذر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ ای سلسلہ میں میرے یہاں بھی آیا کرتے تھے اور پھے بدیہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یوں خدانے انہیں مب کچھ دیا ہے وسعت بھی ہے خلوص بھی ہے کیکن میری طبیعت وہمی ہے کچھ عرصہ تک تو میں لیتارہالیکن پھرا یک دفعہ یہ خیال ہوا کہ میاں آخر یہ بھی بشریں ممکن ہے ان کی طبیعت پر گرانی ہو کہ میاں سب جگہ چڑھادا چڑھاتا پڑتا ہے۔ میں کم از کم اینے پیمال تو اس سلسلہ کو بند کر دول۔ مگریہ ترود تھا کہ بند کیسے ہو کوئی عنوان ایساز ہن میں نہ آنا تھاکہ جس سے یہ سلسلہ بند بھی ہو جائے اور ان کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ پھرا یک عنوان ذہن میں آگیا۔ ان صاحبوں میں سے فلاں صاحب سے ذرا ہے تکلفی ہے کیونکہ وہ ذرا ﷺ مزاج آدمی ہیں ان کو اپنا بیام رسال بتایا۔ انہیں سے میری بے تنکلفی تھی کیونکہ وہ خود بے تکلف تنے اور میں تو بہت جلد ہے تکلف ہو جا آ ہوں بشرط میہ کہ دو سرا تکلف نہ کرے تو میں نے ان سے کہاکہ اللہ تعالی نے انسان کو مختلف تتم کے حظوظ دیئے ہیں ایک حظ تو ہزرگوں سے تعلق کاہےاور ایک مظہے چھوٹوں ہے تعلق کا۔ اس میں اور مظہے اس میں اور مظہ اللہ تعلل نے مجھے یہ دو تعمیں تو دی ہیں کیونکہ بعضے مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور بعضے برے لیکن میں ایک حظ ہے ابھی محروم ہوں اور وہ برابر دانوں ہے تعلق کا ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے برابر کا سمجھے اور میں بھی اے اپنے برابر کا سمجھوں۔ میں نے بہت سوچاکہ کوئی ابیابھی ہو لیکن کوئی نظرنہ پڑا۔ کوئی تو بیرہے یا استاد ہے اور کوئی مرید ہے یا شاگر د ہے غرض چھوٹے یا بڑے تو موجود ہیں لیکن جس سے برائی ہو ایساکوئی نہیں۔ **لند**ا ہیں نے اُس برابر کے تعلق کے لئے آپ لوگوں کو تجویز کیا ہے۔ اب سے آپ میرے ساتھ برابر کابر ماؤ کیا کریں اکہ مجھے یہ حظ بھی تو نصیب ہو۔ اس تمید کے بعد میں اپنے مطلب پر آیا۔ میں نے کماکہ خیر یہ تو آپ سے امید نہیں کہ میرے ساتھ ہنسی نداق کرنے لگیں لیکن ایک صورت برابر کے بر آؤ کی ہے بعنی آپ لوگوں ہے دینالینا برابری کارہے۔ آپ صاحبان تو دیتے ہی رہتے ہیں گر برابر جب ہو جب میں بھی دوں اور اللہ تعالی کاشکرہے مجھے وسعت توہے مگراس کے التزام میں جھڑا ہے۔ نیزیہ آپ کی بھی شان کے خلاف ہے اس لئے برابری کی بمترین صورت میہ ہے کہ الترسيم نهد تر الگرالية منه اخريمية بريد الشانة

لاتے ہیں تو بچھ نہ بچھ چیش کرتے رہے ہیں۔ تو برابڑ کابر ماؤ جب ہی ہو کہ جب آپ صاحبان اییخ اس معمول کو موقوف فرما دیں۔ غرض اس وفت پچھے ایسی تقریبے بن پڑی کہ گو وہ ذہین آدمی ہیں لیکن اس کے سوا کوئی جواب نہ بن بڑا کہ بہت اچھا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے کامیاب فرمادیا۔ کو بھربعد کووہ اپنے وعدہ پر قائم نہ رہے۔ بہت دن تک تو پچھے نہیں دیا کیکن ایک دفعہ جو آئے تو کہا کہ اب تو اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے بس اب ہم سے اس پر عمل نہیں ہو تابس اب تو اس پرانے معمول کی اجازت دے دیجئے ہیں نے دل میں کما کہ جب جوش ہے وہتے ہیں تو اب وہ احمال گرانی کانہ رہا۔ میں نے اجازت وے دی اور پھر لینے لگا۔ نیکن اس کے ایک مدت بعد پھرلیماً بند کر دیا کیونکہ ایک بات پر ان سے خفاہو عمیا تھا۔ اس دوران میں یہاں ایک مجمع علماء کا ایک مسئلہ کی تحقیق کے لئے جمع ہوا تھا انہوں نے اس موقع پر کماکہ میری طرف سے ان سب کی دعوت ہے میں نے انکار کرویا کہ انہیں معلوم تو ہو کہ میں خفا ہوں گران ہے چارے کی طرف ہے کوئی تغیر نہیں ہوا اور اصل میں ا یک اور مولوی صاحب سے نظگی تھی اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی وجہ ہے ان ہے بھی خفاہو گیاتھا۔ وہ تو میرے سانے ہاتھ جو ڑ کر کھڑے ہو گئے اور معانی جاہی حالا نکہ وہ میرے ہم سبق رہ چکے بتھے میں نے کما کہ مولانا ہاتھ جو ژنا تو مجھے بھی آیا ہے یہ تو مجبور کرنا ہے معانی چاہنا نہیں۔ معاملہ تو معاملہ ہی کی طرح سے طے ہونا جاہیے۔ تو لیجے میں اب صاف صاف کتا ہوں۔ کہ اگر معانی چاہنے سے آپ کاب مقصود ہے کہ میں، آپ سے کسی قتم کا انتقام نہ لول نہ ونیامیں نہ آخرت میں۔ تب تو میں آپ کو مطلع کر آبوں کہ میں نے اس فتم کی معافی تو بلا کے ہی آپ کو دے دی اور اگر مقصود یہ ہے کہ جو خصوصیت کا تعلق پہلے تھاوہ پھرپیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں مستقل گفتگو کی ضرورت ہوگی کیو تکہ اس کے لئے چند ضروری شرائط ہیں جن کے بغیریہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بس میں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خفگی ہے دنیاد آخرت میں مجھ ہر کوئی وہال نہ آئے اور مواخذہ نہ ہو۔ کو مجھے اس سے جیرت ہوئی کہ انہوں نے اس پر قناعت کرلی۔ اور اس کو اپنے لئے کافی سمجھا۔ بہر حال میں نے کہا کہ آپ بالكل اطمينان ركھئے ميں آپ ہے كوئى انتقام نه لول گانه دنیا میں نہ آخرت میں میں نہ تہمی آپ کے حق میں بد دعا کروں گانہ بھی آپ کی غیبت کروں گانہ آخرت میں، آپ سے بچھ

مطالبہ کروں گا۔ کینے گئے کہ بس میرا مقصود حاصل ہو گیا میں تو بھی چاہتا تھا۔ میں نے پھراس وقت سے ان کے ساتھ بہت اخلاق کابر آئؤ شروع کر دیا اور پھروا تھی ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت بھی نہیں رہی لیکن وہ جو پہلے ایک خصوصیت کا تعلق تھا وہ باتی نہیں رہا عام مسلمانوں کے ساتھ جیسا تعلق ہے بس ویسائی باتی رہ گیا۔ ابی میں تو بس اس کا منتظر رہتا ہوں کہ معاملہ کیسو ہو جائے اوھریا اوھرانجھا ہوانہ رہے۔

# (۳۳۳) مجمىتكلفات

جعه ۱۵ جملوی الثانی ۱۰ ۱۳۱ه - حضرت اقدس مد ظلهم العالی کو چند روز سے معدہ کی کھھ شکایت پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالی جلد از جلد صحت کالمه عطا فرمادیں اور مدت مدید تک بعافیت تمام سلامت باکرامت رتھیں ہمین ثم آمین۔ حضرت اقدیں کی طبع مبارک ہیشہ ہے فطری طور پر نهایت لطیف اور نازک واقع ہوئی ہے جس کے متعلق متعدد واقعات اشرف السوانح نیز دیگر ملفوطات میں ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ شلا" دوا کا مصریا نافع اثر فورا" محسوس ہو جاتا۔ چنانچہ آج ہی کا واقعہ ہے کہ خمیرہ گاؤ زبان جواہر والا بے تولے ہوئے محض اندازے ناظم ادوبیانے دے دیا اور اس کو نوش فرمایا گیاجس سے مقدار معین سے پچھ زائد ہو گیاسومعدہ پر فورا " ثقل پیدا ہو کیااور تھوڑی ہی در بعد اجابت ہو گئی اس پر فرمایا کہ طبیعت اتنی ضعیف ہے کہ عرصہ ہوا ایک بار ایک مخض مجھ کو د ضو کرتے ہوئے بلا ضرورت تک رہا تھا جس سے طبیعت ہر سخت بار ہوا لیکن میں نے منبط کیا۔ اس منبط کا اثر خیال پر ہوا اور خیال کا اثر بدن پر ہوا اور بدن کے واسطه سے مثلنہ براٹر پہنچاجس سے فورا" قطرہ نکل آیا اور طمارت و وضو کی دوبارہ ضرورت پڑ عمیٰ یہ تو آٹر کی حالت ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ غصہ کر آہے بد مزاج ہے ہیں کیا کروں مجھے بے ڈھنگی ہاتوں سے سخت ایذ پہنچتی ہے جس کو اگر ظاہر نہ کردں اور منبط کر اوں تو امراض بید ا ہو جائیں چنانچہ ایک بار جوانی میں غصہ کو ضبط کیاتو فورا "بخار چڑھ آیا۔ بطافت طبع پریاد آیا کہ ساہی یا اور نمسی چیز کااونی و مبہ بھی کپڑوں میں لگ جاتا ہے توسب کام چھوڑ کراس وقت اس کو صابن ہے دھوتے ہیں اور جب تک دھونہ لیں کوئی کام کر نہیں سکتے کیونکہ دل اس کی طرف لگا رہتا ہے۔ یماں تک کہ جائے بینے میں بعض او قات کوئی قطرہ فرش پر کر جاتا ہے تو اس کو بھی اس وقت دھو ڈالتے ہیں خواہ جائے کے ٹھنڈے اور بے لطف ہو جانے کا ندیشہ ہو۔ ایک

بار ایسے ی موقع پر فرمایا کہ میں کام کو اوھار تبھی نہیں رکھ**تا فورا" کر** تا ہوں چاہے اس وفت تھوڑی می تکلیف ہو کیونکہ اگر ایبانہ کیاجائے تو پھر بہت ہے کام جمع ہو جائیں اور ان کا پورا ہوتا بھی دشوار ہو جائے۔ حضرت اقدس کو کام کانقاضا اتنا شدید ہو تا ہے کہ بے کئے سکون ہی نہیں ہو تااور اس کو جلد ہے جلد لگ لیٹ کریورا ہی کرکے چھو ڑتے ہیں۔ چنانچہ کئی دن ہے ہوجہ شکایت معدہ انتہاء درجہ کی کمزوری لاحق ہوگئی کیونکہ ہفتہ عشرہ میں مشکل ہے چند نولہ غذا معدہ میں نینجی ہوگی نیکن بلوجود اس کے دونوں وقت شدید تعب گوارا فرما کر خانقاہ بدستور تشریف لاتے ہیں اور سب کام ڈاک اور ملفوظات کی نظراصلاتی وغیرہ کانمایت تکمل طریقہ پر حِسب معمول انجام دیجے رہتے ہیں اور بعد ظهر مجلس شریف بھی روزانہ منعقد فرماتے رہتے ہیں اور عاضرین کو اینے افادات نافعہ ہے حتی الامکان مستفیض فرماتے رہتے ہیں بالخصوص نو واردین کی رعایت ہے ان سب حالات کو دیکھ کرسخت استنجاب ہو یا ہے اور اعانت خداوندی کا رات دن کھلی آئکھوں مشاہرہ ہو آ رہتا ہے۔ ایک بار کسی کے بے جا تکلیف دینے اور بے وقت باس آ ہیٹھنے پر خوو فرمایا کہ کچھ رخم بھی تو کرنا جاہیے۔اب کیا ہروفت میں آپ لوگوں کو اہینے پاس ہی لئے بیضا رہوں۔ سب دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ مجھے کتنے کام ہوئتے ہیں۔ میں تو محض ایک طالب علم ہوں اگر کوئی درویش ہو تا تو اس عمر میں اور اس علالت میں اور اس ضعف و نقابت میں اتنا کام کر لینے کو خرق علوت سمجھاجا آ احقرنے خود در خواست کی کہ دو جار ون جب تک میہ علالت اور ضعف و نقابت ہے ملفوظات بغرض نظر اصلاحی پیش کرنا ملتوی ر کھوں تو فرمایا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ چو نکہ میں نے اپنی آزادی کی اطلاع دے رکھی ہے اور کسی خاص معیاد کی قید نہیں ایسی صورت میں میرے اوپر کوئی بار نہیں ہو آبار تو مقید ہونے سے ہو باہے اب تو یہ ہے کہ اگر جی نہ چاہاتو جاہے جتنے دن تک نہ دیکھوں پھر مجھے کوئی شغل بھی ہو تو ہے کام کے بھی تو جی نہیں لگٹائے اکثر حضرت اقدیں کامعمول صبح کو ملفوظات کو دیکھنے کا ہے لیکن آج صبح کو ملاحظہ نہیں فرمائے گربعد عصر مکان پر اپنے ہمراہ لیتے گئے اور وہاں سے ملاحظہ فرما کربعد مغرب میرے پاس بہنچادیتے اللہ تعالی حضرت اقد س مد ظلم العالی کی قوت روحانی وجسمانی میں روز افزوں ترقی فرہائمیں پھر حیرت در حیرت بیہ که بلوجود اس قدر ضعف و نقاہت اور اصمحلال اور علالت کے نظراصلاحی ایسی تام اور دقیقتہ رس ہوتی ہے کہ کوئی کمزور

پہلو کیا کجاظ مضمون اور کیا بلحاظ زبان بلا اصلاح نہیں چھوٹنا حالانکہ بہت تیزی کے ساتھ سرسری نظر ڈالی جاتی ہے کیونکہ حضرت اقدس ضرورت سے زائد کلوش کمی امریس سیس فرماتے جو سجمد اور وجوہ کے حضرت اقدس کی کثرت تصانیف کی ایک خاص وجہ ہے جیسے کہ حضرت حبیب الرحمن صاحب ملیفیر سابق نائب مهتم مدرسه دارالعلوم دیو بند نے مسرت اور تحسین کے ساتھ حضرت اقدیں ہے بھی فرمایا ای علالت کے سلسلہ میں خدام نے بار ہاعرض کیا کہ اپنے خدام میں ہے کسی طبیب کو باہرے بلوالیا جائے تو فرمایا کہ ہرامرمیں اعتدال احجما ہے۔ جو کام کرنا ہو سوچ کراور سب مصالح پر نظر کرے کرنا چاہیے۔ جوابی رعایت کرے اس کی ہمیں بھی تو رعایت کرنی چاہیے مجھے کسی کو اونی تکلیف دیتا بھی محوارا نہیں۔ البتہ جب زیادہ ضرورت سمجھوں گااس کابھی مضا کقہ نہیں لیکن ابھی تو میں مقامی معالج کے نئے تجویز کردہ نسخہ کا اثر دیکھ رہاہوں۔ اگر دو ایک روز میں ضرورت ہوئی تو پہلے فلاں قریب کے طبیب ۔ کو بلوا لوں گا بھر فلاں کو جو دور ہیں۔ میں نے تو پہلے سے ہی سے تر تبیب سوچ رکھی ہے۔ ایک باہرے مشہور طبیب کوبلانے کی تجویز پر جے بواسطہ دو سرے معقدین کے بلافیس آنے کی توقع تھی فرمایا کہ آگر اللہ تعالی نے جاہ دی ہے تو اس کا بے جا استعمال تو نہ جا ہیں بلافیس کیوں بلایا جائے۔اگر خدا نخواستہ بعد کو ضرورت ہی محسوس ہوئی تو فیس بھی جو زیادہ ہے گوارا کی جاسکتی ہے لیکن ابھی تو مرض کی حالت سخت نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ گوضعف ہے لیکن طبیعت ابھی منشرح ہے۔ جذبات سے زیاوہ متاثر نہ ہونا چاہیے بلکہ ان کو بھی حدے اندر رکھاجائے اور جو تبویز کی جائے سب پیلوؤں پر نظر کرے اور سب مصلحتوں کو سوچ کر کی جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ جھے یہ ہر گڑ گوار اسیں کہ تھی کو جھے ہے ذراہر اہر بھی اذبت <u>سنچ</u>یا شکی یا کر انی ہو تو مجھے کر انی ہواور یک دجہ ے کہ جب باوجود میری اس قدر رعایت کے دوسرے میری رعایت نہیں کرنے تو مجھے سخت رنج ہو تا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہوں۔ بس اس اظہار رنج ہی کو لوگ تشدد سجھتے ہیں۔ آپ تعجب کریں ہے کہ میں اپنے گھر میں تو کسی ہے کوئی کام ایسالیتا ہی نہیں جس کو میں خود کر سکتا ہوا۔ اس پر پر ادب عرض کیا کمیا کہ آپ اس ضعف کے عالم میں اس میں کسی قدر توسع فرمادیا جائے کیونکہ اس حالت میں اگر نغب بر واشت کر کے کوئی کام کیا گیا تواس تعب کا نزروح پر پڑے گاجو سخت مصر صحت ہو گافر مایا کہ آپ اپن طبیعت کے لحاظ سے میہ کہ رہے ہیں جھے کو جسمانی تعبّ ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جنتی اس روحانی کلفت ہے جو دوسرے سے کام

لینے میں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میری طبیعت اتنی آزاد ہے کہ میں نے ہیشہ اپنے آپ کو دنیا میں بالکل منفرہ مسمجھا ہے۔ کہ بس اللہ میاں ہیں اور میں ہوں عرش پر وہ ہیں اور فرش پر میں ہوں دنیا میں اور کوئی نہیں کہنے کی تو بات نہیں لیکن بیر امرداقعہ ہے کہ میں اس پر بھی آمادہ ہوں کہ اگر میرے گھروں میں ہے مجھ ہے کسی وقت ذرابھی تنگی ہو اور وہ میری قید میں رہے کو ناپند کریں تو میں بدوں خوف اپنی مصلحت فوت ہونے کے دونوں کو بے لکلف آزاد کر وینے کے لئے تیار ہوں اللہ تعالی نے پچھ طبیعت ہی الی آزاد بنائی ہے۔ اس دوران علالت میں اعزہ اور خدام نے بہت چاہا کہ بجائے خط کے ذریعہ سے بلانے کے معالج خاص عالی جناب تحکیم خلیل احمہ صاحب مدفیو شم سارنپوری کو جو خود ہی ہیشہ ہر جعرات کو عرصہ ہے عاضر خدمت معمولا" ہوا کرتے ہیں بذریعہ کسی فرستادہ کے بلالیا جائے تو اس کومنظور نہیں فرمایا اور فرمایا کہ اس صورت میں وہ بسرصورت آہی جائیں گے خواہ ان کو کیساہی عذر ہو۔ چنانچہ خط لكها كياكه اس كاجواب آياكه ميں از خود حسب معمول حاضر ہو رہا تھا اور روانہ بھی ہو گيا تھا کیکن د نعتا" بیار ہو گیااور الی تا قابل برداشت تکلیف ہوئی کہ مجھ کو راستہ ہے گھرلوث آنا یزا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ ریکھئے اگر کوئی آدمی لینے کے لئے بھیجا جا آاتو ان پر اتنا تقاضا ہو تاکہ باوجود اس تکلیف کے بھی وہ آئے بغیرنہ رہتے میں وہمی آدمی ہوں اس لئے میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اور میراوہم ہی صحیح نکلا۔ پھر فرمایا کہ میری ان د قائق پر نظر ہوتی ہے اوروں کی نہیں ہوتی۔ انہیں تجربوں کی بناء پر تو میں نے ہرامرکے متعلق اصول مقرر کر رکھے ہیں۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قانون ساز ہے قانون ماز ہے۔ ہر ہات کا قانون۔ ہر چیز کااصول۔ بات یہ ہے کہ

چول ندیدند حقیقت ره افسانه زوند

### (۲۳۳) عزت بالذات توحق تعالى كے لئے ہے

۱۹۳۱ء آج حضرت النانی ۱۳۳۱ھ روز شنبہ مطابق ۱۲جولائی ۱۹۳۱ء آج حضرت اقدی نے ہوجہ بعض نو واردین باوجود انتہائی ضعف و نقابت کے دیر تک تقریر فرمائی طالا نکمہ مارے ضعف کے آواز بھی مشکل سے نکلتی تھی اور لہجہ سے ایسامعلوم ہو تا تھا کہ بہ تکلیف زور لگالگا کر آواز کو قابل ساعت بنا رہے ہیں جیسے عموما "کسی کمزور مریض کو کسی مختصر کلام کے لئے بھی ایسا ہی کرنا پڑتا

ہے چہ جائے کہ حضرت اقدیں یہ ظلم العالی دہر تک ای صورت سے تقریر فرماتے رہے جس پر محسوس کرنے والوں کو برابر ترس آتا رہا اور سوالات ہے اپنے آپ کو باز رکھا گیا تاکہ تقریر متدنیہ ہوایک صاحب نے کوئی چیزمد ۔ته" بذربعیہ فرستادہ کے بھیجی۔ خط میں بیہ لکھا تھا کہ اگر طبیب اجازت دیں تو خود نوش فرماویں ورنہ جس جُگہ چاہیں صرف فرماویں۔ حضرت اقد س نے فرستادہ سے فرمایا کہ طبیعت تو اجازت شیس ویل رہا دو سری جگہ صرف کرنا تو یہ خود ہی کریں۔ فرستادہ نے عرض کیا کہ انہوں نے میہ جمی کمہ دیا تھا کہ اگر حضرت پر ہیز کی وجہ سے خود نوش نہ فرماویں تو گھر میں اور لوگ کھالیں۔ حضرت اقدیں نے فرمایا کہ اس خط میں بیہ نہیں کھھا بھرمیں آپ کے قول پر اس تحریر کے خلاف کیسے عمل کر سکتا ہوں۔ بیہ ارشاد فرما کروہ لائی ہوئی چیز واپس فرما دی۔ پھر دریہ تک اس سلسلہ میں تفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا کہ ایک اور صاحب نے بھی ہر یہ بھیجنا چاہا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھ بھیجا کہ اپنے مرف میں لادیں یا جمال جاہیں صرف فرماویں۔ میں نے بید لکھ کر منع کر دیا کہ چو نکہ مجھ کو مالک شیں بتایا گیا ہے اس کئے واپس کر تا ہوں تھی دو سری جگہ خود ہی بلا میرے داسطہ کے صرف کر دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ جب دو اختیار دیئے گئے ہیں مالک بننے کابھی اور دکیل بننے کابھی تو میں اس ثن کو کیسے انقتیار کروں جس میں میرا نفع ہے لیعنی مالک بتا بھر فرمایا کہ اس کاسبب کوئی تقوی طہارت نہیں بزرگی نہیں ہاں اللہ تعالی نے طبیعت میں غیرت رکھی ہے۔ غیرت آتی ہے۔ غیرت پر ایک واقعه يادآيا حضرت معاويه رضي الله عنه كادسترخوان بهت وسعيع قفاأميرغريب شهري ديهاتي مسافر مقیم جو اس وقت آ جا آاس کو دسترخوان بر بشمالیا جا آچتانچیه ایک دیماتی بدوی بھی ایک مرتبه وسترخوان پر موجود تھااور وہ بخلاف شریوں کی علوت کے جیساکہ دیماتیوں کامعمول ہے برے بڑے گھے لے لے کر کھا رہاتھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے اس ہے فرمایا کہ میاں جھوٹا لقمہ لو کمیں پھندانہ لگ جائے۔ بس جناب میہ سنتے ہی وہ دسترخوان پر سے **نو**را" اٹھ کر کھڑا ہوا اور کما کہ آپ کا دسترخوان اس قابل نہیں کہ کوئی شریف اور کریم النفس آدمی اس پر بیٹھے آب مہمانوں کے لقموں کو دیکھتے ہیں کہ کون چھوٹالقمہ لیتا ہے کون بڑا۔ حضرت معاویہ رضی الله عنه نے پھر بہت اصرار کیا اور کما کہ بھائی میں نے تو تنہاری ہی مصلحت کے لئے ٹوکا تھا مگروہ نہ مانا اور کما کہ جاہے کسی غرض ہے ٹوکا ہو محربہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کھانے والوں

کے لقمول کو بھی دیکھتے ہیں حالا نکہ میزمان کو مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر پھرمالکل تغافل کرلینا چاہیے باکہ وہ آزادی ہے کھا سکے البتہ سرسری طور پرید دیکھتارہے کہ کھانے میں کی تو نہیں اور کسی چیز کی ضرورت تو نهیں ب**اتی** ہیہ دیکھنا کہ کون جِھوٹالقمہ لے رہاہے ادر کون *بڑا*لقمہ اس کی اطلاع پر معمان کو غیرت آتی ہے یہ آواب میزبانی کے بالکل خلاف ہے ۔ تو اتنے وقیق آواب میں معمانی کے اور میزمانی کے۔ بس ایسے ہی آداب مدید کے بھی میں انہوں نے بدید میں ما کئیت اور وکالت دونوں کو جمع کر دیا اس صورت میں غیرت آتی ہے کہ میں ما کئیت کو ترجمح دول کیونکہ اس میں طمع کی شکل ہے۔ رہی و کالت تو دو سرون کے بدیہ میں میں کیوں واسطہ بنوں تم خود ہی دو سری جگہ کیوں نہ صرف کردو۔ پھرانسوں نے نکھاکہ میں نے تو یوں ہی لکھ دیا تھااصل مقصود مالک ہی بتاتا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ آگر ہو نہی لکھ دیا تھاتو بھکتو اب میں نہیں لوں گا۔ ایسے بر باؤ سے میرے متعلق یہاں تک لوگوں کی زبان بر آگیا کہ یہ کبرہے اور اعراض ہے نعمت حق سے میں کہتا ہوں کہ پھر متکبر کو ہدیہ ہی کیوں دیتے ہو متواضع کو دوجو قدر کرے۔ بس ملانوں کی ہر طرح مشکل ہے۔ اگر اس میں توسع کریں تو کہتے ہیں کہ لالحی ہیں اور جو احتیاط کریں تو کہتے ہیں کہ کبر ہے۔ بسرحال جو کچھ بھی ہو لالچی سبچھنے ہے متنکبر سمجھنا گوارا ہے۔ بس لوگ بہ **جاہتے ہیں** کہ ہم ہے یوچھ یوچھ کرمعاملہ کیا کریں جو معاملہ کیا جائے پہلے یہ یوچھ لیں کہ حضور ہم کیا کریں بس جو وہ فتوے دیدیں اس کے مطابق عمل کریں۔ جب ان کے نزدیک بھلے بنیں۔اھ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی ان عملی تیسات سے اصلاح بہت ہوتی ہے۔ فرملیا کہ نیت تو میری نہیں ہوتی اصلاح کی گو اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو بس غیرت آتی ہے۔ خدا ہے تو کوئی امر پوشیدہ نہیں۔ میں خوش نیتی کااور اصلاح کا کیوں دعوی کروں واقعی تو نیت اصلاح کی نہیں ہوتی بلکہ غیرت آتی ہے۔ مجھ ہے ایک ھخص نے کہا کہ یہ كبر ہے- ميں نے كماكہ كبركى بدناى لذيذ ہے بہ نسبت تملق كى بدناى كے- نواب صاحب ----- کی حکایت سن ہے۔ ولایت میں عورتوں کے ساتھ تو بد کاری ہے ہی اب مردول کے ساتھ بھی ہونے لگی ہے۔ چنانچہ نواب صاحب موڑ میں بیٹھ کر کہیں جارہے تھے استے میں ایک لڑکا جو ان لوگوں میں حسین تھا آیا اور نواب صاحب کے ساتھ موٹر میں ہمٹھنے کی اجازت جای - نواب صاحب نے یہ سمجھ کر کہ لڑکا ہے تفریح کے لئے جاتا ہو گا اپنے ساتھ بھا

لیا۔ اب وہ اسینے ناز وانداز عشوہ و کرشمہ دکھانے لگالیکن نواب صاحب کو کوئی النفات نہیں ہوا خواہ عفیف ہونے کے سبب ما انہیں اس فعل ہے طبعی نفرت ہو کیونکہ بعضوں کو اس فعل ہی ے نفرت ہوتی ہے اس میں نداق مخلف ہیں۔جب وہ اترنے لگا تو کیا کہتاہے کہ کیا آپ نامرد ہیں جو میری باتوں سے مطلق متاثر نہ ہوئے۔ نظامروی کی بدنامی اچھی ہے فسق و فجور کی بدنامی ے۔اب کیاوہ جوش میں آگراس سے بد فعلی کرنے لگتے کہ اچھالے میں تجھے دکھادوں کہ میں نامرد ہنیں ہوں اور تھے بھی خبرہو جائے کہ میں مرد ہوں۔ پس جیسے نامردی کی بدنای احجی ہے فت و فجور کی بدنای ہے ای طرح میں کہتا ہوں کہ کبر کی بدنامی اچھی ہے طبع کی بدنامی ہے۔ کیا اس بدنای ہے ڈر کرمیں طمع میں جتلا ہو جاؤں۔ اور جڑکی بلت تو یہ ہے کہ نہ میں متنکبر ہوں نہ متواضع۔نہ میں اینے آپ کو انتا ہوا سمجھتا ہوں کہ جو کماُلات بمجھ میں نہیں ہیں انہیں بھی اپنے اندر سمجھوں جیسے ہزرگی اور استغناء اور نہ اتنا چھوٹا سمجھتا ہوں کہ جو نعتیں اللہ تعالی نے مجھ کو محض ابے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں ان کی بھی نفی کرول جیسے غیرت- میرے پاس مولوی حسین احمہ صاحب آتے تھے مولوی عبدالماجد صاحب اور مولوی عبدالباری صاحب کے لئے مجھ ہے۔ سفارش کی کہ آپ انسیں بیعت کرلیں انہیں بہت اثنتیاق ہے۔ میں نے کہاکہ آپ ہی کرلیں۔ انہوں نے کما کہ میں تو اس لائق نہیں۔ میں نے کما کہ یہ تو میں بھی کمہ سکتا ہوں۔ لیکن سچی بات سے سے کہ جنید اور شبلی نہ تو میں ہوں نہ آپ لیکن انہیں جیند و شبلی کی ضرورت نہیں۔ان کی خدمت کے لا کق میں بھی ہوں اور آپ بھی جیسے یہ طالب اس درجہ کے ان کے شیخ کا ہونا بھی کافی ہے۔اب جس طرح اساتذہ حدیث میں بخاری ومسلم نہیں ہیں۔اسی طرح مشائخ تصوف میں جنید و شبلی سیں ہیں۔ تمر پھر بھی موجودہ اساتذہ و مشائخ ہی سے بفتدر ضرورت کام چل رہاہے۔اگر تصوف میں جنیدو شیلی ہی کی ضرورت سمجی جائے تو پھرحدیث میں بھی بخاری دمسلم ہی کی ضرورت سمجی جائے جس کے معنی سیہ ہوں گئے کہ آج کل کوئی عکم ہی حاصل نہ کیا جائے۔ اس لئے اگر آپ اور میں سے کہیں کہ ہم جنیدو شبلی نہیں تو آپ بھی ہے میں بھی سپاور آگر میں کہوں یا آپ کمیں کہ ہم لوگ ان کی بھی خدمت کے لاکق نہیں تو میں بھی جھوٹ بولٹا ہوں اور آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں سے میہ سے کہ کامل نہ تو میں نہ آپ لیکن ان کی خدمت کے لئے میں بھی کافی ہوں اور آپ بھی۔ آپ تو تواضع فرما رہے ہیں کیکن

اللہ نے جیسے مجھے کبرے محفوظ رکھاہے عرفی تواضع ہے بھی محفوظ رکھاہے۔ایسی تواضع میں طالین کا ضرر ہے۔ آگر ہرمالداریمی کیے کہ میں مفلس ہوں تو جو حاجت مند ہیں وہ کہاں جائیں اور کس کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں۔ یہ نہیں چاہتے بلکہ اگر کوئی اپنی ضرورت ہے زائد مال رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی حا جمند آئے تو بجائے اس کے کہ یوں کیے کہ میں مفلس ہوں میہ کے کہ میں گو قارون کے برابر تو نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے تیری خدمت کے لائق ميرك پاس مال موجود ہے خود حديث ميں ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم نے ايك مالدار آدمی کو میلے کیلیے کیڑے بینے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بیہ کیا ہیئت بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالی پہند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کااٹر دیکھیں۔جب خدانے پہننے کھانے کو دیا ہے تو پہنو کھاؤ اس میں میہ مصلحت بھی ہے کہ حاجت مندوں کو معلوم ہو جائے کہ بیہ موقعے ہی حاجت پیش کرنے کے نہیں تو پیچاروں کو کیا معلوم ہو کہ کس کے سامنے اپنی عاجب پیش کریں غرض میں نے کماکہ ان کی خدمت کے لائق تو میں بھی ہوں اور آپ بھی لیکن اس طریق میں شرط نفع مناسبت ہے اور مناسبت ان کو جیسی آپ ہے ہے جمھ سے نہیں۔ کیونکہ آپ بھی خادم قوم ہیں سے بھی خادم قوم اور میں ہوں ناوم قوم غرض میں نے دو نوں کو ٹال دیا۔ بعض لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے تمہارے اکابر میں اتنا تشدد نہ تھا۔ میں اس کابیہ جواب دیتا ہوں کہ پہلے اصاغر میں اتنی خود رائی بھی نہ تھی۔اس پر مامون الرشید کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ سب جانتے ہیں کہ مامون الرشید کی سلطنت کوئی معمولی سلطنت نہ تھی بڑی آب و باب اور شان و شوکت کی سلطنت تھی۔ تکراس کے ساتھ ہی وہ بڑا حلیم اور خوش اخلاق بلوشاہ تھا یساں تک کہ اس کی خوش اخلاقی اور حکم کیوجہ ہے اس کے غلام تک اس کے ساتھ گتاخی کابر پاؤ کرتے تھے لیکن اس کو غصہ نہیں آیا تھا۔ اس لئے لوگ عموما" ولیرہو مجئے تھے کسی نے اس سے کہا کہ آپ نائب ہیں خلفائے راشدین کے کیونک وہی سلسلہ ہے سلطنت کاجواب تک چلا آرہاہے۔ان حضرات کے یمال نہ میہ حشم خدم تھے نہ یہ ساز وسامان نہ کوئی چاؤش نہ نقیب غرض بالکل سادگی تھی- مامون الرشید نے اپنے افعال کی آویل نہیں کی بلکہ ایک عجیب جواب ریا- کما کہ تم نے حضرات خلفائے راشدین کے زمانہ کے خواص کو تو دیکھا تحربیہ نہ دیکھا کہ اس زمانہ کے عوام بھی تو ایسے تھے جیسے ابو ہریرہ- مقداد انس اور فلال اور فلال- اگر تم لوگ اس زمانہ کے عوام

جیے ہو جاؤ تو میں بھی حضرات خلفاء جیسا ہو جاؤں۔ اور اگر عوام تو ہوں متکبر جیسے فرعون اور ہلان اور میں بن جاؤں معمولی تو تم نوگ ت<del>و مجھے جا</del>ر ہی دن میں پاگل سمجھ کر نکال باہر کرو اب تو برابر کامعاملہ ہے کہ جیسی رعیت ویسا بادشاہ۔ واقعی خوب جواب دیا۔ بیہ مامون الرشید بہت علیم 🕠 تھے ایک مرتبہ سمجی این اسمتم بخاری کے بیخ ان کے پہل مہمان تھے دونوں کی آپس میں بہت ب تکلفی تھی یہاں تک کہ سحی بن اسم کو صرف نام لے کر پکارتے تھے حالانکہ وہ استے بوے مخص تھے کہ بخاری کے استادیتھے گر بھی بن اکثم مامون الرشید کو امیرالمومنین کمہ کر بکارتے تھے۔ یہ ان کا تقوی تھا کہ باوجود اتن بے تکلفی کے وہ ظیفہ ہونے کی وجہ سے بہت ادب كرتے تے اور نام لے كرند إكارتے تھے ليكن وہ بھى خليفد كے مرف يحى كہنے سے جتنے خوش ہوتے تنے اتنے خوش اوب کے ساتھ نام لینے سے نہ ہوتے کیونکہ یہ خصوصیت کی دلیل ہے۔۔ غرض سیجی بن اکثم مامون الرشید کے یمال ایک بار مهمان تھے خلیفہ نے ایک رات ویکھاکہ سجی کروٹیں بدل رہے ہیں ہوچھاکیا بات ہے۔ فرمایا پیاس لگ رہی ہے معلوم نہیں پانی کماں ہے خلیفہ چیکے سے خود اٹھے اور پانی لا کر پیش کیا کہ لیجئے پانی حاضرہے وہ بہت شرمائے اور کماکہ یہ آپ نے کیا غضب کیا کسی خادم یا غلام سے فرما وسیتے۔ خلیفہ کی کوئی معمولی بادشاہت تھوڑا ہی تھی بڑی شان و شوکت کی بادشاہت تھی لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اے يجي ميں نے تم ير كوئى احسان شيس كيامهمان كى خود خدمت كرناست ہے ميں نے توسعادت حاصل کی ہے اتباع سنت کی۔ ایک دن رات کو کسی ضرورت سے خلیفہ نے آواز دی یا غلام یا غلام کیکن باوجود اس کے کہ غلام جاگ رہے تھے وہ بولے ہی نہیں جیپ پڑے لیٹے رہے جب یکارتے ہوئے بہت در ہو گئی تو ان میں سے ایک غلام جعلا کر اٹھا اور کہنے لگاکہ کیا غضب ہے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے یا غلام یا غلام ز ہر دیدو غلاموں کو۔ ایک دفعہ ہی سب کو قتل کیوں نہ کر دو۔ دن بھر کام کرتے کرتے تھک کر رات کو آ رام کرنے ذرا لیٹے تھے کہ بس پکار شردع ہو گئی یا غلام یا غلام یہ س کر یحی ابن اکثم کو بہت غصہ آیا۔ فرمایا کہ اے امیرالمومنین آپ نے اپنے غلاموں کو بہت گستاخ کر رکھا ہے۔ آپ ان کے اخلاق درست سیجے۔ اس کا مر مون الرشيد نے كيا عجيب جواب ديا ايساك كوئى شيخ بھى نہ دينا- كماك أكر بيس ان كے اخلاق ورست كرتابوں توخود اپنے اخلاق بگاڑنے پڑتے ہیں تو مجھے كياغرض پڑی ہے كہ میں ان كے

اخلاق درست کرنے کے لئے خود بد اخلاق ہوں۔ اگریہ بد اخلاق ہیں توہوں اپنی ایسی تیسی میں جائیں میں ان کے اخلاق کی ورستی میں اپنے اخلاق کیوں بگاڑوں۔ تو جناب اس زمانہ میں بیہ سلاطین تھے۔ ایک مخص نے مامون الرشید ہے میہ سوال کیا کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں لیکن میرے یاں سفر خرج نہیں مجھ کو عطا فرما دیا جائے۔ مامون الرشید بہت ذہیں اور ظریف تھا۔ ظرافت ہے کما کہ دو حال ہے خالی نہیں یا تو تمہارے پاس حج کے لئے سنر فرچ ہے یا نہیں آگر ہے تو پھرسوال کیوں کرتے ہوادر اگر نہیں ہے تو تمہارے ادبر حج فرض ہی نہیں پھر کیوں مانگتے ہو اس نے بے دھڑک کما کہ سئے جناب میں آپ کو بلوشاہ سمجھ کے آیا ہوں مفتی سمجھ کے نہیں آیا آگر مجھے نتوی لیمنا ہو آئو آپ ہے زیادہ جاننے والے علاءاور مفتی شرمیں موجود ہیں ان کے پاس جاتا آپ کے فتوے کی مجھے ضرورت نہیں۔ آگر آپ کو سفر خرج دینا ہے تو دید بیجئے ورنہ صاف جواب دے دیجئے کیہ آپ ایچ جنگے کی باتنس کیوں کر رہے ہیں۔ یہ من کر بجائے اس کے کہ برامانتے مامون الرشید نے تھم دے دیا کہ اس مخص کو جج کابور اسفر خرج دے دیا جائے چتانچہ دے دیا گیا دیکھئے مامون الرشید میں بلوجود ایک بہت بڑے اور جلیل القدر بلوشاہ ہونے کے اس قدر مخمل تھا تگر ہم باوجود غریب اور مسکین ہونے کے اتنا مخمل نسیں کر سکتے جتناوہ بادشاہ ہو کر کرتے تھے۔ ای دوران تقریر میں ایک صاحب نے ہدیہ خلاف شرط اور خلاف قرار داو چیش کیا۔ اس بر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اب یہاں تبھی مت آناجب تک کہ خطے معاملہ صاف نہ کرلو۔ میہ من کروہ صاحب خاموش ہیٹھے رہے۔ تھو ڈی دیرِ انتظار کرکے فرمایا کہ جواب میں ہال تاہجھ نمیں اس پر انہوں نے کما کہ بہت اچھا۔ پھر حضرت اقدیں نے فرمایا کہ بس ان لوگوں نے بدنام کیاہے کہ مزاج میں تشدہ بہت ہے۔اب آپ صاحبوں نے دیکھ لیا کہ بس میرا یہ تشدد ہے کہ بات کو صاف کرانا چاہتا ہوں اور لوگ بات کو گول رکھنے کے عادی ہو رہے ہیں۔ پھرغالبا" ہدید کی شرائط کے تذکرہ میں یا کسی اور سلسلہ عنقتگو میں فرمایا کہ ہم غریب ہیں تو کیا مگر اس فتم کے غریب ہیں جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے۔

محمدائے میکدہ ام لیک وقت متی ہیں کہ نازبر فلک وعلم برستارہ کنم اور اس فٹم کے غریب ہیں۔ ور سفالیس کائ رندال بخواری مظربه کیس حریفال خدمت جام جمان میس کرده اند اوراس هم کے غریب ہیں۔۔

مبیں حقیر ممدایاں عشق راکیں قوم شمان ہے کمرو خسروان ہے کلہ اند

اور ایسے غریب ہیں

ماآگر قلاش و کر دیوانه ایم مست آن ساقی و آن پیانه ایم اور اس مین ایم اور اس مین مارا کوئی کمل نسین بلکه

ایں ہمہ مستی ومدہوثی نہ حد باوہ بود باوہ بود بارہ بود باحریفال انچہ کرد آل نرعم مستلنہ کرد

پر فربا کہ بھلا ہی ذات کے لئے تو میں غیرت کیوں نہ افتیار کر ایجھے تو اس چیزے بھی غیرت آتی ہے جو میری ذات کے لئے نہ دی گئی ہو لیکن میرے تعلق کی وجہ ہے دی گئی ہو۔ نواح پانی بت کے ایک محف نے پندرہ روبیہ میں کہ درسہ میں وافل کرتا چاہ ججے وہم ہوا میں نے اس سے پوچھا کہ پانی بت کے درسہ کو چھو ڈکر تھانہ بھون کے درسہ میں کیوں وافل کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ کوئی فاص وجہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری تکذیب نہیں کرتا لیکن ججے ایک شب ہے۔ کم بی یوں سمجھا کہ تم نے پانی بت کے درسہ کو چھو ڈکر جو تھانہ بھون کرتا اور وہ شب ہے کہ میں یوں سمجھا کہ تم نے پانی بت کے درسہ کو چھو ڈکر جو تھانہ بھون کرتا۔ اور وہ شب ہے کہ میں یوں سمجھا کہ تم نے پانی بت کے درسہ کو چھو ڈکر جو تھانہ بھون کے درسہ میں روپیہ ویتا چاہاتو اس میں تم نے دوفا کہ ہو سے کہ ڈواب کا ثواب ملے گا اور ہمارے میں ہو جائمیں گئے کہ ہمارے درسہ میں وافل نہیں کہ دفا۔ اس نے کہا کہ تجی بات تو یک پیر بھی راضی ہو جائمیں شرک کی رقم درسہ میں وافل نہیں کہ دفا۔ اس نے کہا کہ تجی بات تو یک موس نے موانی مائے کی بات تو یک دو کرائی اس نیت کی معانی مائے لی ہے اب میں محض اللہ کے داسے یہ روپ یمال کے درسہ میں وافل کرنا چاہتا ہوں اب قبول فرالیا جائے۔ میرے یہاں المحد دفتہ جم ان کھی نہیں ہو جائی اس نے دل ہے بس بھر میں نے وہاں غلو

كيونكه جو چيز مانع تقى وه مرتفع موسى - ايك مرتبه نواب جشيد على خان صاحب نے سو روپي زکوۃ کا مدرسہ میں بھیجا اور چونکہ بے مکلف اور مخلص آدمی ہیں منی آرڈر کے کوہن میں سادگ سے میہ بھی لکھ دیا کہ مجھے بے حد اشتیاق ہے آپ کو اپنا مسمان بنائے کا۔ میں نے منی آرڈر یہ لکے کروائی کردیا کہ آپ یہ رقم دے کر مجھ پر زور ڈالتا چاہتے ہیں کہ میں ضرور باغ یت آؤل۔ خواہ مجھے کوئی عذر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے میری آزادی میں فرق آباہے اس لئے آپ اپنے روپے رکھئے اور اب آنے جانے کے متعلق مُنفتگو سیجئے۔ بس حقیقت روش ہو تکی جمشید تووہ تھے اور جام جمشید میرے پاس تھاجس میں سارے حالات نظر آجاتے تھے بھران کامعذرت کاخط آیا۔ ماشاء اللہ ان کی تمذیب اور سمجھ دیکھتے انہوں نے لکھاکہ حقیقت میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے منی آرڈر کے ساتھ ہی تشریف آوری کی درخواست بھی کردی میں اب بلانیکی تحریک سے رجوع کر آ ہول اور اب اس سے بالکل قطع نظر کرے مرر منی آروُر بھیجتا ہوں امید ہے کہ اب براہ کرم قبول فرہا لیجئے گا۔ میں نے بھرمنی آرڈ ر لے لیا اور لکھا کہ یہ ہے تو آپ کو مجھ سے ملنے کاا ثنتیاق تھااور اب آپ کی اس تہذیب کو دیکھ کرمیں خود آپ سے ملتے کا مشاق ہو گیا ہوں۔ الذا جب آپ جاہیں اس کے متعلق مجھ سے خط و کتابت کریں میں نے کماکہ جب ان کی ول شکنی کی ہے تو اب ولجوئی بھی کرتا جا ہیے۔ ہر مجنس کو اس کے درجہ پر ر کھنا ضروری ہے مدیث شریف میں ہے نو لواالناس مناز لہم۔ سب کو ایک لکڑی ے ہانکناسنت کے خلاف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنماکے پاس ایک معمولی سائل آیا اس کو آپ نے چھوہارے دیتے بھرا یک سائل گھوڑے پر سوار ہو کراچھالباس پہنے ہوئے آیا۔ آپ نے اس کو اگرام کے ساتھ بھلایا اور عزت کے ساتھ کھانا کھلایا۔جب وہ سائل چلا گیا کئی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاہے اس تفادت کے متعلق عرض کیا کہ یہ بھی سائل تھا وہ بھی سائل تھاان میں فرق کرنے کی وجہ کیاتھی ۔ فرمایا اس کار تبد اور ہے اس کااور ہے دونوں کے ساتھ ان کے رتبہ کے موافق ہی معالمہ کرنا چاہیے حضور کا ارشاد ہے نزلوا النالس ھنار لہم غرض شریعت میں ہرشے کے اندر حکمت ہے عدل ہے اور اعتدال ہے۔ کسی کو شریعت کے جمال کی کیا خبر۔ ہرشے اپنے ٹھکانہ پر ہے اور حسین تو وہی ہے جس کے سب اعضا متناسب اور اپنے ٹھکانہ پر ہوں یہاں ایک مخص آئے تھے ان کی آنت کااپریشن ہوا تھا ڈاکٹر نے آنت کامنہ بجائے مقعد کے پہلی کی طرف کر دیا تھا انڈا پہلی ہی میں سوراخ کرنا پڑا اور وہ بجائے مقعد کے پہلی میں سے بگتا تھا۔اب آگر کوئی مخض بجائے مقعد کے پہلی میں سے بگتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں لیکن نقص ہے اور عیب ہے اس طرح اگر کسی بزرگ میں بزرگ بھی ہے تتجد بھی ہے اشراق بھی ہے تمراس کے اقوال وافعال میں اعتدال نہیں تو کو گناہ نہ ہو کیکن اس حال کو عندالشرع بسندیدہ نہیں کمہ سکتے ہمارے بزرگوں میں الحمدملتد میں بلت ہے کہ ہرموقع پر اس موقع کے مناسبت عمل کرنے تھے اور کسی کام میں کوئی نفسانی وخل نہیں ہو ہاتھانہ تقوی بگھارتے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دووا**تے ایسے پی**ش آئے جن میں آپ کو یہ ترود ہواکہ لوگ بدنام کریں گے۔ ایک تو حضرت زینب رضی اللہ عنمائے ساتھ نکاح کا خیال۔ اس میں آپ کولوگوں کی اس ملامت کاخوف تھا کہ دیکھتے اسے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرلیا حالانکہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محض متبنی تھے بیٹے نہ تھے۔ ایک موقعہ تو یہ تھا اندیشہ ملامت کا۔ اس کے متعلق تو اللہ تعلیٰ نے صاف طور ہے ارشاد فرما دیا وَيُخْفِي فِي نَفُسِكَ مَاللَّهُ مُبْكِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَخَقُّ انَّ تَحْتَشَاهُ لِيعِي لُو كُول ہے آپ ڈرتے ہیں۔ ڈرنانو اللہ تعالیٰ ہی ہے جائے پھرارشاد فرمایا کہ زَوَّجُنْكَهَالِكَيْ لَايَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ حَرَجُ فِي أَرُّوَاجِ **اَ**دْعِيَاءِهِمْ إِذَا قَصَوُ امِنْهُنَّ وَطَرَّاه لِعِن بَم نِي آبٌ كَا نَكَاحِ زِينَهٌ كَ سَايَهَ كُرُوباً ﴿ أَكُرُ لُوكُ بِرَا کہیں کچھ پروانہیں ہمیں تو یہ مسئلہ بتلانا ہے کہ منبنی کی بیبیوں کے ساتھ بھی بعد علیحد کی کے نکاح کرلینا جائز ہے) ماکہ مسلمانوں کو اس معالمہ میں خواہ مخواہ تنگی واقع نہ ہو جب وہ اپنی حاجت پوری کرلیں۔اس ارشاد کے بعد اب حضور مکو کیاعذر ہو سکتا تھا۔ سوایک نوبیہ موقع تھا کہ جس میں حضور کو ملامت کا خوف تھا تگراس کا اعتبار نہیں کیا گیااور ایک موقع تھا علیم کے کعبہ میں داخل کرنے کا حضور کادل تو جاہتا تھا کہ موجودہ عمارت کو شہید کردیا جائے اور طیم کو داخل کعبہ کرے از سرنو بتایا جائے لیکن آپ کو ایسا کرنے سے یہ خیال مانع تھا کہ لوگ ملامت کریں گے کہ لیجئے میراجھے ہی پیدا ہوئے کہ کعبہ ہی کو ڈھلتے ہوئے آئے انڈا آپ نے اینے اس ارادہ کو ضخ فرما دیا اور اس خوف ملامت پر اللہ تعالی نے تکیر نہیں فرمایا للذا معلوم ہوا کہ بدنامی کا خوف ہر جگہ معتبر نہیں کوئی تو عمل ایسا ہے کہ جس کو بدنامی کے خوف ہے نہ

گرنے کی اجازت ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جو بلوجود بدنامی کے خوف کے بھی مامور ہہ ہے۔ یہ جھیق حصرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمته الله علیه کی ہے۔ فرماتے تھے که ان وونوں عملول ہیں خواہ کسی کو بیہ معلوم نہ ہو کہ کیا فرق ہے لیکن اجمالا"اتنامعلوم ہو گیا کہ فرق ضرور ہے پس آیے موقعوں پر فرق سمجھتا ہے تھیم کا کام ہے پھر حضرت اقدی نے فرمایا کہ وہ فرق اللہ کا شکر ہے میرے ذہن میں الکیا۔ وہ بیا کہ عظیم کا داخل کعبہ کرنا تو کوئی تھم شرعی مقصود بالذات ہیں۔ آگر سارے کعبہ کی عمارت بھی بینشان ہو جاوے تب بھی کسی شری مقصود میں اس ہے کوئی خلل واقع نہیں ہو تا۔ اگر عظیم واجل ہو جاوے تب بھی کسی شرعی مقصود میں اس ہے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگر حلیم کعبہ نہیں ہوا تب بھی اس بقعہ کی فعنیات اور تھم تو وہی ہے جو داخل ہونے کی حالت میں ہے۔ پس اس کے واخل نہ ہونے سے کون سامقصود شرعی فوت ہو گیااور پہاں حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنا تبلیغ کا ایک فرد عظیم ہونے کے سبب ایک مقصود شری ہے جس کا حاصل ایک عملی فتوی بناناہے کمٹنٹی کی بیوی سے نکاح جائز ہے اور اس عام خیال کا تغلیط ہے کمٹنیتی مثل حقیق بیٹے ہی کے ہے **اندا**جو عورت اس نکاح میں رہ چکی ہو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ غرض اس تھم شری کی عملی تبلیغ تھی جو سخت ضروری ہے کیونکہ تبلیغ زبانی ہے عملی تبلیغ زیادہ راسخ ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی تبلیغ کرائی اور ارشاد فرمایا کہ تم خود نکاح کر کے دکھلا دو اور بکتے دو لوگوں کو پہال ایک استفراوی نکتہ ہے وہ بیر کہ جمال حضرت زینب کے . نكاح كاذكرب وإلى اس عنوان ت ذكرب وَتَخْشَى النَّاسَ فَاللَّهُ أَحَقُّ إَنَّ تَحُشَاهُ كه آب لوگوں سے ڈرتے تھے حالانك اللہ سے ڈرنا جاہیے۔ دیکھتے آگر حضور صاحب وجی نه ہوتے اور نعوذ باللہ کلام اللہ حضور کی منایا ہوا ہو آلو قرآن میں تیخینسکی النّالس میہ تواجھا خاصا الزام ہے کہ تم لوگوں ہے ڈرتے ہو جو دلیل ہے کمزوری کی اب بیہ سوال رہا کہ جب بیہ تبلیغ تھی جس میں انبیاء نہیں ڈرے پھر آپ کیوں ڈرے اس کاجواب یہ ہے کہ آپ کو اولا" اس کی تبلیغ ہونے کی طرف اکتفات نہ ہوا تھاجب معلوم ہوا بھرتو آپ بلاخوف ملامت اس پر عامل ہو گئے۔ اس لطیف ربط اور تفسیر پر نمسی صاحب نے عرض کیا کہ سجان اللہ کلام مجید کو حضرت نے **کناخوں مجھا ہے۔** فرمایا کہ میں نے کیا سمجھا ہے۔ انٹد جے سمجھا دے۔ جس روز ہیر

تغییرمیری سمجھ میں آئی سارا غبار دور ہو گیا۔ اور بیہ تفصیل معلوم ہو گئی کہ مقاصد شرعیہ میں تو بدیامی کا پچھ خیال نہ کیا جائے اور غیر مقاصد میں بدنامی ہے بچتا ہی مناسب اور سنت کے موافق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہرشے اپنے محل پر ہونی جاہیے عکیم وی ہے جو کرمۃ کو کرمۃ کی جگہ بنے اور پاجامہ کو پاجامہ کی جگہ بہنے ہوں تو بدن ڈھکنے کے لئے اگر کرمنہ کی جگہ یاجامہ اور پاجامہ کی جگہ کرمتہ بھی پہن لیں۔اس طرح کہ برے برے پائینے اور بردی بروی آسٹیس بتألیس تب بھی جو اصل مقصود ہے لیعنی بدن کاؤھک جانا وہ تو اس صورت میں بھی عاصل ہو جائے گا۔ کیکن اینے ذوق ہے دیکھ کیجئے کہ کوئی کتناہی حلیم اور کریم ہو اور سادہ مزاج ہو کیااس وضع کو بیند کرتاہے ہرگز نہیں۔ نو آخراس میں اور تواضع کی سادہ دضع میں فرق کیاہے۔ بس فرق نہی ہے کہ گوبدن تو اس طرح پینتے میں بھی ڈھک گیالیکن یہ دونوں چزیں ہے محل ہوئیں۔ مشہور ے ناکہ کوئی بزرگ تھے ان کی شاوی ہوئی پہلی شب تھی کیڑے کیوں نہ آ ارے جاتے علی الصباح جواٹھ کروہ باہر آنے لگے تو اندھیرے میں غلطی ہے عمامہ سمجھ کربیوی کایاجامہ سرے لپیٹ لیا۔ یا ہر نکلے تو بڑا مخول ہوا کہنے کو بیہ کہا جا سکتا ہے کہ جو غرض عمامہ کی ہے وہ پاجامہ سے بھی حاصل ہو گئی خصوص جب عمامہ اور پاجامہ وونوں کے اخیر میں مہ مہ ہے پھراس میں مخول کی کیابات تھی بس بلت ہی ہے کہ گویاجامہ بھی عمامہ کا کام دے سکتا ہے لیکن وہ سربر باندھنے کے لئے موزوں نہیں ہے بلکہ ٹانگوں میں پیننے کے لئے موزوں ہے لہذا پاجامہ کو عمامہ کی جگہ استعال کرنا موزوں ہوا اور ناموزونیت صرف اہل دنیا ہی کے نزدیک نہیں بلک اہل دین کے نزدیک بھی تاپندیدہ ہے ہمارے مامول صاحب حیدر آبادی نے موزنیت کے مطلوب ہونے پر أيك عجيب استدلال كيا تعابس عمر بحريس ان كابيه استدلال تو مجصے بهت پيند آيا باتي اور باتيں سب مخدوش تھیں جس کی وجہ ریہ تھی کہ ذہین بہت تھے نظر کم تھی طبیعت میں آزادی اور بے باکی تھی بھراس پر مغلوب الحال اس لئے ان کی اکثر ہاتیں حدود سے نکلی ہوئی ہوتی تھیں۔ سوجو ان کا ایک استدلال مجھ کو پہند آیا وہ اس کی تائیر مطلوبیت میں ہے۔ فرماتے تھے کہ قرآن شريف من الله تعالى كا حضرت واؤد عليه السلام سے ارشاد ب وَالنَّ اللَّهُ الْحَدِيدَ الله اغْمَلُ سَابِغَانِ وَقَايِرٌ فِي السَّرُدِ وَاعْتُمَلُّوْا صَالِحًا لِينَ زري بناوَ يوركَ بوری اور اس طرح که کزیوں میں اندازہ رہے کوئی بری کوئی چھوٹی نہ ہو۔ دیکھتے اگر کڑیاں

چھوٹی بڑی ہوں تب بھی جو زروے اصلی غرض ہے وہ تواس صورت میں بھی عاصل ہے پھر
آخراس قید کی کیا ضرورت تھی کہ کڑیاں چھوٹی بڑی نہ ہوں ایک اندازہ پر ہوں۔ اس میں اور
کیا بات ہے سوائے تعلیم موزونیت کے کہ ہرشے اپنے محل پر ہو۔ ہماری تمام عمر قرآن
شریف ہی میں گذری لیکن بیہ استدلال ہمارے ذہین میں بھی بھی نہیں تیا۔ پھر حضرت اقد س
نے اپنے ماموں صاحب کے مغلوب الحال ہونے کے سلسلہ میں فرمایا کہ محققین اپنے اقوال
میں ادب کی بہت رعایت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ادب تو بڑی چیزہے مولانا تو اللہ والوں کے
معلق فرماتے ہیں کہ

اوب ممفتن سخن باخاص ول عيراند سيه دارد ورق اہل طریق نے اوب کی ہے حد آکید کی ہے۔ ان کاتو یہ قول ہے کہ طرق العشق كلما أداب اوبوالنفس ايمالامحاب اور واقعی ادب کی سا کلین کے لئے نهایت سخت ضرورت ہے۔ اس کابرا اہتمام **جا**ہیے۔ اور مروقت محمداشت رکھنی جاہیے کہ کوئی کلمہ بے اولی کا زبان سے نہ نکل جائے ورنہ بعض او قلت اس کے بوے برے ساتج ہوتے ہیں۔ چنانچہ عوارف میں ہے کہ ایک بزرگ کی زمان ے کس مختلو کی رد میں کوئی کلمہ ایسا نکل کیاجو وقائق ادب کے خلاف تھا۔ چو نکہ بظاہروہ ایک معمولی می بات تھی اس لئے اس کی طرف ان کو پچھ النفات بھی نہ ہوا کہ میرے منہ ہے کیا نکل کیا بھرایک مدت گزر جانے کے بعد جو ایک دن حسب معمول ذکر کرنے بیٹھے تو لاکھ ہی کوشش کرتے ہیں لیکن زبان ہے ذکر ہی نہیں نکاتا۔ اب تو وہ بہت پریشان کہ یا اللہ ہے کیا آفت ہوئی۔ پھر بست عاجزی کے ساتھ دعاکی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے۔ الهام ہوآ کہ فلال ون تمهاری زبان سے فلال کلمہ خلاف اوب لکلا نھا۔ ہم نے اتنے دن تک حمیس و هیل وی کہ شاید توبہ کر اولیکن تم نے توبہ نہیں کی اس نئے آج اس کی سزا سے کہ تم ہمارا نام نہیں لے سکتے۔ بس میہ سنتا تھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ بہت روئے بہت گز گڑائے۔ بہت توبہ کی۔ بہت دعا کمیں کیس۔ تب پھر زبان جاری ہوئی اور ذکر کی مثل سابق پھر توفیق ہونے گئی۔ بہت نازک معالمہ ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بدتو خبر نمیں کہ اس وقت کیاشان ہے چرکس

بھروسہ پر جرات کی جائے۔ پھریہ بھی ہے کہ مختلف سالکوں کے ساتھ مختلف معالمہ ہو ہاہے۔

بری باتوں پر بھی ،عفوں سے چٹم ہو چی کی جاتی ہے اور ،معنوں سے گرفت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ

ایک بار حضرت مولانا محر بعقوب صاحب ریٹے نے نازیس آگراللہ تعالی کی شان بیں ایک خاص

کلمہ فرمادیا۔ (اور وہ جھے معلوم ہے گرمیری زبان سے نکل شیں سکتا) کس نے وہ کلمہ حضرت
مولانا محمد قاسم صاحب ریٹے کے سامنے نقل کر دیا۔ س کر بحیرت پوچھا کہ کیا یہ فرمایا کما جی بال ۔

فرمایا کہ یہ انہیں کا درجہ ہو من لیا گیا ہم ہوتے تو کان پکڑ کر نکل دیے جاتے۔ بات یہ ہو کے معنوں کا درجہ اولال اور ناز کا ہو آ ہے اس میں وہ معنوں سیجھتے جاتے ہیں گرعام طور پر تو کار فین کی بی تعلیم ہے کہ

پیش یوسف نازش وخولی کمن جز نیاز و آه لیعقولی مکن چوں نداری عمرو بدخونی محمرو ناز راروے بیلیہ مجو درد عيب باشد حيثم نامينا وباز زشت باشدردے نازیا وناز چوں تو یوسف نیستی یعقوب باش سنچو اوبا گریہ و آشوب باش یہ تو الل کمال کے حالات ہیں باقی مدعیوں کی حالت عجیب ہے کہ محلوق کا تو پہھے اوب بھی کرتے ہیں لیکن حق تعالی کے جناب میں سراسر گستاخ ہیں اور اس کو ناز سمجھتے ہیں اور اہل حال کے نقال بنتے ہیں۔ دیکھئے تیرے کے مسئلہ میں کتناشوروغل مچاہوا ہے اور کتنی ناگواری اس پر ظاہر کی جاتی ہے اور ہونا بھی ایساہی جاہیے لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوال ہے کہ (نعوذ باللہ) خدا تعالی کی عظمت حضرات صحلبہ کی عظمت ہے بھی کم ہے آگر وہاں کوئی گتاخی کرے تب تو اتنا نا کوار ہو اور اگر اللہ تعالی کی شان کے خلاف کوئی کلمہ کمہ دے تو دل پر چوٹ بھی نہ کیے۔ اگر آپ بھٹگی ہے کمیں کہ ارے بھائی جھاڑو دے دو اور کوئی آپ ہے بوجھے کہ کیا آپ بھٹلی کے بھائی میں تو آپ ہی کہتے کہ آپ کے دل بر کیا گذرے حالا تکہ وہ آپ کا أیک رشتہ سے بھائی ہے بھی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ بھی ہیں وہ بھی۔ تو اپنا تو اتنا اوب اور حق تعالی کا کچھے بھی نہیں اہمی حضرت اللہ تعالی کا تو اتنا اوب ہے کہ اس کو بعض اوصاف کمال ے موصوف کرنابھی بدون اڈن شرعی جائز نہیں چنانچہ ان کو حکیم کمنا جائز ہے طبیب کمنا جائز نہیں۔ اس طرح رحیم کمنا جائز ہے شفیق کمنا جائز نہیں کیونکہ شاید یہ اوصاف باوجود اوصاف

کمال ہونے کے حق تعالی کی شان کے مناسب نہ ہوں۔ حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب مرایعاتہ فرماتے تھے کہ حو دیسرائے کو سب اختیارات حاصل ہیں کانشبل کے بھی تحصیلدار کے بھی کیکن اس کو کوئی کانسٹبل اور تحصیلدار کمہ کرتو دیکھے کیسی گردن نابی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایهام ہے نقص کا۔ سجان اللہ میہ حضرات محقق ہیں یہ حضرات عارف ہیں۔ خصوص خواص کی تواہی اسی باتوں پر بھی کردن تابی جاتی ہے جن پر عوام ہے کوئی باز پرس ہی تمیں ہوتی۔ کسی نے حضرت بایزید ،سطامی ملینچہ کو خواب میں و مجھا یو چھاکہ آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا۔ فرملیا کہ مجھ سے میہ سوال ہوا کہ تم کیا عمل لائے ہو۔ میں نے اپنے جس عمل پر بھی غور کیا اس کو پیش کرنے کے قاتل نہ پایا۔ بالا خرمیں نے کماکہ آپ کی توحید کاعقیدہ لایا ہوں۔ کیونکہ یہ تو ہرعامی مسلمان کو حاصل ہے۔ ارشاد ہوا۔ اما تذکر لیلتہ اللبن کیا دودھ والی رات یاد نہیں ہے۔ بات سے تقی کہ ایک شب بایزید کے پیٹ میں در د ہوا۔ کسی نے سب یو چھاتو فرمایا کہ میں نے رات وووھ نی لیا تھا اس ہے پیٹ میں ور د ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالی نے دودھ والی رات یاد ولائی کہ تم کو اس برتے پر توحید کا دعوی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دودھ کو موثر بتایا کیا ہی توحید ہے۔ اس گرفت پر حضرت بایزید کانب اٹھے اور عرض کیا کہ حضور میں پچھ نہیں لایا سوائے امید رحت کے اس پر ارشاد ہوا کہ ہاں اب کمی آدمیوں کی سی بات کو تمہارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تم اس کو آج ہمارے سامنے پیش کرسکو لیکن خیر تمہاری اس امید رحمت پر محض اپنی رحمت ہی ہے جاؤ ہم نے حمہیں جھوڑ دیا۔ دیکھتے حصرت بایزید ریٹی کا کتنا ہوا ورجہ تھا کیکن ان کے ساتھ بھی مید معاملہ ہوا اور ایسی بلت پر گرفت کی گئی جو ہم سوال تو رات دن کہتے رجے ہیں کہ فلال سبب سے یہ مرض پیدا ہوا فلال بے احتیاطی کی اس سے یہ نقصان ہوا مقرمان را بیش بود حیرانی ع جن کے رہتے ہیں سوان کو سوامشکل ہے۔ اب احقر جامع نا ظرین کی توجہ اس طویل ملفوظ کی تمہید ندکور کے مضمون کی طرف منعطف کر آ ہے کہ ویکھئے باوجود عَلیت درجہ ضعف ونقابت وعلالت کے حضرت اقدیں محض بعض نووار دین کی خاطرے دیر تک اپنی تقریر پر تاثیرو سرایا توریہ ہے طالین کو مستفیض فرماتے رہے اور ایک معتدبہ حصہ تو اس ملفوظ کاحصرت اقدس نے نظراصلاحی میں حذف فرمادیا کیونکہ وہ مضامین عوام کی مصلحت کے طلاف مستجھے تھئے ورنہ اصل تقریر اس ہے بھی زیادہ طویل تھی جو ہدیہ نا ظرین کی گئی۔

متعناالله تعالى بطول بقائم - آمين يارب العالمين (٢٣٣) حفرت حكيم الامت ك غصه كالمثناء بهى شفقت بى تھا

۲۴ جمادی اللی ۱۳۳۱ و يوم شنبه- آج كئ دن سد حضرت اقدس مد ظلهم العالی خانقاه تشریف نہیں لاسکے کیونکہ طبیب معالج نے سخت ممانعت کردی ہے۔ تاہم اکثر حضرت اقد س صرف ان خدام کوجن سے ب تکلفی ہے قبل عصر کھے دریے لئے دولت خانہ پر بھی زیارت کاموقعه بغایت شفقت عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ آج بھی ایسای ہوا۔ فرمایا بہت ہی کمزوری ہو گئی ہے۔ یمال تک کہ آج ڈاک بھی نہ لکھ سکا۔ پھر فرمایا کہ دیکھتے جو لوگ دورے آنے کی اجازت جاہتے ہیں ای لئے ان ہے قبل آنے کے ریہ یوچھ لیتا ہوں کہ اگر ایسا موقعہ ہو کہ ملنا بھی نہ ہو تو کیا ہو گا چنانچہ و کیھئے اب ایسانی موقعہ ہے میں جو وہمی ہوں تجربوں کی بناء پر ہو اُ خواہ مخواہ وہم نہیں کر تا کیونکہ بعد کو واقعات ہے میرے وہم کی تقیدیق بھی تو ہو جاتی ہے آگر میں یو نئی آنے کی اجازت دے دول تو کویا اپنے ذمہ لے لوں کہ یا تو میں وہیں خانقاہ میں جاؤں یا یماں گھر ہلاؤں تو میری کونسی ضرورت انکی ہوئی ہے۔ پھریہ بھی ہے کہ ہر شخص کو گھرکے اندر بلالینامصلحت کے بھی خلاف ہے ای لئے میں بجران کے جن کا علل احیمی طرح معلوم ہے ہر کس دناکس کو گھرکے اندر نہیں بلا ناکیونکہ کیا خبرہے کون کیساہے۔ پھر فرمایا کہ اب تو ماہ قات کی نیت سے بھی یمال نہ آتا جاہیے کیونکہ جاری کی الی حالت میں ملاقات ہونا بھی مشکل ہے۔ اھ اتنے میں ملازم نے جو اس وقت حاضر مجلس تھے اطلاع دی کہ ایک سرحدی باہر ہے زیارت کے لئے حاضر ہوئے ہیں فرمایا کہ بس جیب ہیٹے رہومیں ہر مخص کو کیسے گھرمیں بلالوں یہ احتیاط کے خلاف ہے کسی کے بارہ میں کیا خبر کہ کوئی کون ہے۔ پھر حصرت اقدس خطوط کو یڑھ پڑھ کران کے مختر محرجامع مانع جوابات خود ہولتے گئے اور احقرے لکھواتے گئے اور تھوڑی ہی در میں بوری ڈاک ختم کر دی۔ جوابات کا حوالہ دے کریہ بھی احقرے فرمایا کہ آب بھی ایسے مخضر جواب لکھنا سکے لیں کہ الفاظ تو مخضر محرجواب ممل بیہ نہیں کہ الفاظ تو بہت اور پھر بھی جواب ناتمام۔ خواہ وہ جواب سی ہو کہ کوئی جواب نمیں دیا جاتا۔ لیکن مخاطب کو کیسوئی تو ہو جائے معاملہ تو نہ اٹکا رہے۔ بھر مزاحا" احقر کے سابق عمدہ ڈپٹی کلکٹری کی بناء پر فرمایا که اور جگه تو دین کو محرر ملایه بیسال دین محرد مل مین میرے پاس نه کوئی مال نه جمال

نہ کمال پھر بھی ہر ضم کے برے برے لوگوں کو جھ سے محبت ہے۔ یہ محض خدا کا فضل ہے ابھ قصبہ کا ایک بر بھالکھا ہندہ بھی مزاج پری کو آیا تھا حضرت اقدس نے فربلیا کہ آپ نے خود کیوں تکلیف کی کمی سے حال دریافت کرا لیتے پھر فربلیا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہر طبقہ کے لوگوں کو محبت ہے۔ پھر جب سب رخصت ہونے گئے اور وہ ہندہ بھی پچھے فاصلہ پر چلا گیا تو پاس والوں سے چیکے سے فرمایا کہ جس نے جو یہ کما کہ ہر طبقہ کے لوگوں کو محبت ہے اس سے میرا یہ مطلب تھا کہ کافروں تک کو بھی محبت ہے۔ لیکن کافر کا لفظ اس کے سامنے استعمال کرنا تہذیب مطلب تھا کہ کافروں تک کو بھی محبت ہے۔ لیکن کافر کا لفظ اس کے سامنے استعمال کرنا تہذیب کے خلاف تھا۔ اس لئے میں نے یہ عنوان انقیار کرلیا۔

خطوط کے جوابات لکھوا۔ نے کے دوران میں احقرہے یہ بھی فرمایا کہ جب تک ایک خطے بالکل فراغت نہ ہو جائے اور جواب لکھنے کے بعد ڈبد میں (جو ای غرض کے لئے پاس ر کھا ہوا تھا) نہ ڈال دیا جائے مجھ ہے وو سرا خط نہ لیا جائے ورنہ خلط ہو جانے کا ندیشہ ہے خواہ لکھے ہوئے کے خٹک ہو جانے کے انتظار میں کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ای طرح استفتاء کے خطوط کو ان پر بغرض یا دواشت خاص نشان لگا کر بجائے احقر کے ایک دو سرے صاحب کے حوالہ کیا کہ ان مولوی صاحب کو دے دیئے جائیں جو فتوی نولیی کا کام کرتے ہیں اور فرمایا کہ گو یہ سل تھا کہ میں ایسے خطوط بھی آپ ہی کو دیتا جا پالیکن اس میں بھی چو تک خلط ہو جانے کا اندیشہ تھااس کئے جس نے ایسانہیں کیا۔ یہ انتظالت سب تجربوں پر مبنی ہیں اور نمایت ضروری ہیں۔ اھ ایک خط گوند ہے اس طرح چیکا ہوا تھا کہ اس کے کھولنے میں حضرت اقدی کو بہت احتیاط کرنی پڑی ماکہ اندر کا خط نہ بھٹ جائے اور وہ بہت دقت کے ساتھ اور بہت دہریمیں کھل سکااور پھربھی اوپر کالفافیہ ہائکل بھٹ <sup>م</sup>یالیکن اندر کا خط حضرت اقدس نے نہ بھٹنے دیا۔ اس کا بیہ جواب تکھوایا کہ جتنا وفت جواب میں صرف ہو تا اتنالفافیہ کھولنے میں صرف ہو گی**ا ا**ئنذا جواب نہیں دیا جا آ۔ پھرایک خط ایسانکلا کہ جس میں اندر کے جوابی لفافہ کے اس حصہ ہر جس میں گوند لگا ہوا ہو آ ہے کلفذ کی ایک حیث گلی ہوئی تھی ماکہ لفافہ بوجہ موسمی نمی کے خود بخود نہ چیک جائے۔ اس ير أيك صاحب نے عرض كياك انهول نے يد اچھى تركيب كى۔ فرايا يد سب میرے ہی سکھائے ہوئے ہیں میں نے اس طرح تنسبات کر کرکے ان لوگوں کو درست کیا بهد دوران خطوط نوليي بي مين حسب تجويز حكيم صاحب طائے نوش فرمائي تو وہ كسي قدر

محنڈی ہو گئی تھی فرملیا کہ عور توں میں سستی بہت ہوتی ہے معلوم ہو باہے کہ چائے بنانے کے مختلف مراتب میں کچھ فصل ہو گیا جس سے جائے محصندی ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ فصل ہو جانے ہے بعض ضروری امور میں بہت خلل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک محدث کوئی حدیث بیان کر رہے تھے۔ ابھی سند ہی بیان کی تھی کہ اس کے بعد ایک نورانی صورت کے مخص ساہنے ہے نظر آئے۔ ان حصرات کو اقبیاز ہو جا آ ہے۔ کہ بیہ محض کھال کی نورانیت ہے یا طاعت کا نور ہے۔ ان بزرگ کو اس بمحض میں طاعت کا نور نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرملا من کشر ت صلونه بالليل حسن وجهه بالنهار چوتك سنديان كريك كي بعدي فوراسي واقعہ پیش آگیا اور یہ قول ان کی زبان سے نکلا تو اوگول نے ان کے اس قول کو صدیث سمجھ لیا حالا تکه به خود انبی کا قول تفاحدیث نه بھی۔ تؤ دیکھتے سند اور حدیث کی نقل میں فصل ہو جائے کی وجہ ہے کتنی بڑی خرابی واقع ہو گئی چتانچہ اس کو موضوع حدیث قرار دیا گیلہ فصل کے مصر ہونے کی ایک اور مثال یاد آئی۔ جارے امام صاحب کا فتوی ہے کہ اگر قتم کے متصل ہی ان شاء الله كهه ليا جائے قسم نهيں ہوتی ادر آگر چے میں فصل ہو جائے توقسم ہو جائے گ- بير مسئلہ تو مسلم ہے کہ متم کے ساتھ متعل ہی ان شاء اللہ کمہ لینے سے متم نہیں ہوتی اس میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن دو مری صورت میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزویک اگر بعد نشم کے فصل کے ساتھ بھی انشاء اللہ کمہ لیا جائے تب بھی قشم باقی نہ رہے گی۔ اس سے ہمارے امام صاحب متفق نہیں اس کے متعلق ایک واقعہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے كسى خليفہ سے امام صاحب كے كسى مخالف نے اس عنوان سے چفلى كھائى كہ ويكھتے آپ كے واواصاحب کے ظاف امام صاحب نے یہ فتوی دیا ہے۔ اس پر خلیفہ نے تھم دیا کہ امام صاحب كو فورا" عاضر كيا جلئ جناني الم صاحب طلب كے سكتے اور ان سے جواب طلب كيا كيا۔ الم صاحب نمایت زمین اور حاضر جواب تنے فورا" فرمایا کہ جس محص نے آپ کو مید مسئلہ مجھایا ہے وہ آپ کابہت برا دشمن ہے وہ آپ کی رعلیا کو بعناوت کی تعلیم دینا چاہتا ہے کیونکمہ ادھر تو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت خلاف کرلیں گے اور اوھربعد کو گھر پہنچ ان شاءاللہ کمہ لیں گے تو پھراس فتوے کی روہے وہ بیعت ہی شنخ ہو جائے گی اور ان کو بعناوت کرنے ہے کوئی امرمانع نہ ہو گاتو اس مسئلہ کو چھیڑ کراس مخص نے آپ کی سلطنت ہی کویتہ وبالا کرتا جاہا ہے۔ سب دم بخود

رہ گئے باہر نکل کر اس نے امام صاحب ہے کما کہ حضرت آج تو آپ نے میرے قتل ہی کا سلمان کر دیا تھا فرمایا اور کیا تم نے نہیں کیا تھا۔ غرض وصل کی جگہ فصل اور فصل کی جگہ وصل دونوں مضروں ادھ

ایک خط میں ایک طالب نے اینے حالات لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ میں صدیقی ہوں اور فلاں بزرگ کی اولاد میں ہے ہوں۔ حضرت اقدس نے فرملیا کہ بھلا اس استخواں فروشی کی کیا ضرورت تھی میں کہتا ہوں کہ تم تو بزرگ کی اولاد میں ہے ہو اور میں خدا تعالی کی مخلو قات میں ہے ہوں اس ارشاد پر احقرنے حضرت اقدی کا ایک بہت پر انالطیفہ نقل کیا کہ جب حضرت اقدس احقر کے دطن اصلی ایک تقریب نکاح میں تشریف لے مجئے تواحقرنے اپنے اونچے مکان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ ہارا مکان وہ ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اور ہمارا مکان وہ ہے۔ اس ارشاد کے بعد کہ میں خدا کی محلو قلت میں ہے ہون فرمایا کہ کانپور میں ایک ڈیٹ کلکٹر فرسس نے ایک دیندار صاحب سے کماکہ تم بھی اس میں وافل ہو جاؤ کیونکہ یہ ایک الی جماعت ہے کہ جتنے اس میں داخل ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں خواہ امیر ہوں یا غربیب بڑے درجہ کے ہوں یا چھوٹے درجے کے۔ حتی کہ ویسرائے بھی اس میں داخل ہیں تو دیکھووہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ بھلاتم بھی کسی ایسے بڑے مخص سے بھائی ہونے کا تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے کما کہ ہم بھی ایس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس كے متعلق كما كيا ہے إِنَّ مَا الْمُو مُرنُونَ الْحُورَةُ سب مومنين آپس مِس بِعائى بِعالَى بِين. سلطان عبدالحميد خان سلطان بين وه بھي لااليہ إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزجتے بين اور میں بھی۔ تو ہم دونوں مومن ہیں اور سب مومنین آلیں میں بھائی بھائی ہیں تو میں بھی، سلطان كابھائى ہوں اھەب

انہیں خطوط میں ایک خط ایسا تھا جس میں کئی مضمون جواب طلب تھے۔ جواب لکھوایا کہ انہوں نے ایسا بھی نہ کیا کہ ایک خط میں ایک مضمون سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے ایسا بھی نہ کیا کہ عالم کے اجلاس میں ایک ہی ورخواست میں کئی مختلف درخواستیں چیش کردی ہوں۔ یہاں چاہتے ہیں کہ بس ۲ آنہ ہی میں سب کام ہو جائمیں۔ اور دہاں ہر درخواست پر جدا اسامپ لگاتے ہیں۔ ان ہی خطوط میں ایک خط بہت طویل تھا اس پر یہ جواب لکھوایا کہ اسے طویل خط

کو پڑھنے کی نہ فرصت نہ قوت ایک خط پانچ سطرے زائد نہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بس میہ چزیں ہیں جن کے بارہ میں میری شکایتیں کی جاتی ہیں اب میں سارے کام چھوڑ کرانمیں کا کیسے ہو رہوں۔اور جس چال میہ چلائمیں اس چال کیسے چلوں۔اھ

یہ مختفری کیفیت اس بہت ہی مختفر نشست کی ہے جو بالکل عصر کے قریب حضرت اقد س نے مختفری کی فاطر سے مختفر کی تھی ناظرین نے سطور بالا جی ویکھا ہو گا کہ اس تحو ڑے سے وقت جی بھی باوجود انتہائی نقابت اور سخت علالت کے بات بات پر کیسے حکیمانہ اور سبق آموز کلمات واصول ارشاد فرمائے اور بالفقد اپنے فلوموں کی تنفی کے لئے ایک ایکی باتیں بھی فرمائیں کہ سب کا ول فرمائے اور بالفقد اپنے فلوموں کی تنفی کے لئے ایک ایکی باتیں بھی فرمائیں کہ سب کا ول فرش ہو گیا اور جو خدام حضرت اقدی کی سخت علالت کی وجہ سے پڑمردہ دل گئے تھے بشاش بیاش واپس آئے۔ فرائم اللہ تعالی خرالجزاء و متعناللہ تعالی بطول بقائم آئین یارب العالمین سیاش واپس آئے۔ فرائم اللہ تعالی خرالجزاء و متعناللہ تعالی بطول بقائم آئین یارب العالمین سی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہو گا کہ حضرت اقدی کس طرح ہر بمائے اونی اونی امور سے اعلی درجہ کے نصائح اور تعلیمات گوش گذار حاضرین مجلس کرتے رہتے ہیں اور حضرت اقدی کا ہر قول اور ہر فعل یک درس حکمت اور وجود بلوجود سرایا رشد وہدایت ہے اور عجب بات سے کہ ساری عرائی انداز پر گذری ہے اور گذر رہی ہے بقول فضے

ہر بات میں ہیں ہزار کھتے ہر کھتہ میں بے شار کھتے اور یہ تو محض ایک سرسری نشست کی کیفیت ہے اللہ تعالی اس چشمہ فیض کو ہیشہ جاری رکھے اور اس ہستی مبارک کو بعافیت تامہ آلدت مدید سلامت باکرامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔

### (۲۳۵) فضول گوئی کی **ند**مت

ایک صاحب کا خوا آیا جس میں انہوں نے اپنانام محمود عبداللہ لکھا۔ فرمایا کہ آج کل نام بھی بڑا رکھا جاتا ہے۔ سبجھتے ہیں کہ چھوٹا سانام ہو گاتو لوگ سمجھیں گے کہ چھوٹے درجہ کے آدمی ہیں اس لئے نام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ یہ پوری مخالفت ہے علوات عرب کی وہاں اکثر مفرد نام ہوتے تھے جیسے حسن محسین مبشیر سعید 'یہ سب مکلف عمیت ہے۔ اس کو چھو ڈنا چاہیے اور اپنی معاشرت میں عرب کی می سادگی اختیار کرنا چاہے۔ اھ مجمیت پریاد آیا کہ کل ہی ایک صاحب نے خط لکھا کہ سناہے کہ آنجناب کے دشمنوں کی طبیعت کچھ علیل ہے الخ۔ فرمایا کہ بیہ سب مکلف مجمیت کا ہے اور جواب میہ لکھوایا کہ دشمنوں کی تو نہیں میری ہی طبیعت علیل ہو گئی ہے۔ علاج سے امید جندی صحت کی ہے ادے۔ پھر ذبانی فرمایا کہ میہ آخر کا فقرہ اس لئے بردھا دیا ہے کہ جواب بالکل خنگ نہ جائے۔

ایک خط کے متعلق فرملیا کہ انہوں نے بیرنگ جواب منگوایا ہے اور میں بیرنگ جواب بھیجتا نہیں کیونکہ معفول نے الی بیو قونی کی کہ وہاں سے چل دیئے اور اپنا پہتہ کسی کو دیا نہیں المذاوہ خط میرے نام واپس آیا اور النامجھے محصول دینا پڑا۔ جب سے میں نے بیرنگ جواب دینا جھوڑ دیا ہے۔

# (٢٣٦) حضرت حكيم الامت كي لطافت طبع

س سلسلہ مخفتگو میں فرالما کہ میرے یہاں کوئی مخصوص اور مقرب نہیں۔ کو بعضے دل ے مقرب ہیں لیکن الحمداللہ میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی بر آؤ رکھتا ہوں کہ کسی کو یہ ناز نہ ہونے پائے کہ ہم مقرب ہیں کیونکہ ای میں ان کے دین کی حفاظت ہے۔ دیکھتے حکیم مصطفیٰ صاحب کتنے محبوب کتنے معتد کتنے مقرب اور کتنے مخصوص ہیں لیکن ایک بلت پر ہیں نے انہیں بھی ڈانٹ دیا۔ جب میں فکھنؤ میں حکیم شفاء الملک صاحب لکھنؤ ی مرحوم کے زیرِ علاج تھا تو تھیم مصطفیٰ صاحب نے ایک دوست کو معالج سے تشخیص مرض وغیرو کے متعلق کچھ استفسارات کے جواب لے کر بھیجے کو لکھااس لئے کہ حکیم صاحب بہت دفعہ میرے معالج رہ چکے بتھے اور مزاج شناس تنھے اس میں ایک گونہ مصلحت بھی تھی لیکن مجھے ان کا اتناد خل دینا بھی پہت ناگوار ہوا۔ میں نے ان کو لکھوایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکیم صاحب کے علم میں ہیر بات ہے کہ آپ سے میرے کیے تعلقات ہیں۔ ایسے خصوصی تعلقات کے ہوتے ہوئے آپ کان ہے سوال کرنا گویا خود میرا سوال کرنا ہے اور میرا ان ہے سوال کرنا ظاہرہے کہ کتنا نازیما ہے کیونکہ مریض کو طبیب ہے اس قتم کے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں اھے۔ بس ہوش درست ہو گئے کہ یمال مقربین کی ہے گت بنتی ہے اور اس جواب میں مجھ کو یہ بھی ہتلانا تھا کہ أكر تمهادا رتبه معالج ہے برامھی ہو تب بھی معالج ہونے کے جو حقوق ہیں یعنی اس كا نعتیاد اس ہے مزاحمت نہ کرنااور اس کی آزادی میں خلل نہ ڈالناوہ حقوق اس خالت میں تمہارے ذمہ

باقی رہے ہیں۔ تم ان سے مستنیٰ نہیں ہو جائے گر آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اپنے لئے تو اور قواعد ہیں اور دو سرول کے لئے اور۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کواپنے نفس نفیں پر بھی ای طرح جاری فرماتے تھے جیسے اوروں پر چنانچہ حدیث میں کثرت ہے ایسے مواقع ند کور ہیں۔ اب میہ سیجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اس لئے ہمارے حقوق بھی اورول ہے زیادہ ہونے چاہئیں میر نہیں سمجھتے کہ کیااللہ تعالی نے اس لئے براینایا تھاکہ اوروں پر تو مشقت والیں اور آپ آزاد رہیں۔ آگر اللہ تعالی نے بڑا نہ بتایا ہو آنو ایک کو ڈی کو بھی کوئی نہ پوچھتا انہوں نے محض اینے فضل سے براہنا دیا تو اس کے بید معنی تھو ڑا ہی ہیں کہ دو سروں پر جائے جا وہاؤ ڈالنے لگیں۔ شلام جب ایک معالج پر اعتمادے اور وہ کامل بھی ہے اور تجربہ کار بھی تو پھر اس کا انقیاد کرنا چاہیے نہ میہ کہ اپنی وجاہت کا اس پر اثر اور وہاؤ ڈالا جائے باقی تم جو بزے بنائے مجئے ہو تو اس لئے کہ اب تہیں موقع ملاہے دو سرول کی خدمت کرنے کانہ اس لئے کہ دو سروں ہے اپنی خدمتیں کراؤ ع خاص کند بندہ مصلحت عام رالیتی ایک بندہ کو خاص اس کئے کیا جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو تفع پنجائے۔ کیا اسلام اور تعظیم ہی کے لئے برابتایا جاتا ہے کیونکہ الی بردائی تو صرف اللہ تعالی ہی کے لئے ہے کہ ان کے ذمہ نمی کاحق نہ ہو چنانچۂ ارشاد ے وَلَهُ ٱلْكِبِرْيَاءُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعِيٰ بِوَا لَى تَوَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعِيٰ بِوَالْى تَوَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعِيٰ بِوَالْى تَوَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع یماں بردائی کا مصر اللہ تعالی ہی کی ذات کیلئے سے کیونکہ اس تبت میں لمد معمول مقدم ہے اور معمول کامقدم کرنا حصر کے لئے مفید ہو تا ہے۔ مید دلیل ہے حصر کی۔ تو ترجمہ اس آیت کا بیر ہواکہ خدا ہی کے لئے بڑائی ہے اوروں کے لئے نہیں۔ ای طرح ایک جگہ ارشاد ہے فَللِّهِ العِيزَ أَهُ حَمِينَ عَاوِمِال بهي الله كو حصرى كے لئے مقدم فراليا كيا ہے اور يمال أيك شبه بهي مو سکتاہے اس کو بھی رفع کئے متا ہوں کیونکہ ممکن ہے کسی طالب علم کو بیہ شبہ پیدا ہوا ہو وہ شبہ یہ ے کہ جمال ایک جگہ یہ فرمایا ہے فللوالعر و حصیت اوال دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے كه وَلِلّهِ اللَّهِ أَوْلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ لِعِنْ عِنْ عِنْ الله ى كے لئے ہاور اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے توعزت کا حصراللہ تعالی ہی کی ذات کے لئے کہاں رہاوہ تورسول کے لئے بھی اور مومنین کے لئے بھی ثابت ہو گئی جواب میہ ہے کہ دو سروں کے لئے جو عزت ہے تو کیوں ہے وہ اس تعلق ہی کی وجہ ہے ہے جو ان کو اللہ تعلیٰ کے ساتھ ہے۔

غرض عزت بالذات توحق تعلیٰ ہی کے لئے ہے لیکن چونکہ ان دو سروں کو تعلق ہے ایک عزت والے کے ساتھ اس لئے اس عزت کی نسبت ان کے ساتھ بھی ہوگئی تو اصل ہیں تو عزت حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے لیکن چو نکہ رسول کو اور مومنین کو حق تعالی ہے خاص تعلق ہے اس لئے وہ ان کو بھی حاصل ہو گئی ہے جیسے اصل میں نور تو آ قالب ہی کا ہے لیکن جن ووسری چیزوں سے اس کو محلوات کا تعلق ہے وہ بھی منور ہو گئیں اب خود پر ستول نے ان اصول کو تو عائب کر دیا اور بس میر ناز ہے کہ ہم بزے ہیں چنخ ہیں رئیس ہیں۔خاک پھر ہیں اگر اہنے آپ کو مٹلیا نہیں تو پچھ بھی نہیں۔ دیکھئے لوہے کو بہت دیر تک آگ میں رکھئے تو وہ سرخ اور گرم ہو کر آگ کی شکل اور اس کی صفات اختیار کرلے گلہ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ آگ ہو گیالوہانہ رہابلکہ در تک آگ میں رہنے سے لوہے کے اوصاف بدل گئے گو ماہیت نہیں بدلی ای طرح فناکے اندر ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں کیونکہ بسرحال حادث حادث ہی رہتا ہے اور ممکن ممکن ہی۔ اس کی ذات نہیں بدلتی اوصاف بدلتے ہیں۔ جیسے لوہا آگ میں رہنے ے آگ کارنگ اختیار کرلیتا ہے۔ ای رنگ کو گھتے ہیں صِبْغَے فَاللّٰهُ وَمَنْ اَحْسَبُ مِنَ الله صِنْبِغَيةُ أَسْ ناز برياد آيا ايك نوجوان اينضمّا مواجلا جار ما تقاأيك بزرَّك نه اس كونفيحت کی که بھائی اینچھ کرنہ چلوسنبھل کرچلووہ کوئی بڑا آدمی تھااس کوان کاپیہ کمنا ناگوار ہوا کڑک کر جواب دیا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں میں خوب جانتا ہوں کہ تم كون بو- اولك نطفته مذرة و آخر كجيفته قذرته دانت بين ذلك تحمل العدرة يعني تماري شروع كي حالت تو أيك تلياك نطفه كي ب اور اخير كي حالت ا کیک گندی لاش ہے اور ان وونول کے درمیان کی حالت میہ ہے کہ پانچ سیریاخانہ بھی شکم شریف میں ہروفت موجود ہے۔ میں آپ کو خوب بہجانتا ہوں۔

#### (۲۳۷) برے ہونے میں بردی ذمہ داریاں

خدام خاص میں سے دو صاحب ڈیو ڑھی میں آ بیٹھے اور حضرت اقدی مظلم العالی نتان خانہ کے اس حصہ میں تشریف فرماتھے جو بوقت ضرور مردانہ کرلیا جا باہے اور جو ڈیو ڑھی کے متصل بی واقع ہے بالخصوص آج کل کہ حضرت اقدس بوجہ علالت دولت خانہ ہی پر تشریف رکھتے ہیں خانقاہ تشریف نہیں لاسکتے۔ حضرت اقدس نے ان صاحبوں کی آہٹ سی تو فرہا کہ یہ کون ہیں۔ معلوم ہونے پر فرہا کہ آتے ی اطلاع کیوں نہ کی۔ بلااطلاع کے چوروں
کی طرح آ بیٹھنا اور دو سرے کے اسرار پر مطلع ہونا جائز کہاں ہے فرضا ''آگر تم ہی لوگوں کے
متعلق یا اور کوئی راز کی الیم بلت اس دقت ہو رہی ہوتی جس کو تم سے چھپانے کی ضرورت
ہوتی تو اس پر مطلع ہونا کس قدر نازیا ہو تا۔ بس ساری خزابی اس کی ہے کہ اپنے کو مقرب
سمجھتے ہیں اور مخصوص چیز سمجھتے ہیں۔ (یہ مزاجا '' فرہا یا اور یہ حضرت اقدس کی خاص اوا ہے کہ
عین غصہ کی جات میں بھی ایسے عنوانات افغیار فرہاتے ہیں جن سے بس وہ کیفیت پیدا ہوجاتی
ہے جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے۔

ان کو آیا ہے بیار پر غصہ مجھ کو غصہ یہ بیار آیا ہے اور غصہ میں بھی آیک لطف کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور مخاطب پر نیز حاضرین پر سے حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت اقدس کے غصہ کا منشاء محض شفقت اور بے ساختگی ہے اور پچھ بھی نہیں چنانچہ بعد کو اس کا اثر نہ حضرت اقدیں پر پچھ رہتا ہے نہ اس پر جس پر غصہ فرمایا جاتا میکل ہی کی بات ہے فرما رہے تھے کہ میں جو غصہ ہو تا ہوں اس کامقصود محض ا پی ایذاء کااظهار ہو یا ہے نہ کہ مخاطب کی تحقیراور یکی وجہ ہے کہ اکثر مخاطبین کو ناگوار نہیں ہو آیا کم ہو آ ہے) پھر فرمایا کہ میرا کوئی مقرب نہیں گرمشکل ہے ہے کہ جمال کس سے نرمی ے بولے بس وہ سمجھاکہ میں کچھ ہوں۔اب بتلائے سب کے ساتھ کیسے اجنبیت برتوں آخر کو انسان ہوں کسی ہے تو بے تکلف بنوں تحراس ہے دو سرے کا دماغ تیمڑ آ ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے پہل کوئی مقرب نہیں اور خدانہ کرے کوئی مردود بھی نہیں لیکن سب کاخادم ہوں حمر اصول سحیرے کے مطابق خدمت سے لئے توسب کی حاضر ہوں لیکن جیب ہی جب کہ قاعدہ سے مجھ سے خدمت لی جائے۔ بھران صاحبوں سے کملا بھیجا کہ آج آنے کی اجازت نہیں۔ بعد کو حاضرین سے فرمایا کہ کیا کیا جائے افسوس معاشرت ہی گرا گئی۔ دو سرے روز جب وہی دو صاحب حاضر ہوئے اور آتے ہی حاضری کی با قاعدہ اجازت طلب کی تو نمایت خوشی سے اندر بلوا لیا اور پھراییامعلوم ہو ہاتھا کہ جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھااور ٹاگواری کامطلق اثر باتی نہ رہا تھا حتی کہ جب حسب معمول انہوں نے خدمت کی اجازت ما تکی تو وہ بھی بخوشی عطا فرمادی گئی اس موقع پر بیہ بھی عرض کر دینا خالی از حکمت نہیں کہ جن خدام خاص ہے بوجہ بے تکلفی

حضرت اقدس مد ظلم العالی خود ان کی درخواست اور خواہش پر کوئی خدمت و قا " فوقا" لیے درجے ہیں ان کی درخواست کو بر سر مجمع گاہے گاہے ہید ارشاد فرما کر کہ اس وقت طبیعت نہیں چاہتی مسترد بھی فرماتے رہتے ہیں آکہ نہ خود ان کو نہ دو سروں کو گمان تقرب و خصوصیت پیدا لہونے پائے اور وہ خود عجب سے اور دو سرے رشک و حسد سے محفوظ رہے۔ غرض حضرت اقدس اپنے شعفتین کے اطلاق کی ہردفت الی شمداشت کرتے رہتے ہیں کہ جیسی بلا قصد تشبیہ پنواڑی اپنے پائوں کی ہر لحظہ دیکھ بھال کر آ رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو آیک حکیم اللائتہ کی شمان ہونی چاہیے خواہ کسی غیردور اندیش کو بیہ باب کی می شفقت کتنی ہی تاگوار ہو اور وہ مال کی می شفقت کتنی ہی تاگوار ہو اور وہ مال کی می شفقت کتنی ہی تاگوار ہو اور وہ مال کی می شفقت یا تاوان دوست کی می محبت کا چاہے جتنامتوقع ہو۔

### (۲۳۸) آخرت میں غیر محقق کے مدارج

سمسی سلسله عنفتگومیں قرمایا که آخرت میں بعضے غیر محققوں کو اشنے درجہ مل جاویں سے کہ محقق اد کیجھتے ہی رہ جاویں ہے۔

#### (۲۶۳۹) اختیاری اور اضطراری مجاہدہ

ا احقرے اکثر نصول ہاتیں سرزد ہو جایا کرتی ہیں جن پر اکثر ڈانٹ پڑتی رہتی ہے اللہ تعالی احترت اقدس کے طفیل سے ترک ملا یعنی کی توفیق نیک بخشے۔ ایک ہار ایسی ہی کسی فضول ابت پر ڈانٹ کر فرمایا کہ آپ ہے دماغ سے فضول ہاتیں نمیں نکلتیں فضول ہاتوں سے دو سرے پر بہت ہار ہو تا ہے۔ بعض بزرگ بعض فضول کلمہ پر تمیں تمیں برس تک ردئے ہیں یہ فضول کوئی وہ چیز ہے۔

### (۲۴۰) بددین اور بے عقلی میں فرق

ایک بڑی ریاست کے بیجرنے ایک صاحب مقیم خانقاہ کے نام رجسڑی شدہ اور ممرکیا ہوا ایک لفافہ بھیجا جس میں ایک نوٹ بھی دس روپیہ کا کسی حساب کے متعلق ملفوف تھا لیکن وہ لفافہ انٹا پرانا اور کمزور تھا کہ ڈاک میں آتے آتے کناروں کی طرف سے بالکل بھٹ گیا تھا اور باوجود ممر شدہ ہونے کے اس حالت میں مکتوب الیہ کو ملا تھا کہ جو چاہتا اندر سے خط کو بھی باوجود ممر شدہ ہونے کے اس حالت میں مکتوب الیہ کو ملا تھا کہ جو چاہتا اندر سے خط کو بھی باتھ ملفوف تھا مگر خیریت یہ ہوئی کہ کسی کو اس

طرف النفات بی نہ ہوا گویہ معاملہ دو سرے مخص کے ساتھ پیش آیا تھااور حضرت اقدس کی ذات مبارک سے اس کو کوئی تعلق نہ تھا لیکن پھر بھی اس واقعہ کی محض اطلاع ہی پر حضرت اقدس کی طبع لطیف کی بے حد البھن ہوئی اور بے اختیار فرمایا کہ جو نعظم ہے اس کی مرن ہے۔ سب کی بدنظمی کااس پر اثر ہو تاہے۔اھ۔ایک بار فرمایا کہ خاندانی بزرگوں سے ساہے کہ جب میں بچہ تھا تو کسی کے پہیٹ کو نہیں دیکھ سکتا تھا فورا" قے ہو جاتی تھی چو نکہ لڑکوں کو یہ معلوم تھااس لئے قصدا" پہیٹ د کھا د کھا کہ چھیڑا کرتے تھے اور میں قے کرتے کرتے پریثان ہو ہو جا آتھا۔ اب بھی اتنا اثر باتی ہے کہ بیٹ کا نام لینے سے ذات می محسوس ہوتی ہے اور طبیعت میں میلاین ساپیدا ہو جا آہے ہدائے بچین کاحال اس وقت فرمایا جب ایک ایسی دوا تبھی نہ کی جاسکی جو برعایت نابیت لطافت مزاج حضرت اقدس مقدار میں بھی کم تھی اور لطیف اجزاء ہے بھی مرکب تھی تکر بشکل سنوف تھی اور بد مزہ تھی جب وہ لائی گئی تو حضرت اقد س نے فرمایا کہ اس دوا کے تو تصور سے بھی ہول چڑھتی ہے تگر پھر بھی باوجود سخت ناگواری کے اس کویانی کے ساتھ پینے کی کوشش کی لیکن وہ فورا" حلق ہی تک پہنچ کرلوٹ آئی اور پھندالگ ا کیاجس سے سخت تکلیف ہوئی اور سانس جو رک کیا تھا بہ مشکل این اصلی حالت پر آیا۔ فرایل کہ اب میں دوا نہیں پیوں گا اور نمایت قوت کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالی اسباب کے بابند نہیں۔ بلا دوا کے بھی صحت عطا فرما سکتے ہیں ء باشد کہ از خزانہ غیش دوا کنند۔ اب میں تعن جار دن کوئی دوا نہیں ہوں گا اللہ تعالی بلا دوا کے بھی صحت عطا فرما کتے ہیں۔ ان کو سب پچھے قدرت ہے اور اگر ای میں میہ مقدر ہے تو چل دیں گے پھر کچھے دیر بعد فرمایا کہ دوا کا اب تک ا تر ہے طبیعت ہی الی واقع ہو کی ہے میں کیا کروں پھرائیے بچین کی وہ حالت بیان فرمائی جو ابھی اوپر غہ کور ہوئی۔ بھراس کا ذکر آیا کہ میہ ساری علالت جس کو ایک ممینہ کے قریب ہو گیا محض ایک مخلص محیم صاحب کے بتانے پر صرف ڈیڑھ ماشہ دونوں وفت کھانے کے بعد ایک جوارش کھانے سے پیدا ہوگئ جیسا کہ میرے سب معالجین کااس پر انفاق ہے اور وہ بھی صرف ڈیڑھ دن کھائی تھی اب ڈیڑھ ماشہ جوارش کی بھی کوئی حقیقت ہے اتنی سی چیز کامجھ پر اتنا ہڑا اثر ہو گیااب لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا ذرای بلت پر اتنا خفاہو تا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ذراسی بلت کس کے زویک ہے تمہارے یا میرے بس۔اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہمیں تو

ایی پھوٹی چھوٹی باتوں پر ناگواری نہیں ہوتی۔ بس اونٹ اور چوہ کا سامعالمہ ہے دکایت ہے کہ کی چوہ کی اونٹ سے دوستی ہوگئی دونوں ساتھ چلے جا رہے ہے کہ بی ہیں ایک ندی پڑی۔ اب اونٹ تو ندی کے اندر تھس گیا اور اطمینان سے پائی ہیں چان رابسب بی دریا ہیں پنچا تو گر دن مو ڈر راپ ساتھ چوہ کو دیکھا کہ کنارے پر بیٹا ہوا ہے کما کہ آتے کیوں نہیں چوہ نے کما کہ آوک کیسے ڈوب نہ جاؤں گایہ بن کر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ڈوبو کے نہیں نیادہ بائی مرف گھنوں گھنوں تک ہے میرے تو سرف گھنوں تک ہے میرے تو سرف گھنوں گھنوں نگ جوہ نے کما کہ اہی حضور آپ کے تو گھنوں تک ہے میرے تو سرف سی اور سیجھے ہیں کہ جو چیز ہمارے نزدیک ذراس ہے اور نہیں ناگوار نہیں ہوتی وہ اسے کیوں بیں اور سیجھے ہیں کہ جو چیز ہمارے نزدیک ذراس ہے اور نہیں ناگوار نہیں ہوتی وہ اسے کیوں ان ناگوار ہوتی ہے ہیں کہ جو چیز ہمارے نزدیک ذراس ہے اور نہیں ناگوار نہیں ہوتی وہ اسے کیوں ان ناگواری ہوتی ہے کہ دو سرے لوگ اس کا ندازہ وہ تی ہے عد اثر ہوتا ہے اور آتی ناگواری ہوتی ہے کہ دو سرے لوگ اس کا ندازہ بھی نہیں کر کتے اور آگر یہ کماجادے کہ وہ معذور ہیں تو بس چلو ہی بھی معذور ہوں۔

#### (۲۴۷) وقت میں وسعت

حضرت اقدس مظلم العالى كے پاس أكر كوئى البحن كاخط آجا آئے تو جمال تك جلد ممكن ہو آئے خاص تعب برداشت كر كے اس كافورا "جواب تحرير فرماتے ہيں اور فراغت كے بعد اس كو فورا" ڈاك ميں ڈلوا ديتے ہيں اور بقيہ خطوط معمول كے مطابق دقت مقررہ پر ہى دلوائے جاتے ہيں۔ اس كاسب يہ فريلاكرتے ہيں كہ ايسے البحن كے خطوط كے پاس رہنے ہے بھى جھے البحن ہوتى ہے اور آج ٣٠ جمادى الكن ١٠٠١ الله كو بھى تين چار خطوط ايسے ہى البحن كى آئے تھے تو بلوجود اس قدر ضعف كے كہ آج كل ڈاك بھى دو سرے سے تكھوائى جاتى ہے خود ہى نمايت تعب برداشت كر كے خطوط نہ كوئے لويل طويل جواب لكھے اور ان كو بے نقل كرائے ہى فورا" ڈاک ميں ڈلوا ديا ورنہ اكثر ايسے اہم جوابات كو نقل كرائيا جاتا ہے۔ اس عجلت كرائے خطوط كے پاس رہنے ہے بھى جھے البحن ہوتى ہے اور خطوط ميں ہوتى ہول تك جلد ممكن ہوتا ہے ميں ان كو اپنياس سے جداكر ديتا ہوں انہيں خطوط ميں ہے جان سے جداكر ديتا ہوں انہيں خطوط ميں ہے انہوں نے بان وجوہ كى بتاء پر الگ كرديا كيا ہے انہوں نے ان وجوہ كے متعلق اپنے بچھ عذر كھے تھے اس كے متعلق فرماياكہ نميں معلوم ہوتہ اس كے متعلق فرماياكہ نميں معلوم

ان کو اس کا اتنا افسوس کیوں ہے جیسے کسی نے جائداد چھین لی ہو حالا تکہ بڑے ہونے میں بڑے خطرے ہیں۔ ارے خدا کا شکر ہے کہ خطرہ سے بچالیا لوگوں کو بڑے ہونے کا بردا شوق ہے حالا نکہ برا ہونے میں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ معزول ہونے سے توخوش ہونا جا ہے کہ اچھا ہوا' ذمہ دار یوں سے سکدوش ہوئے۔اس معذرت نامہ میں اس پر بھی زور دیاہے کہ حاسدین اور ن الفین بدنام کریں گے میں نے لکھ دیا ہے کہ میں قطع اجازت کے جو عنوان افتیار کیا ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں بدنام کرنے کی۔ اور اگریہ قطع اجازت نہ ہو تا تب دو سری طرح پد نام کرتے کہ ایس حالت میں بھی اجازت دے رکھی ہے۔ انسوں نے بیہ عذر بھی لکھا کہ سمارا کام بھائی نے میرے ہی اوپر چھوڑ دیا ہے اس کئے دو سری خدمت کی فرصت نمیں ہے میں نے لکھاکہ میں نے کوئی جرم تو آپ پر قائم نہیں کیاجو اس کا یہ عذر ہو سکے بلکہ ہر حالت کا ایک خلصہ ہو آہے اس حالت کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے خدمت خاصہ اس کے سپردنہ کی جلوے دیکھیئے حضرت عمر رضی اللہ عتہ نے جو سعد ابن ابی و قاص کو معزول کیا تھا انہوں نے کون ساجرم کیا تھا گرمصلحت امت کی میں تھی کہ ان کو معزول کر دیا جائے اس طرح میں نے جو معزول کیاتو مصلحت امت کی ہی تھی اور کسی کا کیا بگڑ گیا غرض میں نے خوب مسکت جواب دے مر زم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بعض کمایوں میں لکھی ہے کہ ان سے بوجھا حمیا تفاکہ نبوت لو کے یا حکمت تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ نبوت کابوجھ تو مجھ ہے نہیں اٹھ سکتا مجھے تو آپ حکمت ہی عطا فرماد یجئے سوانہوں نے حکمت لی اور نبوت نہیں لی۔ اور آج کے لوگ تو خدائی لینے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ اھ۔ پھر فرمایا کہ ایسی تجویزوں میں بیہ مصلحت تو ہے کہ سب مجازین ترسال لرزال تو رہیں کہ ارے نہیں معلوم کس وفت رائے بدل جائے اھ۔ پھر فرمایا بھلا ہوں زبردستی بھی اور زور ڈال کر بھی کوئی مخص کچھ لیا کرتا ہے۔ پھراور بزرگ بھی تو موجود ہیں ان سے جا کر حاصل کر لو۔ میں تو حضوں کو محض اس توقع پر اجازت وے دیتا ہول کہ جیسے عضول کو اس احمید پر سند دی جاتی ہے کہ وہ سند کے شرم سے اپنی استعداد بردهالیں کے تمریهاں اور بے فکری ہو گئے۔

(۲۳۲) بزرگول کے کیڑے کم کھٹتے ہیں

المفوظ سابق كو حفرت اقدس مرظلهم العالى نے ليئے ليئے نمايت ضعف كے عالم ميں

آئے میں بند کے ہوئے بہت آواز ہے بہ لکلف ارشاہ فرمایا تھا! س کے بعد پیردبانے والے فادم ہے ارشاہ ہواکہ کمر ٹل دوانہوں نے کمر ملنا شروع کی تو دریافت فرمایا کہ میں بھی نگل دہا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کما کہ نہیں یو نمی برائے نام سامعلوم ہو تاہے۔ اس پر فرمایا کہ اب تو بردھلیا ہے جب میں کانپور میں تھاتو عبدالر عمن فان مرحوم کا ایک فادم تھا اس کو حسن حسن کھتے وہ فال صاحب کو بھی عسل دیتا تھا میرے بھی میل نہ نگاتا تھا اسے بھی تجب تھا کہ میں بیسند کے دنوں میں بھی اتنا ملک ہول لیکن میل کیوں نہیں نگلا۔ ماضرین میں ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ شاہ برزگوں کے کمڑے بہ نبست دو سرول ماضرین میں ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ شاہ برزگوں کی کم میلے ہوتے ہیں فرمایا یہ تو ہزرگوں کی باتمیں ہیں یمنی ہزرگی کمال بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میل جو بدن سے نہیں فکا تا وہ وہ سب دل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور ہزرگ وہی ہیں جن کے میل جو برن ریا ہا ہو اور دل صاف ہوتا ہدن سے میل زیادہ فکا تا ہے کیو نکہ ان کے دل کا میل فارج ہوتا رہتا ہے اور دل صاف ہوتا ہیں البت بھر فرمایا کہ یہ تو جس نے کمیں نہیں وہ کہا کہ ہر تو کا رہتا ہے اور دل صاف ہوتا ہیں البت یکو کھا کہ برن کی کمان کے کہڑے کم میلے ہوتے ہیں البت یہ دیکھا ہوئے ہیں اور کی نبست زیادہ چلتے ہیں۔

## (۲۲۳) ملفوظات قلمبند كرنے كيلئے ايك نصيحت

جن معالج صاحب کاعلاج ہو رہا ہے وہ ایک بہت بوے پایہ کے طبیب حاذق ہیں ان کے نیخ کو ایک دو سرے طبیب نے دیکھ کر کھا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں چھو ڈی گئی جس کی پوری رعایت نہ کی گئی ہو لیکن تعجب ہے کہ پھر بھی کوئی نفع نہیں ہو تا۔ اس پر حفرت اقد س نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی قدرت ہے۔ وہ سب مدعیوں کے بخر کو و کھلا دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ع پس خدا بنہ وشاں بخر بشر۔ پھر فرمایا کہ روز بروز حالت کرتی ہی جاتی ہے۔ اب دیکھئے آج جھے سے خط بھی نہیں و کھے گئے۔ آج سارے دن ایساحال رہا جیسے غوطہ میں پڑا ہوا ہوں۔ آج دوا بھی نہیں کھائی نہ کوئی غذا۔ ایک جمینہ اس علالت کو ہو گیااس دوران میں مشکل سے آج دوا بھی نہیں کھائی نہ کوئی غذا۔ ایک جمینہ اس علالت کو ہو گیااس دوران میں مشکل سے ایک چھٹانک غذا بیٹ میں گہڑی ہوگی پہلے بعض ہزرگوں کے ایسے حالات من کر تعجب ہو تا تھا کہ چاہیں چاہیس چاہیس روز تک صرف ایک بادام روز کھا کرچلہ کئی کی اب اتنا تعجب نہیں رہا۔ ہال فرق یہ ہے کہ وہاں اختیاری مجاہدہ تھا یہ اضطراری ہے اس پر عرض کیا گیا کہ باد جود ایسے حال فرق یہ ہے کہ وہاں اختیاری مجاہدہ تھا یہ اضطراری ہے اس پر عرض کیا گیا کہ باد جود ایسے حال کے بھر ڈاک و غیرہ کے سب کام بدستور بلا تاخہ جاری ہیں۔ دو سرے اکثر حضرات کو و یکھا ہے

کہ ذرا علالت ہوئی اور سارے کام بیر۔ اس پر فرملیا کہ وہ حضرات مخدوم ہیں اور میں خادم موں اس کئے یہ فرق ہے پھر خاوم ہونے پر تفریع فرمائی کہ جن پر عماب ہو تا ہے ان کی بھی خدمت ہی کر ماہوں کیونکہ ان کی خدمت ہی ہے کہ ان کا دماغ درست کیا جائے تو اس طرح میں متکبروں کی بھی خدمت ہی کر تا ہوں ان کی خدمت یمی ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے کیکن اعراض بھی حد کے اندر وہ حدید ہے کہ میں امراء سے عملب میں بھی تمذیب کا بریاؤ كرتابول مگر تملق شيں كرتا۔ جو موقع اعراض كے ہيں أن ميں بھی كوئی برتاؤ ايها شيں كرتا جس سے ان کی تحقیر ہو چنانچہ سرحد بھویال کوالیار کے ایک نواب بیشہ اینے مجسٹریٹ کے ذربعہ ہے مجھ کو سلام لکھوایا کرتے تھے گراس کامیرے قلب پریت بار ہو یا تھا بالا خرمیں نے ان کو اس سے روکنا چلاتو میہ نہیں لکھا کہ سلام نہ نکھوایا کرد کیونکہ اس عنوان پر اپنا بڑا ہونا اور ان کا حقیر ہونا ظاہر ہو تا۔ بلکہ بیہ لکھا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور آپ نواب ہیں میں اس قابل نہیں ہول کہ آپ جھ کو سلام لکھوایا کریں اس سے مجھ پر بہت ہو جھ پڑتا ہے لازا آئندہ مجھ کو اس شرف ہے معاف رکھا جائے تو دیکھتے اس عنوان میں میں نے ان کو نہیں گھٹایا بلکہ خود اینے آپ کو گھٹایا اور لکھا کہ چونکہ آپ برے آدمی ہیں اور میں چھوٹا آدمی ہوں اس لئے آپ کے سلام سے میرے ول پر بوجھ پڑتا ہے اور یہ امرواقعی بھی ہے کیونکہ کمی کی کمرر کوئی موٹا آدمی سوار ہو جائے اور وہ کیے کہ اترو مجھ پر بوجھ پڑ رہاہے تو اس کہتے ہے اس نے اس کو حقیر نہیں سمجھا بلکہ عظیم سمجھا تو ہوجھ پر نااور بات ہے اور حقیر سمجھنا اور بات ہے۔اللّٰہ کاشکر ہے کہ آدمی لوآدمی اور پھروہ بھی مسلمان ، بیس تو کسی جانور کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، تکر ہال مجھ ہے کسی کی غلامی اور خوشامد نہیں ہوتی۔ پھرانلہ کا شکر ہے جن پر ڈانٹ پڑتی ہے اکو بھی اکثر ناگواری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یک ہے کہ الحمد للّٰہ میں اپنے کو ہڑا سمجھ کر نہیں ڈائنتاباعہ وہ محض اظہار ہو تاہے اپنے ضعف کا كه بهمائي مين متحمل نهيس تمهار يديع جد كا-ايك مرتبه بهم كاند هذه كيَّ يتفيَّ اور ميان احتشام الحق رامپوري بھی ساتھ تھے، کھانے کو پیٹھے توالیک معزز رئیس کاپاؤں،جو ننتظم تھے اور بھاری جسم کے تھے ،انفاق سے میاں احتشام کے ہاتھ پر پڑ گیا تو دہ بہت دن تک اس کا تذکر ہ کرتے رہے کہ وزن زیادہ تھابوی تکلیف مونی۔ تواشیں حقیر تھوڑائی سمجھابائے اینے عدم محمل کا ظہار کیا۔

### (۲۴۴) ارتقاع مكانی فضیلت کی دلیل نهیں

ا کے صاحب نے ویو رہی پر آکر کچھ مالی اعانت کا سوال کیا۔ فرمایا کہ جب میں خانقاہ جانے ، کے قاتل ہو۔ جاؤں تو وہیں آگر سوال کرنا۔ پھر فربایا کہ ہر چیز کا ایک موقع اور تحل ہو تا ہے فقهاءے زیادہ کون تکیم ہو گاانہوں نے معجد میں سوال کرنے سے منع کیا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے وہ سب جان نثار تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو بھی اس ہے منع فرملیا کہ جب حضور اندر ہوں تو باہرے نہ پکاریں اور ایک دیماتی جماعت نے پکاراتھا اس پر تنبید فرائی کہ بجائے باہرے بکارنے کے مبرکرنا چاہیے تھا یمال تک کہ حضور مود باہر تشریف لاتے۔ گو ان کے اس فعل میں کوئی جرم قائم نہیں کیالیکن بیہ ارشاد فرمایا کہ اکثر هم لا يعقلون ايباكرنے والوں ميں أكثربے عقل ہيں۔ انہيں بدعقل كما بدوين نہيں كما کیونکہ اس وفت تک اس کی صریح ممانعت نہیں کی گئی تھی البتہ اگر اب اس ممانعت کے بعد ابیا کریں گے تو دین کے خلاف ہوگی۔ سبحان اللہ قرآن شریف میں اس قدر رعایتیں ہیں حدود کی۔ بد دینی اور بد عقلی کے فرق پر یاو آیا کہ نسمی نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب ملاتھ ے ابن عبدالوہاب کے بارے میں بوچھا فرمایا کہ وین میں کی نہیں تھی مگر عقل میں کی تقی-پھر حضرت شاہ صاحب نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ انہوں نے میہ حدیث دیکھ کرکہ حضور کئے حجتہ الوداع میں اوْمَنی پر سوار ہو کر طواف کیا تھا انہوں نے بھی ای طرح طواف کیا حضور سے تو اس مصلحت ہے اوی پر بیٹھ کر طواف کیا تھا کہ سب حجاج زیارت اور مشاہرہ افعال ہے مشرف ہو جائیں اور اس مصلحت کے معارض کوئی مفسدہ نہ تھا تگریہای جو انہوں نے اومٹی پر بیٹھ کر طواف کیاتو اس نے مطاف میں ہگا بھی مو تا بھی۔ چو نکہ اس کااصل منشالتاع سنت تھا اس کئے یہ فعل خلاف دین تو نہ تھا لیکن خلاف عقل ضرور تھا کیونکہ یہ تو دیکھ لیا کہ حضور کئے اولمیں پر طواف کیا لیکن اس پر نظرنہ حمی کہ حضور 'تو صاحب معجزہ تھے حضور کی اومینی نے دوران طواف میں نہ بھانہ مو ہااور میہ تو ایسے نہ تھے اس لئے ان کواپیانہ کرتا چاہیے تھاحضور کی تو ہدی شان ہے ایسے معجزہ ہیں کیاات بعاد تھااسی خانقاہ کی مسجد میں ایک موذن رہتے تھے جن کانام پیر محمہ تھاانہیں کے نام ہے میہ مسجد پیر محمہ والی مشہور ہے۔ وہ بہت نیک اور بزرگ تھے بکرمال پالتے تھے لیکن چو نکہ ان کے رات کے رہنے کے لئے کوئی جگہ نہ تھی وہ مسجد ہی میں بکریوں کو ر کھتے تھے لیکن یہ ان کی کرامت تھی کہ جب کسی بمری کو پیشاب یا میگنی کرنا ہو آتو وہ تورا"

مبحدے باہر چلی جاتی اور فراغت کے بعد واپس آجاتی۔ غرض جب تک مبحد میں میٹھتی تھیں مینگنی دیشاب مهی سیس کرتی تھیں ضرورت ہوئی تو باہر چلی تئیں۔ حضرت بشرحافی رحمتہ اللہ علیہ کاواقعہ ہے کہ زمین پر ننگے پیر پھراکرتے تھے جوتے اس لئے نہیں پہنتے تھے کہ بیہ اللہ تعالی کا فرش ہے اس پر جوتے پہن کرچلنا ہے اوبی ہے جب سے انہوں نے ننگے پیر پھرنا شروع کیا اللہ تعلل نے ان کی خاطرسب چرندوں اور پرندوں کو تھم دے دیا کہ شریغداد کے اندر اندر کوئی بیٹ ند کرے کئی بزرگ نے ایک دن بیٹ پڑی دیکھی تو فرمایا کہ معلوم ہو تا ہے کہ آج بشر حاني كانتقال ہو گیا چنانچہ بعد کو تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت انقال ہوا تھا بس اوھرانقال ہواادھربرندہ سے بیٹ کی قیداٹھ گئے۔ غرض عقل <sup>ور</sup> چیز ہے اور فن دانی اور چیزاس پریاد آیا کہ ا یک بادشاہ نے اسپے بیٹے کو بڑے بڑے استادول سے فن نجوم سکھلایا جب وہ فارغ التحصیل او گیاتو بادشاہ نے اس کا امتحان لیرا جا اچنانچہ امتحان کا جلسہ منعقد کیا گیااور مٹھی میں شزارہ ہے جھیا كرايك تكبين ركا ليااور بوچھاگياكہ بناؤ مٹھي ميں كياہے چو نكہ وہ واقعی فن نجوم میں ماہر ہو ً مياتھا اس نے حساب لگا کر فوار " بناویا کہ کوئی گول گول پھر کی چیز ہے میہ تو اس نے ٹھیک کہا لیکن جب یہ یو چھا گیا کہ وہ چیز کیا ہے تو آپ کیا کہتے کہ چکی کاپاٹ سو جمال تک فن وانی کا تعلق ہے اس نے بالکل صحح بتایا اب آگے عقل کی ضرورت ہے اس میں اس نے غلطی کی۔

### (۲۳۵) ترک سنت سے ظلمت پیدا ہو آتی ہے

کی خاص سلسلہ عقاق میں فرمایا کہ حضرت حاتی صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں بمقام مکہ معلمہ مقیم تھاتو حسب الحکم خویر کا ترجمہ کرکے روز کے روز حفرت کو ساتا رہتا تھا۔ حضرت بوچھتے کہ کیا ہے سب ایک ہی دن کا ترجمہ کیا ہوا ہے میں عرض کر دیتا کہ جی ہاں ایک دن فرمایا کہ جب عالم ارواج سے تعلق ہو جاتا ہے تو وقت میں وسعت ہو جاتی ہے کو نکہ روح میں اگر ان کی تعداد کو وسعت ہو جاتی ہے گو نکہ روح میں اور جم کو دیکھا جائے تو یہ کسی صاحب کے الفاظ ہیں ہزرگوں کی جو تصانیف ہیں اگر ان کی تعداد کو اور جم کو دیکھا جائے تو یہ کسی طرح عادة "مکن نہیں معلوم ہو باکہ کوئی فخص اتنی عمر میں اتنی مرض اتنی مرض اتنی مرض اول کتابیں تصنیف کر سکتا ہے چنانچہ حضرت جلال الدین سیوطی میلیجہ نے تغییر جلالین نصف اول صرف چالیس دن میں کھی تھی ملاجون رہ تھے نے بھی صرف سترہ برس کی عمر میں تفیراحم کی کسی ہے ان حضرات کے وقت میں بہت برکت ہوتی تھی۔

# (۲۲۲) ملفوظات قلمبند كرنے كے لئے برے سلقے كى ضرورت ہے

حضرت اقدس مد ظلهم العالي كے خاص معالجين حكيم فلان صاحب بيں جو حضرت اقدس کے خلیفہ خاص بھی ہیں اور بغایت عقیدت و خلوص تقریبا" ہر جعرات کو حاضر خد مت ہوتے رہتے ہیں تمرسوء انفاق ہے حضرت اقدس کی اس مرتبہ کی علالت کے دور ان میں وہ بھی ایسے بیار ہو محکے کہ نقل و حرکت ہے بھی معذور تھے جب حضرت اقدس کی علالت کاسلسلہ ممتد ہونے لگا اور مقامی اطباء کاعلاج سود مند بنہ ہوا تو حضرت اقدیں کے ایک جاں نثار خادم خاص اور بہت بڑے طبیب نے عاضر ہو کر اور یہیں تھانہ بھون میں ای غرض کے لئے مقیم رہ کرعلاج شروع کیالیکن انفال کی بات سے کے باوجود انتہائی توجہ اور مهارت آمہ کے اور بردی تیمتی قیمتی دوائمیں اپنے پاس ہے دینے کے ان کے علاج سےمعتد بہ نفع محسوس نہ ہوا اس وقت انہوں نے بڑے مصارف برواشت فرما کراپنے صاحبزادے کو جو نمایت ذہین ذکی اور فن طب میں کامل ہیں بذریعہ آرایک بہت دور مقام ہے مع قیمتی ادویہ خاصہ کے فورا" بلوایا اور پھرعلاج ان کے سیرد کیا گیا۔ انہوں نے جس انتہائی توجہ خلوص اور رات دن کی دوڑ دھوپ سے علاج کیا اس کی نظیر ملنامشکل ہے۔ حضرت اقد س کی ادنی تکلیف ہے ان کی رانوں کی نیند اڑ جاتی لیکن جو نکہ حضرت اقدس کی لطافت مزاج اور دنیا ہے زالی رفتار طبیعت ان حضرات کے احاطہ ذہنی ہے بالاتر تھی اس لئے اصول نہیہ کی سخت یابندی کے ساتھ معالجہ کیاجو ان کابصورت موجودہ فرض منعبی تھ**ا لنذا با**وجود مطابق اصول ہونے کے معالجہ کما حقبہ موٹر نہ ہوا اور چو نکیہ معالجہ کو بلا کسی نملیاں نفع کے ایک معتد بہ مدت گزر چکی تھی اور روز بروز کمزوری بڑھتی چلی جارہی تھی نیز حضرت اقدس کے اصل معالج مستقل بھی اپنی علالت سے افاقہ پذیر ہوتے ہی عاضر خدمت ہو تھئے اس لئے مجبورا" تبدیل علاج کی رائے قائم ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی معالج موجود گی ول مشکنی کامشکل سوال بھی در پیش تھا جس کی وجہ ہے تیار دار سخت کشکش میں مبتلا تھے کہ خود حضرت اقدس ہی نے اس مشکل کو بھی نمایت سمولت اور صفائی ہے حل فرمادیا وہ اس طرح کہ اسی شب کو جس روز کہ معالج تدیم آھئے تھے ان معالج کو حسب ذیل رقعہ تحریر فرمایا وصو

نقل والانامية حضرت اقدس بنام معالج جن كے زی<sub>ر</sub> علاج <u>تھے</u>

از اشرف على عفى عنه السلام وعليكم-

ماصل دل رابا یار کفتیم نوال بهنتن درد از میسال اینا مالی الفتریر احباء خصوص اخص الاحباء ہے ہے تکلیف عرض کرتا ہوں کہ تکلیف علامت ہے اجبنیت کی وہ مائی الضمیر اپنی موجودہ حالت کے متعلق جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ حالت میرے مخل ہے خارج ہے میرایہ منصب نہیں کہ اس کے بااصول ہونے میں شبہ کروں۔ مگر میرایہ ضعف اس کی برداشت نہیں کرسکتا اور عدم برداشت کے سبب روز بروز میری قوت میں ایسا اضحال و انحطاط ہو رہا ہے کہ مجھ کو اپنے یا کلیہ ماقط القوت ہونے کا اندیشر ہے کہ شاید پھر طبیعت مقاومت مرض کی نہ کرسکے۔ اور میرے پاس اس احمال کی کوئی دلیل اندیشر ہے کہ شاید پھر طبیعت مقاومت مرض کی نہ کرسکے۔ اور میرے پاس اس احمال کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ میں اس فن بی سے تابلہ ہوں۔ لیکن میرے قلب میں بے سافتہ بلادلیل دلیل میں کہ تاہے اس لئے تو کلاعلی اللہ قلب میں یہ رائخ ہو گیا ہے کہ چند روز کے لئے قوی تدبیر کو منعیف تدبیر کو اختیار کروں بھی ایسا بھی ہو تا ہے۔

گاہ باشد کہ کود کے نادال بعظ بر ہدف زند تیرے اور اکثر ایسابو آب کہ مناسبت سے نفع ہو جا آب خواہ ضعیف ہی ہے ہو جائے اس لئے مناسبت تجربہ نمودہ کی شق کو صبح ہے افقیار کر آبول۔ اگر یہ بھی نافع نہ ہوا تو پھر سنر کا قصد ہے خواہ لکھنو یا دھی تیجہ فدا کے سپر دعا کا طالب ہوں والسلام اس کے بعد معالج تدیم کا علاج شروع ہوا۔ وہ چو نکہ حضرت اقدس کی پوری مزاج شاس ہیں انہوں ہے اس مصلحت ہے کہ حضرت اقدس پھھ تو غذا نوش فرمائیں باکہ روز افزول ضعف ہیں کی واقعہ ہو اور آئنوں کا تعطل دور ہو حضرت کو اپنی مرغوب غذائیں کھانے کی بلو قات مخلفہ اجازت دے دی جس سے فوری قوت اور بین نفع محسوس ہونے لگاس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ میری طبیعت میں فوری قوت اور بین نفع محسوس ہونے لگاس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ میری طبیعت میں قطری طور پر اختصار آزادی ہے اور سہولت ہے لیکن آگر کوئی تقلید ضروری ہو اور اس بی فطری طور پر اختصار آزادی ہے اور سہولت ہے لیکن آگر کوئی تقلید ضروری ہو اور اس بی فرمای جو کہ کو بات ہو تو اس کا مجھ پر بہت بار پر آ ہے اور طبیعت میں بھی مجھ کو ضرورت سے زیادہ مقید کر دیا جائے تو اس کا مجھ پر بہت بار پر آ ہے اور طبیعت بی بالکل جکر جائی ہے بھردہ اپنا فعل بھی نہیں کرتی جو دفع مرض کے لئے ضروری ہے غیر ضروری بے غیر ضروری بو قید گائی جو دفع مرض کے لئے ضروری ہے غیر ضروری بو قید گائی بالکل جکر جائی ہے بھردہ اپنا فعل بھی نہیں کرتی جو دفع مرض کے لئے ضروری ہے غیر ضروری ہو قید گائی بالکل جکر جائی ہے بھردہ اپنا فعل بھی نہیں کرتی جو دفع مرض کے لئے ضروری ہے غیر ضروری ہے غیر ضروری ہو قید گائی بیدی نہیں کرتی جو دفع مرض کے آبچوش ہیں ہے قید گائی

کہ گوشت کو قیمہ کیا جائے اور پھر تیمہ کو پیسا جائے اور پھراس کا آبجوش نکالا جائے توچو نکہ اس قید میں بھیڑے بہت ہیں اگر اس ترکیب سے آبجوش میں قوت بردھ بھی گئی تو اس کے تصور سے طبیعت گھبراتی ہے ار ربجائے انشراح کے اس میں انتباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہے مداق میراغرض اختصار آزادی اور سہولت میری قطرت ہے مگریہ جب ہی ہے جب کہ ضرورت نہ ہوان کے اضداد کی اب موت ہے زیادہ کیامفرچیز ہوگی لیکن چو نکہ وہ ضروری چیز ہے اس کے لئے ہرمومن کو آمادہ رہنا جاہیے البتہ جو داقعی مصرچین ہوں اور ان میں توسع کی کوئی مخبائش نہ ہو تو میں کوئی بچہ تو ہوں نہیں عمر بھرکے لئے بھی ایسی چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں کیکن آگر ضرورت سے زیادہ مقید کر دیا جائے اور جس میں صخبائش ہو اس کی بھی اجازت نہ دی جائے تو پھر البت میری طبیعت پر اتنابار بڑتا ہے کہ پھروہ بانکل ہی معطل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ معالجہ سابقہ میں تقییدات کا میری طبیعت پر اتنادباؤ پڑا کہ اس زمانہ میں سوچنے ہے بھی اپنی مرغوبات کا مرغوب ہونا محسوس نہ ہو آتھا اب ان قبود کے اٹھے جانے کے بعد پھریہ محسوس ہونے لگا کہ فلال فلال چیز مرغوب ہے اور اب طبیعت کھل گئ اور ابنی مرغوبات یاد آنے حکیس- بھر فرمایا کہ میں ضروری قیود ہے گھبرا آ نہیں لیکن غیر ضروری تعب بھی برداشت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عالی ہمت ہے یا ہو سکتا ہے۔ آپ کی عالی ہمتی کے سامنے تو پہاڑ بھی ریت ہے گر حضور کامعمول شریف مدیث میں موجود ہے کہ جب آپ کو دو شقول میں اختیار دیا جا آ آپ ان میں ہے جو سل شق ہو تی الس کو اختیار فرماتے۔ اس کا ایک تو منشاء ہے اور ایک ناشی۔ منشاء تو یہ ہے آسان شق کو اختیار کرنا فطرت سلامت سے پیدا ہو ماہے چو نکہ حضور مکی فطرت کے کامل سلیم ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے اس لئے حضور کو بہب دو شقوں کا اختیار دیا جاتا تھا تو آسان شق ہی کو اختیار فرماتے تنصہ میہ تو منشاء ہوا۔ اور ایک اس سے ناشی ہے وہ میہ کہ اس میں امت کی رعایت ہے اگر حضور کوشوار شق کو اختیار فرماتے تو ضعفاء امت اتباع سنت سے محروم رہجے۔اب تو سل شق اختیار کرنے میں بھی امت تمبع سنت ہے۔اب ہم سمولت کے باوجود اپنی راحت کے لئے اختیار کرتے ہیں مگر پھر بھی متبع سنت ہیں بیہ تو امور اختیار یہ میں ہے کہ آپ نے قصدا" سمولت کو اختیار فرمایا ناکہ امت سمولت کے اختیار کرنے میں بھی تنبع سنت رہے اب امور اضطراریه میں بھی اللہ تعانی کی رحمت کامشاہدہ فرمائیے کہ کس طرح است کو یہ نضیاست اتباع کی عطا فرمائی میں اس کی بعض مثالیس عرض کر آبوں۔

شا" امت سے نماز میں سمو صادر ہو آہے جو غیرانقیاری چیز ہے۔ اس میں یہ نضیلت اس طرح عاصل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی سمو صادر کرایا حمیا حتی کہ بعض روايوں من آيا ہے آئي لائسي (من المجرد) وائسي (من المزيد) لاسن (كذافي مجمع الفوائد عن مالك) يعني حضور مرور عالم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نسیان نماز میں جو ہو تا ہے تو وہ میری طرف سے نہیں ہو تا بلکہ اللہ تعالی کی طرف ہے مجھ پر نسیان طاری کرایا جا تاہے ماکہ مجھ سے یہ سنت جاری ہو اور جس نماز میں سمو اور نسیان ہو اس کو میرے امتی ناقص نہ معجمیں۔ دو سری مثال۔ عمر بھریں ایک مرتبہ حضور ا کی نماز بھی قضا کرا دی تمنی ماکیہ اگر تبھی کسی کی بلاقصد نماز قضا ہو جائے تب بھی امت دل شکستہ نہ ہو۔اس کا بیر مطلب نہیں کہ طبعی تلق مجمی نہ ہو بلکہ بیہ سوچ کر عقلا"ول کی تسلی کرلے کہ اس میں بھی مجھے غلامی کا شرف حاصل ہے کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آ قاکی بھی نماز قضا ہو گئی تقی۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ ایک دفعہ میرے سامنے ہیں مسئلہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان اور سمو کا بیش کیا گیا سوال یہ کیا گیا کہ جس چیز کی طرف برابر توجہ رکھی جاستے اس میں بھول ہو نہیں سکتی۔ تو حضور گوجو سہو ہوا تو کیاحضور گوبھی نماز کے سواادر کسی طرف توجہ تھی۔ میں نے جواب دیا کہ اس میں استبعاد کیا ہے تھراتنا فرق ہے کہ ہمیں جب سمو ہو تا ہے۔ توالیں چیزی توجہ ہوتی ہے جو نماز ہے تم درجہ کی چیز ہوتی ہے اور حضور سرورعالم ملکی الله عليه وسلم کے لئے جو امر باعث سہو ہو آنھا وہ نماز ہے زیادہ ارفع اور اعلی چیز ہے لیعنی زات حق پیہ فرق ہے دونوں سمو میں اھے۔ اس پر احقر نے بیہ اشکال پیش کی کہ حضور کے نسیان کے مواقع توبہت کم ہوتے ہتھے تو گو یاانمنل چیز کی طرف توجہ صرف گاہ گاہ ہوتی تھی حالا نکہ حضورً کی شایانِ شانِ میہ تھا کہ انگمل حالت بھی دائمہ رہتی۔اس پر فرمایا کہ حضور کی توجہ الی الحق دونوں صور توں میں اکمل ہی ہوتی تھی۔ صرف فرق ہے تھا کہ ایک صورت میں یواسطہ نماز کے ہوتی تھی ادر ایک میں بلاواسطہ۔ جو توجہ ہواسطہ تمتمی وہ بھی توجہ الی الحق ہی تمتمی جیسے ایک د فعہ تو جمال محبوب كامشامده بواسطه مرات كے ہو تاہے اور ايك د فعه بلاواسطہ ہو تاہے توان دونوں ميں توجه الی المحبوب میسال در جہ ہوتی ہے باعد محققین کے نزدیک تو مشاہدہ ہواسطہ من وجہ زیادہ کامل

سمجھاجا آئے کہ باجود تجاب کے بھی جباب نے اپناکام نہیں کیا۔ اور مشاہدہ میں کوئی فرق نہیں آیا غرض حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمی حالت کو غیرا کمل نہیں کما جا سکتا۔ ہی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہونی السلوق کی علامہ ٹینوی نے ابو سعود سے اوا فر سجود السومیں بیان کی ہے اور اس کو دو شعر میں نظم بھی کیا ہے یہ سب مع میری ایک بسیط تقریر کے السومیں بیان کی ہے اور اس کو دو شعر میں نظم بھی کیا ہے یہ سب مع میری ایک بسیط تقریر کے ہفت اختر وعظ دوم کے اخیر میں منقول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہونے کی محمت بھی ایسی ہی لطیف عارف روی نے بیان فرمائی ہے ان شعار میں

مصطفیٰ بے خویش شد زاں خوب صوت شد نمازش درشب تعربیں فوت الخ

ان اشعار کا حل مع۔ دفع شمات میرے رسالہ کشت کی جلد سوم جزو ووم تحت سرخی حل اشعار قابل ملاحظہ ہے۔ سجان اللہ عارفین نے ہر شخص میں اوب کو کیما محفوظ رکھا ہے۔ ان میں محبت پر اوب عالب ہوتی ہے گران کی محبت پر چو نکہ ان میں معرفت غالب ہوتی ہے اس لئے اوب عالب ہوتی ہے ہر ان کی معرفت غالب ہوتی ہے اس لئے اوب عالب ہوتی ہے ہوتا ہے اور بی فیصلہ ہوتی ہے میں معرفت کا محبت پر غلبہ نہیں ہوتا ان میں ظاہرا "اوب کم ہوتی ہے اور کی فیصلہ ہے اس اختلاف کا کے محبت پر غالب ہوتو اوب ہم ہو جاتا ہے۔ حاصل فیصلہ کا یہ ہے کہ اگر معرفت محبت پر غالب ہوتو اوب بردھتا ہے اور اگر معرفت پر محبت غالب ہوتو اوب کم ہوجاتا ہے اور معرفت کی حبت برغالب ہوتو اوب بردھتا ہے اور اگر معرفت پر محبت غالب ہوتو اوب کم ہوجاتا ہے اور کا معرفت کی تعالی اور کا معرفت کی تعالی دہاں تو کا بل اوب کیوں نہ کرتے عارفین نے تو ان اللہ والوں کا بھی جو حضور کے غلام کا میں یا عاقمہ۔ کا کیا ہو ان کیا ہو اوب کیوں نہ کرتے عارفین نے تو ان اللہ والوں کا بھی جو حضور کے غلام سے بڑا اوب کیوں نہ کرتے عارفین نے تو ان اللہ والوں کا بھی ہو بی یا عاقمہ۔ کا سے خرایا کہ ہمارامنہ قواس قابل بھی نہیں کہ ہم ان حضرات کا نام بھی لیس نہ کہ فضیلت کا آب نے فرایا کہ ہمارامنہ قواس قابل بھی نہیں کہ ہم ان حضرات کا نام بھی لیس نہ کہ فضیلت کا فیصلہ کریں ہم تو ان کے نام لینے کے قابل بھی نہیں کہ ہم ان حضرات کا نام بھی لیس نہ کہ وان نے نام لینے کے قابل بھی نہیں کہ ہم ان حضرات کا نام بھی لیس نہ کہ وان نے خواب کا تو ان حضرات کا نام صاحب کا تو ان حضرات کا نام صاحب کا تو ان حضرات کا متعلق واقعی عقدہ کی تھا کہ

ہزار بار بٹویم دہن عملک وگلاپ ہنور نام تو کفتن کملل بے ادبی ست

ا ه تعلین متعلقہ واقعہ معالجہ۔ عجیب الفاق ہے کہ جب ان معالج نے جن کاذکر اس ملفوظ میں ہے

اپ صاجزاوہ کو ہذر ہید آر بلاکر حضرت اقد س مظلم العالی کاعلاج ان کے سپرد کیاتو عابت ترود
کی عالت میں احقر نے اس وقت جب کہ الفاقا "ایک دوست نے اپنا نمایت خوش نمااور معلی
بیندار دیوان حافظ مجھ کو و کھایا تو میں نے اس نیت ہے کہ آیا ان صاجزاوہ کاعلاج حضرت اقد س
بیندار دیوان حافظ مجھ کو و کھایا تو میں نے اس نیت ہے کہ آیا ان صاجزاوہ کاعلاج حضرت اقد س
بیندار دیوان حافظ مجھ کو و کھایا تو میں نے ساجزاوہ میرو کی بطریق تفاول کھولاتو سرصفی پ
ایک غزل نکلی جو آئندہ نتیجہ علاج پر قریب قریب بالکل منطبق تھی اور وہ غزل کویا اس والانامہ
کامنظوم ترجہ تھی جو حضرت اقد س نے صاجزاوہ میروح کو بوقت تبدیل معالجہ تحریر فرمایا تھاجس
کی نقل ملفوظ ہذا کے شروع میں بدید نا ظرین کی جاچھی ہے۔ نا ظرین کی دل جسی اور تفریح کے
نے نہ اعتقاد تا تیریا اعتقاد دکایت بیتی کی بناء پر اس غزل کو ذیل میں نقل کیا جا تا ہے اور
تو شیخ کے لئے یہ امر داقعہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ صاجزاوہ میروح علادہ نمایت ذہین ذکی مخلص
اور خوش اخلاق ہونے کے ظاہریں بھی ہاشاء اللہ نمایت وجید و تکلیل ہیں اور حضرت حافظ علیہ
الرحتہ کے ان اشعار کے پورے میدات ہیں جو بسیخہ غزل ذیل کے ابتدائی حصہ میں
الرحتہ کے ان اشعار کے پورے مصداق ہیں جو بسیخہ غزل ذیل کے ابتدائی حصہ میں
نے ذکور ہیں۔ وہ غزل ہیہ ہے۔

ستاني باج ولبرال عالمی چون تآج خومان حبثم شوخ توبرهم زده خطاؤ خراج بجين زلف تو ماڇين وبنده بیاض روئے تو روش چو عارض خورشید سواوزلف نؤ تاریک نزز ظلمت آب حیوان لب تو خضرو دمان تو قد توسرو وم<u>یا</u>ن توموی و گردن عاج تحقيقت تحاشفاء یایم . مرض ول من نمی رسد دمان محک تو داده باب خفر برد ازنبات معر ك جو قد تو

چراہمی شکی جان من زسکدلی .ال ضعیف کہ ہست اوبتاذ کی چوز جاج .ال ضعیف کہ ہست اوبتاذ کی چون جاج کارہ کی ہوائے چوں توشیے کارج کارج کارج

شروع کے سات شعران خدام کے نزدیک جو ان صاحبزادے کے حسن صورت و سیرت اور حضرت اقدیں کی لطافت مزاج اور واقعات متعلقہ علاج ہے واقف ہیں جیرت انگریز طور پر ہو بہو منطبق ہیں۔

چونکہ کی دن ہے احقر حصرت اقد س مد ظلم العالی کی علالت ہی کے متعلق ملفو ظات بخرض نظراصلای خدمت اقد س میں پیش کر رہا تھاجس کے جمن ہیں حصرت اقد س کی لطافت مزاج اور حسن انظام نیز اسی سلسلہ میں باوجوہ انتہائی نقابت و ضعف کے بھی برابر ڈاک اور تصنیف اور ملفو ظات وغیرہ افاضات سے طالبین کو متفیض قرماتے رہنے کے حالات معرض تحریر میں آتے رہے جو بجائے خود افاوات کے مستقل اسباق بھی ہیں مگر بلوجود اس کے پر سوں احقر کو متنبہ قرمایا کہ ان حالات میں معتدبہ نفع نہیں جو کام کے ملفوظ ہوں وہی لکھے جا کمیں ان حالات کو حذف کر ویا جائے۔ احقر نے بہ اوب عرض کیا کہ جو حالات لکھے جا چھے ہیں ان کو تو باقی رکھا جائے آئندہ صرف ملفوظ است بیش کئے جایا کریں گے۔ اور اس قتم کے حالات اس غرض سے لکھے رکھا جائے آئندہ صرف ملفوظ است ان کو اور اس کئے جا کیں۔ اس پر فرمایا کہ خیر جو نکہ محنت کی جا چھی ہی اس لئے بادل ناخواستہ اس کی تو اجازت و بتا ہوں کہ حالات کھے جا بیں اور پر فرماتے رہے جس کا خلاصہ بادل ناخواستہ اس کی تو اخواست کھے جا کیں اور پر اس کے متعلق دیر تک تقریر فرماتے رہے جس کا خلاصہ ایسے حالات کو حسب بدایت حضر سے اقد من نے مانو طالت کا حد جایا کریں گے۔ محض و اقعات دیا کی میں مانو طالب کو حسب بدایت حضر سے اقد من نے مانو طالت کو حسب بدایت حضر سے اقد من نے مانو طالت کانے جایا کریں گے۔ محض و اقعات دیا تھی جایا کریں گے۔ محض

(۲۳۷) حضرت حکیم الامت کی طبیعت کا کیک خاصہ بعض ضروری اور تافع مسائل تصوف پر ایک نمایت موثر تقریر فرمانے کے بعد احقرے فرمایا کہ

الاحيث مست الضروديث المشدديدة الوقتيه.

بس الیے ملفوظات قلم برز کے جایا کریں جیسی ہے تقریر ہے نہ کہ ایسے جیسے اس زمانہ میں میرے سامنے نظراملاحی کے لئے پیش کئے ہیں جن میں مرض کےمتعلق حالات و واقعات کے سلسلہ میں لطافت مزاج اور حسن انتظام وغیرہ کاذکرہے ایسے ملغوظلت ہے وو سروں کو کیا نفع پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ ایسے فرسودہ مضامین کا واخل ملقوظات کرنا در حقیقت دو سرے ملفوظات کی بھی قدر مگمنا دیتا ہے کیو تکہ ان کا عاصل سوائے اشتخواں فروشی اور ہوا بندی اور فضول مدح کے پچھے مجمی نہیں علوم اور کام کی باتیں منصبط ہوتا چاہیں اس مرح پر ایک خواب یاد آگیا۔ یمال کے رہنے والے ایک بہت معمر حافظ صاحب تنے جو بعد میں قصبہ بیوت جا رہے تنے جن کو ہمارے اول · طبقہ کے اکابر حضرات جیسے حضرت حاتی صاحب را بینے ہے خاص تعلق تھا گو اس وقت کسی ہے بيعت نهيس تنصه ان كو مولد شريف اور اشعار نعتيه كابهت شوق اور بهت اجتمام تقله انهول نے مجھ کو اپنا ایک خواب لکھا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرہا ہیں اور ارشاد فرہارہے ہیں کہ ہم اس ہے خوش نہیں ہوتے جو ہماری بہت تعریف کرے بلکہ اس ہے خوش ہوتے میں جو ہمارا انتباع کرے اس ہے معلوم ہوا کہ تعریف میں بھی اعتدال چاہیے زیادہ تعریف کو حضور مجھی بہند نہیں فرماتے۔ جب مدح بحق میں بیدار شاد ہے تو مدح نعنول میں کیا کہا جادے گادیکھئے حضور کے سامنے کس نے سیدنا کہاتو فرمایا ذاک ابراہیم اور ایک حدیث میں ارشاد ہے قولوا قو ککم او بعض قو کئم علاوہ اس کے میرے اس میں بدیامی بھی توہے کہ بیہ چیزیں سب اس کی دیکھی ہوئی ہیں اور ان سب کو اس نے داخل رکھاسو ناحق کی بدیای مجھ کو پند نہیں کیونکہ مجھ میں جہاں الحمد للہ تکبرنہیں ہے وہاں عرفی تواضع بھی نہیں ہے جو نعتیں الله تعلل نے عطا فرمائی ہیں ان کو خود بیان کر تا رہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہیں ہیے بھی کہتا رہتا ہوں ولا فخر میں اس میں بھی سنت پر عمل کرتا ہوں کیونکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع پر میں فرملیا اس لئے میں برابر کہتارہتا ہوں کہ مجھ میں کوئی کمل نہیں نیکن ایک چیز کا انکار نہیں۔ وہ سے کہ اللہ تعالی نے میر طریق ایسا سمجھا دیا ہے کہ اس میں نمسی متم کاشبہ یا ابہام نہیں رہتابس بیہ چیزالممد لله عطاہو حمیٰ ہے اور پیچھ نہیں۔ اب اسے جاہے کمال سمجھ کیجئے یافن سمجھ کیجئے۔اس کا انکار ناشکری ہے اور اس کے ساتھ میہ بھی کموں گاکہ اس زمانہ میں بہت کم لوگوں کو میہ چیز حاصل ہوئی ہے اس میں بھی محلف نسیں۔ چنانچہ اپنی ہمت ہی کو دیکھیا ہوں کہ

بہت ہی کم ہمت ہوں حتی کہ اس بیاری میں تبھی تبھی صرف فرض پڑھتا ہوں۔ بہت شرم آتی ِ ہے کہ ڈاک وغیرہ کے معمول سب جاری ہیں لیکن سنتیں نہیں ہو تنیں اور میں جو سادگی ہے ا پنی ہرحالت کو ظاہر کرومتا ہوں اس میں نہ کمال بیان کرنے سے تکبریر استدلال ہو سکتاہے نہ نقص ب<u>یا</u>ن کرنے سے تواضع پر۔ بلکہ واقعہ میں نہ مجھ میں تکبرہے نہ عرفی نواضع۔ میری نیت صرف یہ ہے کہ میرا کچھا چھا مسی سے مخفی نہ رہے۔ جو کمال ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے جو نقص ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے سو اگر میں نے کسی کی کوئی خدمت نمیں کی تو الحمد اللہ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا شلا" این لطافت مزاج ہی کے متعلق میں نے بار ہا کہا ہے کہ یہ ذکاء حس ہے جو ایک مرض ہے خواہ اعتقاد ہے کوئی اس کو لطافت ہے تعبیر کر دے ایک نکھنؤ کے حکیم کانپور میں فضل اللہ تھے۔ انہوں نے بھی نہی مرض ذکاء حسن تشخیص کیا تھااور کہا تھا کہ سری یائے کثرت سے کھائے جائیں تو یہ کم ہو جائے گا گرمیں نے سری پائے بھی کھائے لیکن وہ پھر بھی باتی ہے۔ غرض یہ مرض ہے کمل نہیں اور اگر ہے تو کمل بدنی و نفسانی ہے کمال روحانی نهيں۔ اب آنا شاہ كتنالطيف المزاج تھاليكن كثر رافضي تھاوہ كولكنڈہ كانواب تھا تكر باوجود اس لطافت کے وہ مگراہی کے گو لکنڈہ ہے نہ نکل سکا تو لطافت مزاج کس کام آئی خیر بیہ تو ایک مثال تھی اپنی حالت کے مخفی نہ رکھنے کی مقصودیہ ہے کہ میرایہ اصل مُداق ہے کہ اپنا کیا چٹھاسب پر ظاہر کر دول ٹاکہ کوئی دھو کہ میں نہ رہے اور جو رائے قائم کرے اچھی یا بری سوچ سمجھ کر قائم کرے۔ اور اللہ کاشکرہے کہ اس نماق کی برکت ہے مجھ کویہ فکر نہیں کہ کہیں کہی کااعتقاد تو نمیں جاتا رہا آگر جاتا رہے بلاہے جب کہ مجھ کو اس کی کوشش بھی نہیں کیونکہ اس زوال اعتقاد کا حاصل نقص جاہ و مال ہی تو ہو گاسو جاہ و مال کے متعلق مولوی صبیب کی تحقیق مجھے بہت پند آئی۔ کتے تھے کہ بس جاہ اتن ہی کانی ہے کہ کوئی خواہ مخواہ مار کٹائی نہ کرنے لگے اور مال کے بارے میں کما کہ بس اتنا ہو کہ بھو کا نگانہ رہے۔ حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمتہ الله علیه کے صاحبزادہ مولوی محمہ یوسف صاحب نے بھی اس کے قریب قریب فرمایا تھاوا قعہ میہ تھا کہ وہ ریاست بھوپال میں تحصیلدار نتھے ان کی بزرگ کی تعریفیں سن کر مولوی عبدالبجبار صاحب مدارالمهام نے ان کی معقدانہ کوئی خدمت کرنی جاہی اور پوچھا کہ اس وقت میں بااختیار ہول آپ جس عمدہ کو پہند فرمائیں اس پر آپ کا تقرر کردوں وہ نمایت آزاد تھے انہوں نے فرمایا کہ سنے صاحب میری متخواہ بجاس روپے ہے وہ دراصل تو میری ضروریات کے لئے کافی سے زیادہ ہے مگر میری بوی ذرا بے وقوف بی ہے اس میں انتظام کا سلیقہ کم ہے اس لئے بچاس صرف ہو جاتے ہیں اور اس ہے کم میں گزر مشکل ہے انذا تنخواہ تو میری پچاس ہے کم نہ ہو باتی عمدہ جاہے مجھے بھٹلیوں کاجمعدار کردیجے۔ بزے آزاد تھے۔ بس مجھ کو بھی رہی نداق پند ہے آزاد ہے نہ کسی کی مداح کی پرواہ اور نہ قدمت کی اس طرح مرح وزم سے نیچنے کی بھی كوشش مدكرے شلا أكر كوئى مدح بھى كرنے لكے توكرنے دے رواج كے اثرے اس سے بھی نہ روکے اس پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آئی۔ مولانا فخر الحن صاحب براہی فرماتے تھے کہ میں مکہ معظمہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوئی معتقد ان کی تعریف کر رہاتھا اور وہ خوش ہو رہے تھے میرے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ ای مدح ہے اپنے خوش ہو رہے ہیں بس اس خیال کا آنا تھاکہ میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں اپنی مدح ہے خوش نہیں ہو رہا ہوں بلکہ اپنے صانع کی مدح سے خوش ہو رہا ہوں کیونکہ انہیں نے تو جھے ایسا بنایا ہے اگر کسی اجھے لکھے ہوئے حرف کی تعریف کی جائے تو یہ اس حرف کی تعریف نہیں بلکہ کاتب کی تعریف ہے ای طرح جو میرے اندر خولی ہے وہ میری خوبی نہیں بلکہ صانع کی خوبی ہے کیونکہ بیہ سب اس طرف سے ہے مولانا فخرائحن صاحب فرماتے تھے کہ اس زمانے پر میرے ول میں خیال آیا کہ جب سب ای طرف ہے ہے تو میرا اعتراض بھی اس طرف ہے تھا اس کے جواب کی فکر کیوں ہوئی۔ فورا" فرمایا کہ بری چیزوں کو حق تعالی کی طرف منسوب کرنا ہوی ہے اولی کی بات ہے مولانا فرماتے بتھے کہ جب میں نے دیکھا کہ ہروسوسہ کاان بزرگ کو کشف ہو جا آہے تو میں وہاں سے اٹھ کر بھاگا کہ بھائی یہاں تو بیٹھ تا مشکل ہے۔ وسوے نو ول میں نہ جانے کیا کیا آتے رہتے ہیں ان کو کماں تک روکا جانے لیکن اس کے بیہ معنی نہیں کہ یہ وساوس مانع محبت ہیں البيته اين اختيار سے وساوس كوند لانا چاہيے اس كو فرمايا ہے۔

بیش اہل دل مجمداریدول آنبا شید از گمان بدخیل کھانے کی ہوئی مجھلی آئی تو حضرت اقدس کے ایک کھانے کے وقت حضرت اقدس کے سامنے کی ہوئی مجھلی آئی تو حضرت اقدس کے ایک خاص الخاص عزیز نے حضرت اقدس کی سمولت کے لئے اس کے کانٹے نکالنے چاہے تو منع فرمایا اور اس کی مصلحت حاضرین کی طرف خطاب کرکے بید بیان فرائی کہ آگر ان سے کانٹے

نکلوا با تو اس میں بیہ خرابی تھی کہ اگر کوئی کاٹا آجا با تو ان پر غصہ آ باکہ کیسا۔ ناتمام کام کیا اور اب اگر کوئی کاٹٹا آگیا تو خود اپنے اوپر غصہ آئے گا۔ میں بیہ چاہتا ہوں کہ نہ کسی پر خواہ مخواہ میرا بار پڑے نہ کسی کو مجھ پر بار پڑے۔

(۲۴۸) حضرت حکیم الامت کی طبیعت میں قرینہ نظم کوٹ کوٹ کر بھراتھا
حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیو بھری رحمتہ اللہ علیہ کے بعض بجیب و غریب واقعات
اور حضرت مولانا گنگوں اور مولانا قاسم صاحب دیلیج کے ساتھ علیت حسن عقیدت کی روایات
مثل بال کمانی سے سب اثر اس نبست باطنی کا ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں ہاتی۔ میں تو اس کی
مثال بال کمانی سے ویا کر آبوں وہ بھی اس قدر باریک ہوتی ہے کہ اس کا نظر آ تا بھی مشکل ہوتا
ہے لیکن جتنے بڑے بڑے پر زے ہیں سب اس پر چلتے ہیں ادھ۔ پھرائے دیگر اکابر کے تذکر سے
فراکر فرایا کہ وہ حضرات تو منعم علیہ ہے ہی مگران کی ذیارت کرنے والا اس لئے منعم علیہ ہے
کہ خود ان کی زیارت آبک بڑی اور مستقل نعمت تھی جو اللہ تعالی نے ہم کو نصیب فرادی گو ہم
اس زیارت سے آدی تو نہیں سے لیکن الحمد للہ آدمیوں کو دیکھ تو لیا آگر بھی آدمی بناچاہیں تو
زیادہ سوچنانہ پڑے گا۔ آدمیت کانمونہ اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے سامنے ہوگا۔

#### (۲۳۹) قبر في البناء و بناء على القبر مين قرق

مدرسہ دیو بند کے چند طلباء نے عاضری کی اجازت طلب کی چو نکہ حضرت اقد می ہوجہ علالت دولت خانہ ہی پر مختصری مجلس منعقد کئے ہوئے تھے اور جگہ محدود تھی بالخضوص اس دجہ سے اور بھی تنگ تھی کہ حضرت اقدس کو کسی کا بہت پاس مل کر بیٹھنا نیز لوگوں کا سب اطراف کو گھیر بیٹھنا سخت موجب گرانی ہو تا ہے (چنانچہ فرمایا کہ جب شک بیں اپنے سامنے پچھ کو جگہ بالکل خالی نہ کرا لیٹا تھا وعظ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ مجمع کے قریب مل کر بیٹھنے سے مجھ کو وحشت ہوتی تھی اور ایس مجلس میں ان طلبہ کے بعض وحشین تھوڑی دور تک اپنے سامنے کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا اور اس مجلس میں ان طلبہ کے بعض اسا تذہ بھی عاضر تھے اور انہیں کے ذریعہ سے انہوں نے شرکت مجلس کی اجازت بھی طلب کی اسا تذہ بھی عاضر تھے اور انہیں کے ذریعہ سے انہوں نے شرکت مجلس کی اجازت بھی طلب کی اسا تذہ بھی عاضر تھے اور انہیں کے ذریعہ سے یہ کہنا بھیجا کہ فرش پر تو جگہ ہے نہیں اگر تحت پر بیٹھنا گوارا ہو تو اجازت ہے دعفرت اقدس مدظلتم العالی تو حسب معمول اپنی چاریائی اگر تحت پر بیٹھنا گوارا ہو تو اجازت ہے دعفرت اقدس مدظلتم العالی تو حسب معمول اپنی چاریائی

پر تشریف فرما تھے اور خدام چارپائی سے ہمٹ کرینچ فرش پر ہلالی شکل میں حلقہ کے ہیٹھے تھے جن میں ان طلبہ کے وہ اساتذہ بھی تھے چو نکہ حضرت اقدس کی زیارت کا اشتیاق عالب تھا اور دیو بند سے مشقت کی مسافت پیدل طے کر کے اسی غرض سے حاضر ہوئے تھے اسی لئے عرفی اوب کا خیال نہ کر کے مجبورا" باول ہاخواستہ تخت پر آگر بیٹھ گئے ان کی طبیعت کا ہلکا کرنے کی فرض سے حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ ساس او نیج تخت پر بیٹھنے کو یہ سمجھ لیس کہ ترازوں کا ہلکا پلڑا او بچا ہو آ ہے اور جس پلڑے میں وزن دار چیز ہوتی ہے وہ بچا رہتا ہے

ی حباب بر سر آب و گریت دریا

بھر محض ارتفاع مکانی کی دلیل فضل نہ ہونے کی تأثید مولانا رومی مطابعہ کے قول سے بیان فرمائی جو انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک لا حنشار نی علی یونس بن متی کے تحت میں بطور روایت بالمعنی کے ذکر فرمایا ہے جس میں بعض اشعار یہ ہیں۔

گفت پینیبر که معراج مرا نیست از معراج یونس اجبا یعنی مجھ کو حضرت یونس علیه السلام پر محض اس بناء پر فضیلت مت دو که وه دریا کے نیچ مجھ کو حضرت یونس علیه السلام پر محض اس بناء پر فضیلت مت دونوں صعود و ببوط مجھل کے بیٹ میں گئے تنے اور میں شب معراج میں آسانوں پر گیا تھا یہ دونوں صعود و ببوط معراج تھے جست تحت میں جانا بھی معنی معراج تھی اور معراج ہونے میں دونوں حرکتیں برابر بیں کیونکہ حقیقت معنوی معراج کی قرب حق ہے اور یہ قرب کی جست کے ساتھ مقید نہیں اس کو حضرت مولانارومی ریلیے فرماتے ہیں۔

آن من بالله آن او نشیب زانکه قرب حق بردن است از مجیب قرب حق ازقید بستی رستن ست قرب حق ازقید بستی رستن ست برستن ست برستن ست قرب حق ازقید بستی رستن ست بسی اس وقت بیه تخت پر بیشها گویا حضور کے قول کی تقدیق ہے کہ محض اوپ ینچ ہونا تفاضل کی ولیل نہیں اور مولانا کا اس سے صرف مطلب بیہ ہے کہ محض بیہ امر نشیاست کی دلیل نہیں باتی سب انبیاء پر حضور کی نشیاست کی جو مستقل دلیلیں ہیں ان ہیں کلام نہیں فرماتے البت ان نشائل ہیں بعضے قطعی اور متفق علیہ ہیں اور بعضے اجتمادی اور مختلف فیہ ہیں اس وقت ایک ایس بی نشیاست زبن ہیں آگئی وہ بید کہ بست علماء نے لکھا ہے کہ جس حصد زمین میں سے حضور اقدس علمی اللہ علیہ وسلم کاجہد مبارک مس کے ہوئے ہو عرش سے افضل ہے سو

ہ الیم فضیلت ہے کہ اگر اس کا اعتقاد نہ رکھے تو کوئی ملامت نہیں لیکن اس کی نفی میں بھی بے اولی کاعنوان اختیار نہ کرے جیسے ایک مولوی صاحب نے جو ذرا خٹک مزاج ہیں اس میں کلام کیا خبراس کاتو مضا کفتہ نہیں لیکن چو نکہ ان کی طبیعت میں خشکی ہے اور خشکی کی وجہ سے ہے باکی ہے اس لئے اس کی نفی کی دلیل میہ بیان کی کہ آگر محض مس اور تنبس کی وجہ ہے اس حصہ زمین کو نضیلت حاصل ہو گئی ہے تو کیاوہ پاجامہ بھی جس میں حضور قضائے حاجت فرماتے تھے آپ کے بیٹھنے کے وقت عرش ہے افضل ہو جا آتھا مجھ کو یہ عنوان سخت تأکوار ہوا میں نے کماکہ ہاں فی نفیہ تو تلبس اور مس کااثر اور مقتصابی ہے لیکن عارض نجاست کی وجہ ہے وہ اٹر مرتب اور ظاہر نہیں ہوا۔ اھ بھر فرملیا کہ صفور کے گئید شریف کے متعلق بھی ایک سوال اٹھا تھا۔ جب ابن سعود نے مزارات کو ڈھانا شروع کیاتو لوگوں نے بیہ مشہور کیا کہ نعوذ بالله اس نے حضور کے گنبد شریف کے شہید کردینے کابھی عزم کیاہے اس کی کہیں ابن سعود کو خبر گلی تو اس نے بہت اہتمام کے ساتھ اس خبر کے بالکل غلط ہونے کا اعلان کیا مگر پھر بھی اس وقت اس کا بہت چرچا ہوا چنانچہ ہمارے معظم دوست نواب جمشید علی خان نے بھی میہ سوال لکھ کر بھیجا کہ حدیث میں قبریر عمارت بنانے کی ممانعت نو معلوم ہے تو کیا اس حدیث کی رو ے حضور کے گنبد شریف کا شہید کر دینانھی واجب ہے چو نکہ واقعی بناءعلی القبر کی حدیث میں ممانعت ہے اس لئے اول تو میں متحیر ہوا کہ یا اللہ کیا جواب دوں کیونکہ اس کے تو سوچنے ہے بھی ذہن اباء کر تاتھا کہ نعوذ باللہ حضور کے گنید شریف کو شہید کردینے کے متعلق فتوی دیا جائے میہ تو کسی صورت میں ذو قامر گوارا ہی نہیں تھا لیکن اس حدیث کے ہوتے ہوئے تحیر ضرور تھا کہ اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ اسی پریشانی میں تھا کہ اللہ تعالی نے دست گیری فرمائی۔ فورا" سمجھ میں آیا کہ اس حدیث میں صرف بناء علی القبر کی ممانعت ہے قبر فی النباء کی تو ممانعت نہیں اور حضور کی قبر شریف ابتداء ہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکے حجرے کے اندر ہے جو قبر شریف ہے پہلے ہی کا بنا ہوا ہے قبر کے بعد تو اس پر کوئی عمارت شمیں بنائی گئی لنذا اس حدیث کاحضور کے گنید شریف ہے کوئی تعلق نہیں نہ وہ اس ممانعت میں واخل ہے۔ چنانچہ میں نے نواب صاحب کو لکھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب تو ویتا ہوں لیکن میرا تعلم کانپتاہے آئندہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اھ۔ پھر فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوئی

یں جو ہوتی تو ہیں واقعی لیکن ان کا تذکرہ بد نما اور بے اولی و بد تمدی ہوتا ہے منا "اگر کمی

ہو کوئی کے کہ تم جو پیدا ہوئے ہو تو تمہارے باپ نے تمہاری ہی تحقیق تو ہے مگر کیا ایسا سوال
کی ہوگی کیا تمہیں اس کی کچھ تحقیق ہے اب دیکھنے گو اس کو اس کی تحقیق تو ہے مگر کیا ایسا سوال
کرنایا ایسے سوال کا جو اب دینا کوئی تمذیب کی بلت ہے۔ قلب بی تو ہیہ سوال باوجو و امرواقع
ہونے کے مخاطب کو سخت ناگوار ہوگا۔ طبقات شعرانی میں ہے کہ صفرت امام ابو حذیفہ ریائیے ہے
کونے نے مخاطب کو سخت ناگوار ہوگا۔ طبقات شعرانی میں ہے کہ صفرت امام ابو حذیفہ ریائیے سے
کونے نے می سوال کیا کہ اسود افضل ہیں یا صاحب نے
فرمایا کہ ہمارا منہ تو اس قابل ہمی نہیں کہ ان حضرات کا نام بھی لیس فیصلہ فضیلت کا تو ہوی چیز
ہے ہوالت تھی اکابر کے اوب کی اوب بھی ہوی چیز ہے۔ مولانا " فرماتے ہیں۔

از خدا ہواہیم توفق ادب ہے ادب محروم ماندراز فضل رب اسی مقام پر ایک شعریہ بھی فرماتے ہیں۔

بدز گتافی کموف آفاب شد عزازیلے زجرائت سد بب اس کی شرح میں شراح نے عجیب وغریب توجیعات کی جی اپن طرف سے یہ مقدم گوا اس کی شرح میں شراح نے عجیب وغریب توجیعات کی جی اپن طرف سے یہ مقدم گوا کہ گتافی کا مضاف الیہ آفاب کو بتایا اور بھریہ روایت گوری کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا کریۃ آبارے ہوئے بیٹھے سے آفاب تیز ہو گیاجی سے آپ کو اذبت ہوئی اس سزامیں اس کو کسوف ہو گیا خدا جان کہ کاری مگاری میں نے کلید مثنوی میں اس کی شرح کمھی ہوئے کہ آفاب کی طرف تو گتافی کی نبست ہو ہی نہیں سکتی بدر گستافی بند گال کموف آفاب کیونکہ آفاب کی طرف تو گتافی کی نبست ہو ہی نہیں سکتی اس سلم میں کلید مثنوی اول مولوی انعام اللہ صاحب نے چھائی تھی ان میں شخص کی ایک خاص شان تھی بلکہ وہمی تھے چو نکہ کتب فروش صاحب نے چھائی تھی ان میں شخص کی ایک خاص شان تھی بلکہ وہمی تھے کو نکہ کتب فروش مقابلہ کیا کہ کمیں ایسانہ ہو کہ اس سے اچھی شرح موجود ہو اور اس کی بمری نہ ہو کہتے تھے کہ مقابلہ کر کے اچھی طرح و کھے لیا ہے کوئی شرح اس سے افضل نمیں۔ اور اس کی طرح و کھے لیا ہے کوئی شرح اس سے افضل نمیں۔ اور اس کی طرح و کھے لیا ہے کوئی شرح اس سے افضل نمیں۔ اور اس کی اطلاع طبع کے بعد کی۔

(۲۵۰) اسلام یس عجمی تکلفات زمیس

حصرت اقدى مد ظلهم العالى دوا نوش فرائے كے بعد جاريائى برحسب معمول بيشے ہوئے

ا گلدان میں جو نیچے رکھا ہوا تھا انگلیاں وحونے لگے۔ اس پر ایک خادم نے اگالدان کو اٹھا کر اونچا کردیا ماکه حضرت کو جھکنانہ پڑے۔اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ے نیچے رکھ دو اگر اپنے آپ کو کوئی تم لوگوں کے سپرد کردے تو بالکل ایاج بی ہو جائے۔ یہ امراء کے یمال کے آداب ہیں مجھے ان ہے معاف رکھو۔اھ۔ پھر حضرت اقدی نے بہت بے تکلفی کے ساتھ پہلے ذرا جھک کراس اگلدان میں ابنی انگلیاں دھو کمیں اس کے بعد اس کواٹھا کر اس میں کلی کی اور جب تک اطمینان سے کلی وغیرہ سے فارغ نہیں ہو مجئے ام کواہیے باہم اہاتھ میں کئے رہے پھرینیچے رکھ کراطمینان ہے بایاں ہاتھ بھی دھولیا۔ جب بالکل فارغ ہو گئے تو فرہایا کہ و کھو جی جیسی آزادی اور اطمینان کے ساتھ اب کلی وغیرہ کرلی اس حالت میں کیے ممکن تھا۔ گر آج کل تکلف ہی کو ادب سجھتے ہیں لیکن اگر ایباہی ٹکلف ہے اور آرام بہنچانا ہے تو کل کو کھانا بھی منہ میں دینا ٹاکہ لقمہ بنا کرمنہ تک لے جاتانہ بڑے اور پھراس کی بھی کوئی تدبیر کرنا کہ لقمہ چبانابھی نہ پڑے۔اپنے منہ میں چباکر میرے منہ میں تھوک دیناکہ نگل لو۔اس کی تو بھر کوئی انتہا ہی نہیں۔ ارے بھائی ہم ایک پیغیبرے غلام ہیں ہمیں جو سکھایا گیا ہے قولا" فعلا" حالا" بس ای کے مطابق ہم کو عمل کرنا جا ہیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ لکلفات ہمیں نمیں سکھائے جس کو آج کل ادب اور تعظیم سمجھا جاتا ہے یہ سبخ بیٹ ہے جس کی برولت یمال تک نوبت چنچ می کد ایک قصبہ یمال سے قریب ہے وہاں کے رئیسوں میں اب بھی ہیہ رسم ہے کہ موے زیرِ ناف نائی ہے صاف کراتے ہیں۔اور یہ ساری خرالی اس کی ہے کہ لوگ حدود سے نکل گئے ہیں۔ جب حدود ہی سے نکل گئے تو بس پھر کوئی حد نہیں معلوم نہیں کماں تک پہنچیں۔اب جو شخص شامت زوہ اس کاانتظام کرے وہ بدیام۔بد غلق بد مزاج۔ پھرایک لمباسانس لیا اور بے اختیار منہ سے ٹکلا اللہ اللہ سنت کے ترک کرنے ہے بڑی ظلمت پیدا ہوئی ہے کہ وظیفے اور ذکر شغل بھی اس کا تدارک شیں کریکتے اس میں اتنی سخت ظلمت ہے پھر فرمایا کہنے کی بات نہیں ہے کیونگہ لوگ غلط سمجھیں گے مجدد صاحب نے یمال تک لکھاہے الخ (نوٹ از جامع) مجدد صاحب کے قول کو اس جگہ نقل فرما کراحقرنے فرمایا که بیہ سکھتے گانہیں میہ لکھنے کی چیز نہیں اور وہ قول اس پر تفریع بھی جو فعل سنت میں منقول ہے وہ خواہ کتنا ہی معمولی ہو اس متم بالشان فعل ہے بھی ہزار درجہ افضل ہے جو حضور کے زمانہ مبارک کے بعد خواہ کسی وہی ضرورت ہی ہے تجویز کیا گیا ہو اور یہ افضلیت مینہ ہے کو سمی عارض ہے کئی خاص حالت میں تغیرہ زیادہ اہتمام کے قاتل سمجھا جادے) پھر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ جن کا انقال ہو چکا ہے کہتے تھے کہ ہمارے اکابر کے سلسله میں جو اس قدر جلد وصول الی اللہ ہو جا آ ہے اور اس میں نہ زیادہ ریاضات ہیں نہ مجلدات کیکن پھر بھی بہت جلد وصول الی اللہ نصیب ہو جا آ ہے وہ سب اتباع سنت کی برکت ہے بخلاف دو سرے سلسلوں کے کہ ان میں بہت زیادہ مجلبدات اور ریاضات و اذکار و اشغال کے بعض اوقات عمر بحر بھی مقصود تک رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ بیا کہ اتباع سنت کی برکت سے کشش ہوتی ہے اور ریہ حضرات مقصود حقیقی تک کشش سے پہنچتے ہیں یعنی جذب سے اور دو سرے سلسلہ والے سلوک سے وینچے ہیں اور مسلم ہے کہ طریق جذب طریق سلوک سے اسرع ہے اور ان بزرگ نے خود کما۔ اول مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس کی کیاوجہ ہے کہ اس سلسلہ میں بہ نسبت اور سلسلوں کے بہت جلد وصول ابی اللہ ہو تاہے میرے ذہن میں جواب نہیں آیا پھرانہوں نے یہ تقریر فرمائی اور اس کایہ راز بیان کیاواقعی کیا بھی بات کی۔ دیکھئے آگر کوئی نمسی کامحبوب مجازی ہے اور دو اجنبی شخص اور ہیں آیک تو وہ ہے جس میں آپ کے محبوب کی سی اوائیں ہیں گووہ بہت آراستہ ہیراستہ نہیں اور ایک وہ ہے جس میں اوائیں تو وہ نہیں ہیں نیکن اس کالباس بہت اعلی ورجہ کا ہے مانگ پٹی سے بھی ورست ہے زیو رات ہے بھی آراستہ و پیراستہ اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کو کد ھرکشش زیاوہ ہوگ۔ ظاہرے کہ جس میں آپ کے محبوب کی ہی ادائیں ہو تھی اس کی طرف بار بار نظرا تھے گی کہ اس کو دیکھوں اور اس کی ادائیں ویکھول۔ بس ایس ہی برکت ہے انتاع سنت کی کہ تنبہ بالمجوب سے محبوب ہو جاتا ہے اور ای شبہ کا اساطین امت نے ہمشہ اہتمام کیا ہے اور ای کی تحقیق میں کلوش جاری رکھی ہے اور نیمی اہتمام اور کوشش سب ہوگیاہے بعض مسائل میں اختفاف کیا کہ ہر بزرگ نے میہ چاہا کہ اونی درجہ بھی شبہ کافوت نہ ہو اور ظاہرہے کہ دلا کل مختشر ع کے ہوتے ہوتے ا تن كاوش كے لئے اختلاف لازم ہو گاپس اس حالت میں بعضے لوگوں كو اعتراض ہے كہ علماء امت ذرا ذرای بلت پر جھکڑتے ہیں یہ عفلت ہے اس اختلاف کی بناء ہے جس ہے معتر نین کو ان کا کمال نقص نظر آتا ہے غرض اس کی دجہ بھی بی ہے کہ ہر شخص کی ہیہ کو شش رہی کہ

جو اصل سنت ہے اس پر عمل نصیب ہو ان کی بیہ نیٹیں تھیں گوبعض متاخرین کی بیہ نیٹ نہ ربی ہو اکابر کی بیہ حالت تھی کہ ایک بزرگ نے خربوزہ عمر بھر نہیں کھایا تھا کہ معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تراشا تھااور پیغیبروں کے بھیجنے کاراز اس شبہ کی تعلیم ہے کہ ایسے بنو جیسے یہ پینمبر ہیں ورنہ بہت آسان بات تھی کہ آسان ہے چھیے ہوئے اشتمار برس جایا کرتے جن میں نماز کی اور جنازے وغیرہ کی تنظیمیں اور تصویریں ہو تیں سب احکام اسی طرح اشتماروں کے ذریعہ ہے نازل کروئے جاتے کیونکہ رسول نے اور کیا کیا سوائے اس کے کہ احکام خداوندی لوگوں کو پہنچائے۔ لیکن رسولوں کو جو اللہ تعالی نے بھیجاتو اس لئے کہ امت کے سامنے نمونہ بھی آجلوے کہ ایسے بنو سویہ بات اشتہاروں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی ایک حسی مثال ہے کہ آپ اچکن نرشوا ئیں تو اس کی ایک صورت توبیہ ہے کہ کاغذیر یا د داشت لکھ کر دیدیں کہ گریبان اتنا ہو دامن اتنا ہو کلی اتنی ہو چولی اتنی ہو ۔اس میں مشقت تو زیادہ ہے اور پھربھی امید نہیں کہ بالکل اس تاپ اور اس قاعدہ کی بن سکے اور ایک بیہ صورت ہے کہ آپ نے نمونہ دیدیا کہ بس اس نمونہ کی اچکن بنالاؤ اس میں مشقت بھی کم ہوئی اور کام ِ بھی زیادہ ہوا یعنی بالکل نمونہ کے مطابق اچکن تیار ہو گئی۔ آو رسول کی بیہ شان ہے جیسے نمونہ کا كرة يا الْجِحن- الى كو الله تعالى فرمات بين لَقَدْ كَأَنَ لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةً تحسّن تقرّ اسوہ میں ہے اس پر ایک قصہ مجیب باد آیا ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ کا۔ ایک صاحب مولوی محب الدین ولایتی حضرت کے مجاز تھے وہ صاحب کشف بہت بڑے تھے۔ ایک وفعہ ان کو خیال ہوا کہ حدیث میں ایسی نماز کی بردی فضیلت آئی ہے جس کے لئے وضو کامل کیا جائے بھردو رکعت الیمی پڑھی جاویں کہ ان میں حدیث النفس نہ ہو وہ عالم بھی تھے۔ انہوں نے دل میں کما کہ افسوس ساری عمر میں ایسی دو رکعت بھی نصیب نہ ہوئیں۔ لاؤ دو رکعت تو کوشش کرکے ایس ہی پڑھ لیں۔ چنانچہ اس میں کامیاب ہو گئے۔اور چو نکہ خطرات اکثر آتے ہی ہیں ان کو روکنے کے لئے انہوں نے نماز میں آنکھیں بند کرلیں۔ کیونکہ نظراً کر منتشر ہوتی ہے تو عادۃ" کیسوئی شیں ہوتی اور ادھرادھرکے خیالات آنے لگتے ہی۔ آنکھیں بند کرنے ہے ان کو بیسوئی ہو گئی اور کوئی خطرہ نہیں آیا۔ پھرہوس ہوئی کہ دیجیس عالم مثل میں اس نماز کی کیاشکل ہو گی۔متوجہ ہو کر دیکھا تو اس نماز کی صورت سامنے آئی۔نہایت حسین جمیل سر

ے پاؤل تک آراستہ ہیراستہ۔ آنکھیں بھی نمایت خوبصورت لیکن غورے جو دیکھاتوان میں روشی نمیں ان کو تعجب ہوا کہ اس نماز میں کون سی کسررہ گئی رفع تردد کے لئے حصرت حاجی صاحب کی خدمت میں واقعہ عرض کیا گو انہوں نے کوئی تفصیل اس کی نہیں بیان کی تھی کہ اس طرح آلکسیں بند کرکے نماز پڑھی تھی صرف خلاصہ عرض کیا تھا کہ ایسی نماز خطرات ہے خالی بڑھی تھی حضرت نے سنتے ہی فرمایا کہ معلوم ہو آ ہے تم نے دفع خطرات کے لئے آئے تھیں بند کرلی ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں حضرت آئیجیس تو میں نے ضرور بند کرلی تھیں ماکہ خطرات نہ پیدا ہوں۔ حضرت نے فرملا کہ چو نکہ یہ سنت کے خلاف تھااس لئے یہ صورت نقص دکھلائی گئی۔ اگر بھلی آنکھول نماز پڑھتے خواہ کتنے ہی خطرات آتے وہ نماز چو نکہ سنت کے موافق ہوتی وہ زیادہ مقبول ہوتی۔ چو نکہ ریہ فعل سنت کے خلاف تھااس گئے نماز میں مقبولیت کم ہوئی۔ پھر حصرت اقدس مد ظلم العالی نے فرمایا اجی وہاں تو غلامی کو دیکھا جا یا ہے کہ کون کتا تمع ہے۔ وہاں خطرات کو بوچھتا کون ہے۔ تو حضرت ایسی چیز ہے سنت۔ اور سنئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سفر کی نماز کو اگر بجائے قصرے پورا پڑھ لے تو جائز ہے یا نہیں ہمارے امام صاحب تو ناجائز فرماتے ہیں اور دو سرے بعض ائمہ جائز فرماتے ہیں لیکن اس پر سب کا انفاق ہے کہ افضل قصری ہے حالا نکہ بظاہر میہ عجیب می بات ہے کہ دو رشمھیں تو افضل ہیں اور جار ر تھیں افضل نہیں۔ گونی نف تو دو ریحوں سے جار ریکھیں ہی افضل ہیں لیکن قصر میں بجائے چار کے دو ہی افضل ہیں کیونکہ حضور کے ایسان کیا ہے اور اگر کوئی چار پڑھ لئے تو گووہ بھی بعض کے نزویک جائز ہے لیکن چو نکہ حضورا نے ایسا شیں کیا للڈا سب کے نزدیک دو افضل میں جارے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھنے اگر کسی کے محبوب کے چھ الگلیاں ہوں تو وہ چھ انگلیاں بیند نمیں کرے گا بلکہ اس کے لئے پانچ ہی بیند کرے گا تو بعضی زیادت بھی پیند سیں ہوتی۔ اس طرح وہاں تو یہ دیکھاجا آ ہے کہ ہمارے محبوب کی سی شکل کس کی ہے۔ اور دیکھنے موٹی بات ہے کہ حکیم صاحب نے کوئی دوایانج ماشہ لکھی اور تم دس ماشہ ڈال دو که جلدی فائدہ ہو تو وہ پانچ ماشہ بھی گئے گذرے ہوئے حالانکہ دس ماشہ زیادہ ہے اور یانچ ماشد کم ہے لیکن پانچ ماشہ قاعدہ کے موافق ہے گو کم ہے اور دس ماشہ گو زیادہ ہے لیکن قاعدہ کے موافق نہیں اس لئے اس کا اثر ہو گااس کا نہ ہو گا۔ اور ان کے ایسے نظارٌ موجود ہیں لیکن

غور کون کرے شخ شیرازی کہتے ہیں۔

بزہر دورع کوش وصدق وصفا ولیکن سیفرائے برمعنفی بعنی زہر و ورع و صدق و صفابھی بس اتنائی افتیار کرو جتنا حضور کئے افتیار فرمایا ہے آپ پر بیشی نه کرو- میں زیادت تو بدعت ہے جو دو سرے معاصی سے اس لئے سخت تر ہے کہ دو سرے معاصی میں تو معصیت کرنے والا معصیت کو معصیت سمجھتا ہے اور بدعت کا مرتکب بدعت کو عبادت سجفتا ہے اس کو معصیت ہی نہیں سمجفتا اور ظاہر ہے کہ بیہ کتنی سخت بات ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جاڑوں میں کوئی مخص آپ کو پنکھا جھلے تو آپ کو کتنا تأکوار ہو گا ہیہ ' خرکیوں۔ اس لئے کہ اس نے قاعدہ پر زیاد تی کیوں کی۔ حالا مکہ پٹکھا جھل کر اس نے اپنے نزدیک راحت بہنجائی ممر آپ کو ناگوار ہوا۔ اس طرح دین میں بھی گو کوئی چیز ظاہر میں نافع فی الدین نظر آدے مگر قانون کے خلاف ہونے سے وہ ندموم اور ندموم ہوگی ویکھئے عید کی نماز تنتی بری شان کی عباوت ہے اور شعائر اسلام ہے لیکن چونکہ اس میں اذان اور تحبیر حضور ے منقول نسیں اس لیے آگر اس میں کوئی اذان اور تھمبیر کمہ دے تواس نے اپنے نزویک تو نماز کی زیادہ سکیل کر دی کیونکہ عید کی نماز کی مصلحت علاوہ عبادت کے بیہ بھی تو تھی کہ اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہو اور بظاہر ازان اور تلبیرے بوجہ زیادت اعلان کے یہ شوکت زیارہ ہو گئی لیکن یہ فعل پھر بھی بدعت ہو گا کیونگہ حضور "نے الیا نہیں کیا- آگے یہ ایک مستقل سوال ہے کہ حضور کنے اذان اور تحبیر کیوں نہیں مشروع فرمائی سواس کی واقع میں تو وجہ ضرور ہے لیکن ہم کو اس کامنصب نہیں کہ اس کی دجہ دریافت کریں۔''کو اللہ کے بعضے بندوں کو اس کی وجہ بھی معلوم ہے لیکن وہ محض نلنی ہے اس لئے اسلم بھی ہے کہ جب ہمیں اس کی وجہ شارع کی طرف سے نسیں بتلائی گئی تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے اس کے معلوم كرف كى-جاراتوبير مشرب مونا جائے-

زباں تازہ کرون ہر اقرار تو نیٹیٹن علت از کار تو اس نیٹیٹن علت از کار تو اس لئے ہمیں اس کلوش سے غرض ہی کیا۔ بس ہمارے آقانے ایک تعلم ویا ہے۔ ہم کو اس کی تعمیل کرنا چاہئے۔ اس کلوش ہی کے متعلق مجد دصاحب نے یماں تک لکھا ہے کہ احکام شرعیہ کی سمجھتا تو علت شرعیہ کی سمجھتا تو علت شرعیہ کی سمجھتا تو علت

پوچھنے کی ضرورت بی کیا تھی اس ہے تو شبہ ہو تا ہے کہ اگر نمی علم کی حکمت نہ سمجھتا تو اس کو نه کر باتو گویا اپنی رائے اور سمجھ ہی پر احکام کادار و مدار ہوا تو اس صورت میں پھر نبوت ہی کی کیا ضرورت رہی اور مجہندین کا قیاس تعدیبہ تھم شری کے لئے اس میں داخل نہیں کیونکہ اس ے مقصود احکام کاعلم ہے جو مقاصد ہے ہے نہ کہ حکمتوں کاعلم جو مقاصد ہے نہیں میں اس پر تھیر کر رہا ہوں جس کو آج کل لوگ علم عظیم سمجھتے ہیں کہ نماز کی بیہ فلاسفی ہے روزہ کی بیہ فلاسفی ہے جماعت کی یہ فلاسفی ہے ارے ایس تیسی میں حمی فلاسفی۔ ہم تو غلام ہیں۔غلام کا بس فرض میہ ہے کہ تھم بجالاوے کیرانہ میں ایک دکیل صاحب تنے جو بردی عمرکے تھے اور میرا بجبین تھا۔ انہوں نے مجھ ہے سوال کیا کہ نمازیا نج وقت کی کیوں فرض ہوئی میں نے کما کہ آپ کی تاک سال چرو پر کیوں گئی بشت پر گدی میں کیوں نہ گئی۔ کینے گئے کہ پشت پر بری معلوم ہوتی۔ میں نے کما ہانگل غلط جب سب کی ناک پشت پر ہوتی بالکل بری نہ معلوم ہوتی۔ پھر میں نے کہا کہ جب آپ کو اپنا ہی فلیفہ نہیں معلوم نو نماز کا فلیفہ کیا پوچھتے ہو۔ اور واقعی جس دعوے پر کوئی دلیل شرعی ہی نہ ہوااس میں تو اسلم علم کی نفی ہی ہے۔ مولانا رشید احمہ صاحب گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ سے حسین بن منصور حلاج کے متعلق بوچھا گیا کہ کیسے مخص تھے۔ تحریر فرمایا که میرے نزدیک ولی تصر ساتھ ہی ہیہ بھی سوال تھاکہ ان کاولایت میں کیامقام تھااس کا جواب دیا کہ مجھے مقامات کی خبر نہیں اور معنوں نے جو کشف سے کسی ولی کامقام بتا بھی دیا تو اس سے بتیجہ کیا۔ بجلی تمینی کے حصد داروں کی فہرست دیکھ کراگر ہم نے یہ بھی معلوم کرلیا کہ فلال کے دس ہزار جمع ہیں تو ہمیں اس اطلاع سے کیا لما کچھ بھی نہیں ای اتباع منقول کی فرع ہے کہ آگر خط میں کوئی یہ لکھے کہ بعد سلام مسنون عرض ہے تو چونکہ شریعت میں مید صیغہ سلام کانسیں بلکہ السلام علیکم ہے اس لئے اس صیغہ سلام کاجواب دیناواجب نہ ہو گا۔ سلام کا جواب جب ہی داجب ہو گاجب اصل صیغہ ہے سلام ہو جو حضور کے منقول ہے مگر افسوس اس وقت لوگوں کو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں اور جب فکر نہیں تو عقل بھی کام نہیں دیتی عاد ۃ الله میہ ہے کہ خدائے تعالی نے انسان کو جو دو دولتیں دی ہیں عقل اور فکر عقل جب ہی کام دی ہے جب فکرے کام لیا جائے۔ وجہ میہ کہ فکرے داعیہ پیدا ہوتاہے پھردامیہ سے عقل کام دیتی ہے اس فکرے کام نہ لینے کا میہ اثر ہے کہ رسمیات و شرعیات میں کوئی فرق محسوس

شیں ہو آبا اور زیادہ ططیار اس بے فکری سے ہوتی ہیں اور بے عقلی ہے تم اور الی الی غلطیاں ، تی ہیں محویا عقلیں نے ہو گئی ہیں حتی کہ رسموں کے مقابلہ میں احکام کی تحقیر کی جانے گئی ہے میں بزے گفریس کے علاج کے لئے عرصہ ہوا ایک مقام پر گیا تھا چو نکہ وہاں زیادہ قیام ہوا ایک مخص جو عام تھے سراد آباد ہے ملنے آئے چو نکہ انکاارادہ زیادہ ٹھیرنے کا تھااس لئے انہوں نے کما کہ مجھے کوئی کتاب ہی یزھا دو۔ چنانچہ فرائض کی کتاب مراجی انہوں نے شروع كروى- جب ميں حكيم صاحب سن اين گرميں كے حالات كنے جا آتو وہ بھى ساتھ جاتے تتھے۔ حکیم صاحب کی گود میں ان کا ایک بچہ تھا۔ وہ اب ماشاء اللہ جوان ہیں اور ابھی مجھ سے بیعت ہو کر گئے ہیں ان کے باپ اجھے طبیب تھے۔ جب ہم وہاں جاتے تو اس بچہ کو سکھلاتے کہ سلام کرو۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے ہم کو آتاد مکھ کر کہاکہ السلام علیکم تو حکیم صاحب ہولے کہ بیٹاسلام یوں نسیں کیاکرتے ہیہ کماکرو کہ آداب عرض ہے۔ میکٹمبر ہمت تو نہ ہوئی کہ ان کو اس تعلیم پر نوکول کیکن وہ جو میرے دوست تھے بہت جھلائے کہ بیٹے کو تو تو نیق سنت کی ہو ۔ اور آپ اس کو تعلیم بدعت کی دیتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے تو سنت کے موافق سلام کرنے کو گویا ہے ادبی سمجھا جا تا ہے اور غضب پیر ہے کہ بیہ مرض جہلاء سے متجاوز ہو کر بعض اتل علم میں پہنچ گیا۔ ایک مقام پر مدرس تھے جو بڑے عالم تھے۔ وہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے۔ حلقہ درس میں سب علماء ہی علماء موجود تھے۔ دوران درس میں ایک عالم شریک درس ہونے کے لئے بہنچ انہوں نے کماالسلام علیکم۔اس پر مدرس صاحب نے ان کو اہے پاس بلایا اور کان میں کہا کہ جونہ مار دینا بہترہے اس ہے کہ السلام علیکم کہا جائے۔ یہ رسم وہ چیزے کے حدیث کا درس ہو رہاہے اور اس میں سے تعلیم دی جارہی ہے۔ ان ہی مدرس صاحب کااور قصہ بنئے یہ بزرگ سونے کی انگوٹھی پنے ہوئے حدیث کا درس وے رہے تھے ا یک دو سرے عالم درس میں ہنچے جن کو عادت تھی الیی باتوں پر ٹو کئے گی۔ انہوں نے پاس جا کے چیکے سے کماکہ سونے کی انگوشی مردوں کو پہنناحرام ہے۔اس کہنے پر انسیں برا غصہ آیا۔ مولانانے تو چیکے سے کما تھا انہوں نے پکار کر کما کہ تم وہانی ہو۔ ویکھیے رسموں نے اس قدر جھا لیا ہے لوگوں کو بس اس فریاد کاوفت ہے۔

اے بہ سراپردہ یثرب بخواب خیزکہ شد مشرق ومغرب خراب

اب ایک خرابی اس کے مقابلہ میں پیدا ہوئی کہ بعض احکام کو بدولت ای جمل کے ر سوم سمجھنے لگے چنانچہ تصوف کے محرین ای بلاء میں جتلا ہو مکئے جس کی تحقیق بجمہ اللہ کافی درجہ میں احتر کے رسائل ہے ہو گئی وہ رسائل کو سرسری نظرے لکھے گئے ہیں لیکن پھر بھی بحمد الله تقریبا" دو ہزار مسئلے تصوف کے قرآن وحدیث سے صاف صاف ولالت ہے ابت کر دیئے مگئے ہیں۔اگر میں غور کر ماتو غالبا″ اتنے ہی اور ثابت کرویتا لیکن <u>مجھے</u> وقت کماں غور کا۔ اس کے متعلق ایک عالم نے روایت بیان کی کہ پیر مسرعلی شاہ صاحب نے میرے بارے میں ا یک بات الی کمی جو بظاہران سے متوقع نہ تھی کیونکہ وہ پورے پورے ہم لوگوں کے ہم مشرب نہ تھے۔ ان کے سامنے کسی نے کما کہ اب تو تصوف کی خدمت کمیں نہیں ہوتی کو میری ملاقات ان ہے مجھی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کما کہ تہیں خبر نہیں تھانہ بھون میں تصوّف کی کتنی خدمت ہو رہی ہے یہ روایت من کر میرا دل خوش ہوا کہ ایک عالم مخص اس خدمت کی قدر کرتے ہیں اور الحمد ملتہ ان رسائل میں اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ہرشے اپنی حد پر ہے جس سے تصوف اور سنت میں بورا تطابق ظاہر ہو گیا اور ای کی سخت ضرورت ہے کہ سب چزیں اپی اپی حد پر رہیں الماری کی زینت ای وقت ہے جب کہ ہر چیزا پے موقع پر ہو ورنہ پھروہ الماری نہیں ہوتی اللہ ماری ہو جاتی ہے۔خدا کاشکر ہے یہ سب بزرگوں کاطفیل اور صدقہ ہے خصوص ہمارے بڑے میاں کاجن کی شان میہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں عالم نہ تھے اور میں کہتا ہوں بی تو کمال تھا کہ عالم نہ تھے اور پھر بھی عالموں کے امام تھے۔

نگار من کہ بہ کھتب نردنت ودری کرد بغمزہ مسئلہ آموز صد مدری شد یمی علوم دہی کملاتے ہیں ایسے ہی علوم کومولانا فرماتے ہیں۔

بنی اندر خود علوم انبیاء ب کتاب دید معید دارستا علم چول بردل فرند یارے بود علم چول بردل فرند یارے بود نوٹ از جامع - اس طویل تقریر کے بعد جو بحالت علالت د نقابت فرمائی تنی تنی فرمایا که فلال صاحب نے مرف یانج منٹ تنائی میں مختلو کرنے کے لئے مائے تھے دہ میں نے نہیں دسیے اور عذر کردیا کہ اس کی جمھ میں قوت نہیں اور اب میں نے گھنٹہ بھر تقریر کی اس کی دجہ

یہ ہے کہ وہاں تو مجھ کو مقید ہوتا پڑتا اور ضرور مختلو کرنی پڑتی اور یہاں مجھے بالکل آزادی تھی جی چاہتا تقریر کرتا جی چاہتا خاموش رہتا اور تقریر میں بھی آزادی تھی کہ جب جی چاہتا منقطع کر رہتا۔ اس آزادی میں طبیعت کھلی رہی کہ اتنی طویل تقریر کا بھی کوئی تعب نہیں ہوا مجھے مقید ہونے سے نعب ہوتا ہے اور طبیعت کند ہوجاتی ہے اور اگر آزادی ہوتو پھر طبیعت کھلتی ہے۔

# (۲۵۱) ہر بات مکھنے کے قابل نہیں ہوتی

اور احقر جامع نے ان کو تحریر میں صنبط کر لیا تھا چو تکہ ان میں بعض بدرجہ آئید نقل فرمائی تھیں اور احقر جامع نے ان کو تحریر میں صنبط کر لیا تھا چو تکہ ان میں بعض واقعات ایسے بھی ہے جن سے عوام کو غلط فنی ہونے کا احتمال تھا ان کو نظر اصلاحی میں حذف فرما دیا گیا۔ بعد کو احقر سے فرمایا کہ بریات لکھنے کے قابل نہیں ہوا کرتی ای واسطے میں کما کر تاہوں کہ ملفوظات لکھنے کے لئے بردے سلفتہ کی ضرورت ہے کیونکہ بعضی باتیں محض مزاح میں کمہ دی جاتی ہیں جن کاعوام تک عامض تھا کت اس نے فہم خدام کے سامنے ایسے بھی بیان کر دیتے جاتے ہیں جن کاعوام تک بہنچانا ہوجہ اس کے کہ ان کے فہم سے بالا تر ہیں ظاف مصلحت ہو تا ہے چنا نچہ سینکٹوں باتیں بیکھا اور ان میں میں نے بہت سے ایسے ملفوظات پائے جو ہرگز اس قابل نہ تھے کہ ان کو حبوش نے دیکھا اوان میں میں نے بہت سے ایسے ملفوظات پائے جو ہرگز اس قابل نہ تھے کہ ان کو صبط کر دیکھا اور ان میں میں نے بہت ہی جو اور لچر حکایات بھی ان میں ورج کردی گئی ہیں حالا تکہ ایسا حالوم ہو تا ہے کہ محض مزاح میں وہ بیان کر دی گئی ہوں گی۔ بس صرف ایسے ہی ملفوظات حالوم ہو تا ہے کہ محض مزاح میں وہ بیان کر دی گئی ہوں گی۔ بس صرف ایسے ہی ملفوظات مند بھا کہ بھو تا ہے کہ محض مزاح میں وہ بیان کر دی گئی ہوں گی۔ بس صرف ایسے ہی ملفوظات میں من بھی بی ملفوظات میں جن با ہے کہ محض مزاح میں وہ بیان کر دی گئی ہوں گی۔ بس صرف ایسے ہی ملفوظات میں جو تا ہے کہ محض مزاح میں وہ بیان کر دی گئی ہوں گی۔ بس صرف ایسے ہی ملفوظات

(۱۷۵۲) سفرت می نوی کا طبعی ضلاصتها کرم رکام بهمه وجوه بورا فرمائی حضرت ابن سفور رحمته الله علیہ کے بعض اشعار کی شرح حضرت اقدی مظلم العالی اس سالہ میں منظم فربانا چاہتے تھے جو ابن منصور کے حالات کے متعلق حضرت اقدی نے مولانا ظفر احمد صاحب سے لکھوایا ہے۔ حضرت اقدی کا بھیشہ سے یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو کام کرنا ہو آتا ہے اس کو ہم وجوہ بورا کرنے کا سخت تقاضا قلب میں پیدا ہو جا آ ہے اور جب تک اس کی شمیل نہیں ہو جاتی طبعت ہے جین رہتی ہے۔ چنانچہ نہ کورہ بالا اشعار کے ایک بوے حصر کی شرح لکھنے کا بھی ابنا شدید تقاضا ہوا کہ باوجود سخت نقابت اور طبیب کی ممافعت کے بھی حصر کی شرح لکھنے کا بھی ابنا شدید تقاضا ہوا کہ باوجود سخت نقابت اور طبیب کی ممافعت کے بھی

اس کولگ لیٹ کرایک ہی ون میں جھیل کو پہنچادیا۔ معالج نے کام چھوڑ کر سوجانے کی تاکید کی تو عائبانہ اپنے خدام خاص سے فرمایا کہ جس مصلحت سے کام چھوڑ دیئے کے لئے کہا کہا تھا یعنی آرام۔ وہ مصلحت تو بسرصورت حاصل نہ ہوتی۔ کیونکہ میری طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو جس وقت تک وہ پورانہ ہوجائے میں لاکھ سونا چاہتا ہوں نیزری نہیں آتی۔ اگر میں کام چھوڑ بھی دول تو نیزر کے آوے گی۔

(۲۵۳) عفرت ميم لامت كي طبيعت مين قريني نظم كوث كوث كريم انفا حضرت اقدس مد ظلهم العلل کے یہال کسی چیز میں بے وُسٹگا پن نہیں ہر کام نمایت قرینہ اور انتظام کے ساتھ ہو تاہے جیسا کہ رات دن کامشاہرہ ہے اور پھرانتظام بھی نمایت سل اور سادہ اور بے مکلف مثلا مجو متفرق ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لئے ایک ہاتھ میں لٹکانے والی زنبیل این پاس رکھتے ہیں تاکہ جس وقت جس چیزی ضرورت ہوئی اس میں سے نکال لی اور بعد فراغت فورا" پھراس میں رکھ دی۔ ای علالت کے دوران میں بھی کسی ضرد رہ کے لئے ای زنبیل سے بچھ چیزیں نکالیں نیز پچھ اور متفرق چیزیں بھی بلنگ پر رکھی ہوئی تھیں فراغت کے بعد زنبیل کی چیزیں زنبیل میں رکھ کر زنبیل کو اس کے ٹھکانے اور دو سری چیزوں کو ان کے ٹھکانے رکھوا دیا اور فرمایا کہ جب ضرورت نہیں رہی تو پھریہ چیزیں پمان کیوں رکھی ر ہیں اپنے اپنے ٹھکانہ پہنچ جاتا جاہمیں۔ پھر فرمایا کہ طبیعت ہی الیں ہے کہ ہے ڈھٹا بن ذرا گوارا نہیں۔ نمی کام میں اگر منتظم ہے کوئی ضروری چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی شکایت فرمایا کرتے ہیں کہ آج کل عام طور سے طبائع میں نظم نہیں رہااور نظرمیں وسعت نہیں رہی که سب پهلودک کو محیط ہونہ حبیات میں نہ غیر حبیات میں نہ عقلیات میں نہ دیبیات میر 🔻 اور کیاعالم کیاجاتل کیا پیر کیا مرید کیاعوام کیاخواص سب ہی میں بیہ مرض ہے۔

